بقئ إطالاح اورعلى مرقالار www.KitaboSunnat.com

> اليف حافظ زبير سي كن تى

جامعه نگر، نشي دهلي ١١٠٠٢٥

#### بسوالله الرجالج

#### معزز قارئين توجه فرمايس!

كتاب وسنت داث كام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقيق الاسلامي كے علائے كرام كى با قاعدہ تقديق واجازت كے بعد آپ لوڈ (Upload)

ي جاتي بيں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- 🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی بیادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعمال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشمل كتب متعلقه ناشرین سے خرید كر تبلیغ دین كی كاوشوں میں بھر پور شركت افتتيار كریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

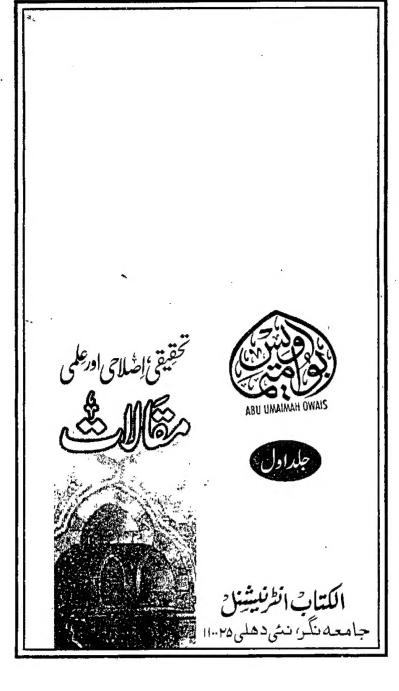

#### جمله حقوق محفوظ بين!

نام كتاب : مقالات تحقيقي،اصلاحي اورعلمي

تالىف : حافظەز بىرىلى ز ئى

ناشر : سيد شوكت سليم سهسواني

جلد : اول

اشاعت : اپریل <u>۱۰۱۰ء</u>

قيمت : -/350 روپي



# الكتاب انثريشنل

F-50 B، مرادي رودُ ، بلله باوُسَ ، جامع گُر ، بنُ د ، بلي ۴۵ ـ F-50 B Phone: . 9312508762, .011-26986973 E-mail: . alkitabint@gmail.com

## ملنے کے پنتے

ا کمتبددارالسلام،گادکدل، سرینگر، تشمیر ۲ · القرآن پبلیکیشنز، میسومه بازار، سرینگر، تشمیر ۳ - کمتبددارالسلام، انت ناگ، تشمیر ۴ - کمتبدالنعارف، محمد علی رود ممبئ ۵ - کمتبدتر جمان، ارد دیازار، دبلی ۲ - ۲

| پیش لفظ                                            |
|----------------------------------------------------|
| اظهارِتشكر                                         |
| عقائد،مسلكِ اللِ حديث اوراء                        |
| الله عرش پر ہے                                     |
| قبرمین نی مَنَافَیْهُم کی حیات کامسکله             |
| جنت كاراسته                                        |
| اندهیرے ادر مشعل راہ                               |
| نزول میحق ہے                                       |
| مرزاغلام احمرقادیانی کے میں (۳۰) جھوٹ              |
| مقدمة الدين الخالص (عذاب القمر)                    |
| صحیح حدیث جحت ہے، چاہے خبرِ واحد ہویا •            |
| نبي مَنْ الله يَرْمُ برجهوت بولنے والاجہنم میں جا۔ |
| الل حديث ايك صفاتي نام اوراجماع                    |
| اہلِ َحدیث پر بعض اعتر اضات اور ان کے              |
| آلِ تقلید کے سوالات اوران کے جوابات.               |
| ہ ۔<br>چند مزید سوالات اور ان کے جوابات            |
| آ ثار صحابه اورآل تقلید                            |
|                                                    |

.1

مقَالاتْ م

|     | نماز کے بعض مسائل                              |
|-----|------------------------------------------------|
| 215 | نمازمیں ہاتھ،ناف ہے نیچے یاسینے پر؟            |
| 223 | مردوغورت کی نماز میں نرق اور آل تقلید          |
| 242 | نماز میں عورت کی امامت                         |
| ٠   | اصولِ حديبِث اور تحقيق الروايان                |
| 251 | التأسيس في مسئلة التدليس                       |
| 291 | پندره شعبان کی رات اور مخصوص عبادت             |
| 305 | حديث قسطنطنيه اوريزيد<br>خلافت راشده تيمس سال  |
| 313 | خلافت راشدہ کے تمیں سال                        |
|     | تذكره علمائے حدیث                              |
| 325 | سيد ناالا مام عبدالله بن عمر طالله:            |
| 339 | امام احمد بن صبل كامقام محدثين كرام كى نظر ميں |
| 404 | امام عبد الرزاق بن هام الصنعاني رحمه الله      |
| 417 | اثبات التعديل في توثيق مؤمل بن اساعيل          |
| 428 | نفرالرب فی توثیق اک بن حرب                     |
| 439 | کور شهِ هرات: امام عثمان بن سعیدالداری         |
| 449 | امام نعیم بن حمادالخز اعی المروزی              |
| 468 | نورالبصر فَى توثيق عبدالحميد بن جعفر           |
| 472 | ځمه بن عمرو بن عطاء رحمه الله                  |
| 175 | تگربن عثمان بن الی شدیه: ایک مظلوم می ته پ     |

مقَالاتْ 5

| شيخ العرب والعجم بدلع الدين شاه الراشدي رحمه الله             |
|---------------------------------------------------------------|
| سىدمحتِ الله شاه راشدى رجمه الله                              |
| علامه مولا يا فيض الرحمن الثوري رحمه الله                     |
| ملغ اسلام: جاجي الله دنة صاحب رحم الله                        |
| تذكرة الراوي                                                  |
| عيسى بن جاريه الانصاري رحمه الله                              |
| قاضى ابويوسف: جرح وأقعد مل كى ميزان ميس                       |
| باطل مٰداہب وم ما لک اوران کارد                               |
| مسيحي ند جب مين خدا كاتصور                                    |
| آلِ تقليد كَيْ تَحْريفات اورا كافيب                           |
| حبيب الله وري صاحب اوران كاطريقة استدلال                      |
| انوراوکاڑوی صاحب کے جواب میں                                  |
| "جماعت المسلمين رجشر وْ" كا" امام "اساءالرجال كي روشن مين 607 |
| غيرمسلم كي وراثرت ادر فرقه مسعوديي                            |
| متفرق فسامين                                                  |
| گانے بجانے نے اور فحاشی کی حرمت                               |
| الإسلام يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى                                |
| معلّم إنيانيت                                                 |

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   | , |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |

# يبش لفظ

الحمد للله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: قديم دور سه بيطريقه چلاآر ما م كه اللي علم ،ارباب تحقيق اوراصحاب وانش كے قلم سے صفح وقرطاس پر شقل مونے والے وہ گو ہرنایاب جو بھرے ہوتے ہیں، انھیں ایک لڑی میں پرودیا جاتا ہے۔ بیطریقہ جہاں عام ہور ہاہے وہاں مفیرتر بھی ثابت ہور ہاہے۔

تین نظر'' علمی مقالات'' کا سلسلہ فضیلۃ انشخ حافظ زبیرعلی زئی مفظہ اللہ کی وہ عظیم کاوش ہے جس میں ان کے علمی سفر کی طویل داستان مخفی ہے۔

الله تعالی کاخصوص احسان ہے کہ مجھ ساحقیر بھی شخ صاحب کے سایۂ عاطفت میں ایک لیے عرصے سے زانوئے تلمذ طے کئے ہوئے ہے، اس دوران میں استاؤ محترم کی بہت سی خوبیوں سے آگاہی ہوئی لیکن دووصف ایسے ہیں جوقحط الرجال کے اس دور میں خال خال ہی پائے جاتے ہیں اوران دونوں کا مقالات سے گہر اتعلق ہے:

 جب تک احقاق حق اور ابطال باطل جیسے فریضے کوسرانجام نہ دے لیں ، اتن دیر تک مضطرب رہتے ہیں۔

ان میں علمی مجل دور دورتک نظر نہیں آتا ﴿ دورانِ مطالعہ یا شخین میں چھوٹا سا بھی علمی
 کتیل جائے تو دوسر کے وہتا نا ضروری سجھتے ہیں۔

یہ دووہ خوبیاں ہیں جو اِنھیں ہمہ وقت مصروف رکھتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ دیگر تحقیق امور کی طرح آج کئی صد صفحات پرمشمتل''علمی مقالات، جلداول'' آپ کے ہاتھوں میں

ہے۔ اندازِ کتاب: یہ کتاب چونکہ مختلف مضامین کا مجموعہ ہے اس لئے حتی المقدور کوشش کی مقَالاتْ

گئ ہے کہ عام فہم انداز میں تبویب اور فہرست تر تبیب دی جائے تا کہ قاری کو کہی قتم کی وقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

 اس کتاب میں عقائد، عبادات، سیر والتاریخ اور اساء الرجال جیسے موضوعات پر سیر حاصل مباحث شامل میں۔

استاذ محترم دفاع حدیث اور خدمتِ مسلک اہل حدیث کے جذبے سے سرشار ہیں البندا جس نے بھی حدیث یا اہل الحدیث کے خلاف ہرزہ سرائی یا ہے جا اعتراضات کئے، انھیں بھی دندان ٹمکن اور مسکت جوابات سے نوازا گیا ہے۔

آج جب'' علمی مقالات'' یحیل کے تمام مراحل طے کر چکا ہے تو بے اختیار لب پہ بید دعا آگئی کدا ہے اللہ! استاذ محترم کو شریروں کے مثر ، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھاور انھیں صحت وعافیت کے ساتھ لمبی عمر عطافر ما۔اس کتاب کوعوام وخواص کے لئے مفیداور ان کے لئے ذریعہ نجات بنا۔ (آمین)

حافظ ندیم ظهیر مدرسهابل الحدیث حضر وضلع انک (۲۰۰۸/۲/۲۸) 

# اظهارتشكر

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: ايك عرص سے مختلف رسائل وجرا كد بالخصوص ما منامه الحديث حضرو ميں تحقيقي مضامين

کھنے کا سلسلہ شروع ہے۔ اُنھی مضامین کو یکجا کتا بی شکل میں شائع کرنے کا خیال تو کافی برانا تقالیکن علمی مصروفیت کی بنابراس کی تعبیر میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔

آج جب "علی مقالات" کی پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے تو زبان اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے تر اور سرتشکر سے جھکا جارہا ہے کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ دیگرامور کی طرح مضامین و مقالات بھی نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ کتا بصورت میں پائیے تھیل کو بہتے ہیں ۔اس سلسلے میں براد ریمتر ممولانا محمد سرور عاصم صاحب کا شکر ریم بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جھوں نے اپنی خاص توجہ اور محبت سے میری کتابوں کو اعلیٰ معیار اور بہترین طرز پر شاکع کیا۔ جزاہ اللہ خیر ا

ای طرح مراجعت ، کمپوزنگ اور ڈیزاننگ میں تعاون کرنے والے احباب کا بھی ممنون ہول۔

آخر میں عرض ہے کہ کمپوزنگ دغیرہ کی غلطیوں کی اصلاح حتی الوسع اور ہرممکن حد تک کر دی گئی ہے لیکن بشری نقاضے کے مطابق غلطی رہنے کا احتمال ہے لہٰذا اطلاع ملنے پر آئندہ ایڈیشن میں تقیجے کردی جائے گی۔ ان شاءاللہ

> حافظ زبیرعلی زئی ۹/فروری۲۰۰۸ء

مقَالاتْ . تَعَالاتْ .

عقائد،مسلک اہلِ حدیث اوراعتراضات کے جوابات Ź

## ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ أَ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدُ لَا وَلَمْ يُولَدُ لَى وَلَمْ يُولَدُ لَى وَلَمْ يَولَدُ لَى وَلَمْ يَولَدُ لَى اللّٰهُ الصَّمَدُ أَنَ لَمْ يَكُنُ لَذَ كُفُواً اَحَدٌ أَنْ ﴾

ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَمَاۤ الذَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ فَ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ الْ ﴾ اور محص بنا الرَّسُولُ وَ السيال المارة الم

مقالات

ترجمه واضافه: حافظ زبيرعلى زئى

تحرير: شيخ ابن تيمين رحمه الله

# الله عرش پرہے

رسول الله مَنَّ فَيْمِ تَعْ سِي قَنوتِ وتر مِين درج ذيل دعا باسند صحيح ثابت إ:

(﴿ اِللَّهُ مَّ الْهُدِنِي فِيْمَنُ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيْمَنُ عَافَيْتَ وَتَوَكِّنِي فِيْمَنُ الْمُدَوِّيُ فِيْمَنُ عَافَيْتَ وَتَوَكِّنِي فِيْمَنُ وَلاَ لَيْ وَلِيَكَ وَاللَّهُ الْمُعْلِيْتَ وَقِينِي شَرَّمَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَفْضِي وَلاَ يُورُّ مَنْ عَادَيْتَ ] تَبَارَكُتَ يُقْضِى وَلاَ يَعْزُ مَنْ عَادَيْتَ ] تَبَارَكُتَ وَبَنَا وَتَعَالَيْتَ . )) الم مير الله! مجصان لوگول ميل (شامل كرك) مدايت ولي الله! محصان لوگول ميل اشامل كرك) مدايت ولي من عافيت عطا كرجنس تون في عافيت عطا كرجنس تون عافيت ميل ركها، اور جن لوگول سي تون وتى كى مجصان ميل ابنا دوست بنا، تو عافيت ميل ركها، اور جن لوگول سي تون وقتى كى مجصان ميل جوشر (وتقصان) لكم في علي عنه وقت و يكي على الله عنه الله وقت ا

وسیحداین خزیر: ۹۵-۱، وابن الجارود: ۲۷۲، ورداه ابوداود: ۴۲۵ امن طریق آخرد حسندالتر ندی: ۴۷۳) تنبییه: یونس بن الی اسحاق تدلیس سے بری ہیں۔ ویکھنے میری کتاب دالفتح المبین فی

[ منبیہ: یونس بن ابی اسحاق مذلیس سے بری ہیں۔ و بیھئے میری کیاب'' اح اسمین کو تحقیق طبقات المدلسین'' (۲۷۲۷) والحمد مللہ ]

"و تعالیت" (اورتوبلندی رعلووالا ہے) کی تشریح کرتے ہوئے سعودی عرب کے جلیل القدر فقیہ شخ محد بن صالح بن تشمین رحمہ الله لکھتے ہیں: نبی مَثَلَّ تَشِیْم کی حدیث "و تعالیت" سے مراد تعالی (بہت بلند ہونا) اور علو ہے۔

بلندہونے میں مبالغہ ثابت کرنے کے لیے 'ت' کا اضافہ کیا گیا ہے۔

الله سبحانہ وتعالی کا بند ہونا وقعموں پر شقسم ہے: ﴿ علوذات ﴿ علوصفت کامعنی ہے ہے کہ علو ذات کامعنی ہے ہے کہ علو ذات کامعنی ہے ہے کہ اللہ بذات خود ہر چیز سے بلند ہے اور علوصفت کامعنی ہے ہے کہ بیشک اللہ تعالی بلندی والی تمام صفات کے ساتھ متصف ہے ۔ پہلی فتم (علوذات) کا جمی حلولیوں اوران کے پیروکاروں نے انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ اور ہر مکان میں ہے۔ (۱)

صفات باری تعالیٰ کا انکارکرنے والے غالی قتم کے فرقے معطلہ نے بھی یہ کہتے ہوئے اس
کا انکارکر دیا ہے کہ ' بے شک اللہ تعالیٰ نہ تو جہان کے اوپر ہے اور نہ نیچے ہے ، نہ دائیں ہے
اور نہ بائیں ہے ۔ نہ آگے ہے اور نہ بیچھے ہے ، نہ شصل ہے اور نہ نفصل (جدا) ہے ' یعنی
(ان لوگوں کے نزد یک وہ معدوم محض (جس کی کوئی ذات نہیں) ہے۔ اس لئے (سلطان)
محمود بن سکتگین رحمہ اللہ نے اس محض کا روکرتے ہوئے کہا جو اللہ کو ان نہ کورہ الفاظ کے
ساتھ موصوف سمجھتا تھا کہ ' یہ تو معدوم کی صفت ہے' تو انھوں نے سی فرمایا کہ یہ معدوم کی
صفت ہی ہے۔

اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ سجانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر چیز ہے بلند ہے۔وہ اس عقیدے پریانچ دلیلیں رکھتے ہیں:

① قرآن ۞ سنت ۞ اجماع ۞ عقل ۞ اورفطرت قرآن: الله کے بلند ہونے کے اثبات میں قرآن میں ہرقتم کی دلیلیں موجود ہیں۔

<sup>(</sup>۱) مفتی محود الحس مجنگون دیوبندی لکھتے ہیں:'' خدا ہر جگہ موجود ہے'' (ملفوظات فتیہ الاست ۲۶س۱۲) این اس باطل عقید نے پرمفتی فہ کورنے جھوٹ بولتے ہوئے کھاہے:

<sup>&#</sup>x27;'ابن جوزی کے کی نے پوچھا کہ خداکہاں ہے تو فر مایا کہ برجگہ موجود ہے'' (ایسنا ص۱۲) اس کذب وافتر اء کے سراسر برشس حافظ ابن الجوزی نے جمید کے فرقہ ملتز مدکے بارے میں لکھا ہے: ''والملتز مة جعلو الباري سبحانه و تعالیٰ فی کل مکان ''

اورملتزمدنے باری سجاندوتعالی کو ہر جگہ (موجوو) قرار دیا ہے۔ (تلبیس ابلیں س، ۱۳۰ اقسام اہل البدع)

مقالات

بعض آیات میں ﴿سَبِّعِ اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَى ﴾ اپندرب كنام كاتبيج بيان كرجواعلى ہے۔ (اعلیٰ: ا)علو كالفظ موجود ہے اور بعض آيات ميں ﴿وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ اور وه زبردست ہے، اینے بندول کے اوپر ہے۔ (الانعام: ۱۸)

اس میں فوقیت (بلندی) کالفظ موجود ہے اور بعض آیات میں الله کی طرف اشیاء کا چڑھنااور بلندَ مونا مَذ كور ب، مثلاً ﴿ تَعُرُجُ الْمَلاّ ثِكَةُ وَالرُّوحُ وَ اللَّهِ ﴾ فرشتے اور روح اى كى طرف چڑھتے ہیں۔(المعارج: ٢) اورائ طرح الله كافر مان: ﴿ اللَّهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيَّبُ ﴾ اور یاک کلیے اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں۔(فاطر:۱۰)اس کی دلیل ہے۔بعض آیات میں اللہ ك ياس اشياء كانزول فركور ب حبيا كدارشاد بارى تعالى ب: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ اوروه امور كي تدبير آسان سے زمين كي طرف كرتا ہے - (البجدة: ٥) سنت: سنت، حدیث کی متنول قسمول: قول فعل اور تقریر میں سی عقیدہ مذکور ہے۔

قول: رسول الله مَا يَشْيَرُمْ سجدول مِين ((سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى)) ياك بميرارب اعلى

، يراهة تقر

فعل: جبآب مَاليَّمَ فيم فات كون خطيد ياتو (صحابي ) يوجها: كيامين ني دين پنهاويا ہے؟ صحابہ نے عرض كيا: جي ہاں! آپ مَنَافِيْتِم نے فرمايا: اے الله! تو كواه ره، آپ نے شہادت کی انگلی آسان کی طرف اٹھائی اور اوپر سے پنیچے لاتے ہوئے لوگول کی طرف اشاره كيابه (صحيح مسلم: ١٢١٨/١٢١٤ دارالسلام: ٢٩٥٠)

اس میں فعل کے ساتھ اللہ کے علو (بلند ہونے) کا اثبات ہے۔

تقرير: آپ مَا الله الله ايك لوندى سے يو جها: الله كمال بي الله وندى نے كما: آسان پر ہے، تو آپ مَالَّ فَيْزِ اس لونڈی کی تعریف کی۔ (صحیح مسلم: ۵۳۷ مارالسلام: ۱۱۹۹) یقرری مدیث ہے جواللہ کے عرش پر ہونے کی دلیل ہے۔

اجماع: اجماع كيسليك ميس عرض ب كمتمام سلف صالحين ، صحابه ، تابعين اورائمه دين كا اس پراجماع ہے۔اجماع کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہان میں سے کسی ایک سے بھی علو

والے دلائل میں طاہر سے مجازی طرف کلام پھیرنا مروی اور ثابت نہیں ہے۔ ہماری کتاب
میں سے بات پہلے گزرچکی ہے کہ اجماع کے معلوم کرنے کا میہ بہترین طریقہ ہے۔
اگر کوئی ہوچنے والا آپ سے ہوجھے کہ بیکون کہتا ہے کہ انھوں نے اجماع کیا ہے؟ کون کہتا
ہے کہ ابو بکر (جُلِیْمُونُ) اللہ کو بذاتہ بلند ہمجھتے تھے؟ اور کون کہتا ہے کہ عمر (جُلیْمُونُ) نے بیہ عقیدہ
بیان کیا ہے؟ اور کون کہتا ہے کہ عثمان (جُلیْمُونُ ) نے بیہ بات کی ہے؟ اور کون کہتا ہے کہ علی
در دلائٹ کیا ہے؟ اور کون کہتا ہے کہ عثمان (جُلیْمُونُ ) نے بیہ بات کی ہے؟ اور کون کہتا ہے کہا
دو اللّٰئی کے علی والے کے علی والے کے معلی ہو اس کا جواب ہے ہے کہ ان (صحابہ و تابعین ) سے علو والے کے دلائل کے خلاف کچھتے تھے؟ تو اس کا جواب بات کی دلیل ہے کہ وہ ان آبیات وا حادیث
دلائل کے خلاف کچھتے تھیں ظاہر پرمحنول کرتے تھے ۔غقل کے سلسلے میں عرض ہے کہ بلند (عالی ) ہونا صفتِ کمال ہے اور اس کی ضد (بلند نہ ہونا) صفتِ نقص ہے اور اللہ تعالی صفتِ نقص ہے میرہ (بری) ہے ۔ اور سلطنت کا تمام علو ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں و کہتے ہیں کہ بادشا ہوں کے لیے بلند تخت بچھائے جاتے ہیں جن پروہ ہیسے ہیں۔

فطرت: فطرت کے سلط میں جتنا بیان کریں اتنا کم ہے۔ ایک بوڑھی عورت جونہ تو پوری قراءت کے ساتھ قرآن جانتی ہے اور نہ اسے سنت کا (بخوبی) علم ہے، نہ اس نے سلف کی کتا بیں مثلاً '' فقا ولی شخ الاسلام ابن تیمیہ'' پڑھا ہے تا ہم وہ جانتی ہے کہ اللہ آسمان پر ہے۔

تمام مسلمان جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اپ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔

کوئی مسلمان بھی زمین کی طرف ہاتھ اٹھا کر '' اللہ تھے ہمانی الجوینی پر فطر ت انسان سے معاف کر دے ، بھی نہیں کہتا۔ اس لئے ہمدانی نے ابوالمعالی الجوینی پر فطر ت انسان سے معاف کر دے ، بھی نہیں کہتا۔ اس لئے ہمدانی نے ابوالمعالی الجوینی پر فطر ت انسان سے دلیل پیش کی تھی۔ ابوالمعالی الجوینی کا قول تھا کہ '' اللہ تھا اور اس کے علاوہ دو مری کوئی چے نہیں دلیل پیش کی تھی۔ ابوالمعالی الجوینی کا قول تھا کہ '' اللہ تھا اور اس کے ملاوہ دو مری کوئی چے نہیں ہونے کا انکار کرتا تھا۔ تو ابوج عفر الہمد انی رحمہ اللہ نے اس سے کہا: '' اے شخ اعرش پر مستوی ہونا سمی دلیل ( لیعنی قرآن وحدیث ) سے نابت ہے۔ چھوڑ و کیونکہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا سمی دلیل ( لیعنی قرآن وحدیث ) سے نابت ہے۔ اگر اللہ ہمیں اس کا شبات نہ کر تے۔ اس فطر ت کے بارے میں کیا اگر اللہ ہمیں اس کا شبات نہ کر تے۔ اس فطر ت کے بارے میں کیا اگر اللہ ہمیں اس کا شبات نہ کر تے۔ اس فطر ت کے بارے میں کیا

مقالات 17

خیال ہے؟ جوعارف (سمجھدار،اللہ کو پہچانے والا) جب'نیا اللہ'' کہتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی بلندی کا خیال ہی آتا ہے؟ ابوالمعالی اپنے ہاتھ سے اپناسر پیٹتے ہوئے کہنے لگا:

''اس نے مجھے حیران کر دیا،اس نے مجھے حیران کر دیا'' (دیکھے سراعلام المبلاء ۱۸ رے سے اس فطری دلیل پر وہ (امام الحربین) کوئی جواب نہ دے سکا۔ حتیٰ کہ حیوانات بھی اس فطرت پر ہیں، جیسا کہ سلیمان عالیہ بیا گئے قصے میں مروی ہے کہ جب وہ بارش مانگنے (استہاء) کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی کمرے بل لیمی اپنے پاؤں آسان کی طرف اضاعے کہ دری ہے:

''اےاللہ ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ہیں۔ہم تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہوسکتے'' سلیمان عَالِیَّلِا نے فر مایا:''لوگو! واپس چلو ہمھارے علاوہ دوسرے یعنی (چیونٹی) کی دعا قبول ہوگئی ہے۔(سنن الدارقطنی ۲۲/۲ والحائم فی الستدرک ار۳۲۸،۳۲۵ سومجھ ووافتہ الذہبی)

اس چیونٹی کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمادی۔اس چیونٹی کوئس نے بتایا تھا کہ اللّٰہ آسان پر ہے؟ وہ اس فطرت پرتھی جس پر الله نے اپنی مخلوقات پیدا کی ہیں ،اس فطرت نے اسے بتایا کہ اللّٰہ آسان پر ہے۔

تعجب ہے کہ ان واضح دلائل کے باوجود بھیرت کے اندھے بعض لوگ اللہ کے علو (بلند ہونے ) کا اٹکار کرتے ہیں، کہتے ہیں:'' ذات کے ساتھ اللہ کا بلند ہوناممکن نہیں''اگر کوئی انسان سے کے کہ'' بے شک اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر چیز سے بلندہے'' تووہ اسپے کا فرکہتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں اس نے اللہ کی حدیمان کردی ہے۔

جو خض اللہ کو (اپنی زایت کے لحاظ ہے ) اوپر مانتا ہے کیاوہ اللہ کے محدود ہونے کاعقیدہ رکھتا ہے؟ بھی نہیں ، اللہ او پر ہے ، کسی نے اس کا احاظ نہیں کیا۔اللہ کومحدود کہنے والا وہ خش ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ' اللہ ہر مکان میں ہے۔اگر تو مسجد میں ہے تو اللہ مجد میں ہے اور اگر تو مسجد میں ہے تو اللہ بازار میں ہے ، والح ۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ ' اللہ آسان پر ہے ، مخلوقات میں ہے کوئی چیز اس کا احاط نہیں کر سکتی' یہ اعلیٰ درجے کی تنزید (اللہ کو ہر عیب سے پاک

سمجھٹا)ہے۔علوصفت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَلِللَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى ﴾ اور اعلیٰ مثال اللہ ہی کے لیے ہے۔ (انحل: ٢٠)

لین کامل ترین صفت الله ہی کے لیے ہاور بیساعی دلیل ہے۔رہی عقل کی بات تو وہ اس کا قطعی فیصلہ کرتی ہے کدرب تعالیٰ کی کامل وکمل صفات ہونی چاہئیں۔
(الشرح اُمع علی زاد اُستقع جمع دار این الجوزی ۱۳۳۳ھ جسس ۳۹۲۵۳۳)

# قبرمین نبی مَالِينَا كَيْ حِيات كامسكه

الُحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْأَمِينِ ، أَمَّا بَعْدُ: ا: اس بات مِس كولى شك دشبنيس بكه نبى كريم مَا يَشْتِهُم دنيا كى زندگى گزار كرفوت مو كئة بين -

ارشادِ بارى تعالى ب:﴿ إِنَّكَ مَيِّتْ وَّ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ كَا اللَّهُ مُمِّيِّوْ نَا ﴾

بے شک تم وفات پانے والے موادر بیلوگ بھی مرنے والے ہیں۔ (الزمر:٣٠) سید نا ابو بحر داشتن نے فرمایا:

" أَ لَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا مَلْكُ فَلَمَاتَ" إلى

س بواجو خص محمد (مَنْ الْبَيْزِمُ) کی عبادت کرتا تھا تو بے شک محمد مَنْ الْبِیْزُمُ فوت ہو گئے ہیں۔ (صحیح ابخاری: ۲۲۸۸)

اس موقع پرسیدنا ابو بمرالصدیق والنیون فی و مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ السَّوْلُ فَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ السَّوْسُ لُ ﴾ السخ [آل عران: ۱۳۳ ] والى آيت تلاوت فرما كي ان سے بيآيت كر رقم ) صحابہ كرام نے بيآيت برهني شروع كردى ۔ (ابخارى: ۱۳۳۲،۱۳۳۱)

سید ناعمر طالفیئونے بھی اسے تسلیم کرلیا۔ دیکھتے تھے ابخاری (۲۲۵۴) معلوم ہوا کہاس پرصحابہ کرام رضی الله عنہم الجمعین کا اجماع ہے کہ بی مثالی فوت ہوگئے ہیں۔

معصوم جوا را س چانبرام رق الله ؟ سيده عا ئشصد يقه ذانينا نے فرمايا:

" مَاتَ النَّبِيَّ مَلْتِلِيَّهِ" الله في مَلَّاتِيْنَ فُوت مِوكَة بِيل (صَحِ النارى:٣٣٣) سيده عا كُنْهُ وَلِي سيده عا كُنْهُ وَلِيَّ فَيْ الْمَ مِينَ كَدرسول اللهُ مَنْ لَيْتَا فِي مَا لِيا: (( مَا مِنْ نَبِي يَمُرَّضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ )) جوتی بھی پیار ہوتا ہے تواسے دنیا اور آخرت کے درمیان افتتیار دیاجا تا ہے۔ (صحیح ابخاری ۲۵۸۲، میح مسلم ۲۳۳۳)

آ ب مَنْ الْفِيْزِ نِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْ

ایک روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ ڈاٹٹیٹا فر ماتی ہیں:

"كُنتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُونُتُ نَبِي خَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ "

میں (آپ مَالِیُوْرِ سے) سنق تھی کہ کوئی ہی وفات نہیں یا تا یہاں تک کہاہے دنیااور آخرت کے درمیان افتایاروے دیا جاتا ہے۔ (ابخاری:۲۳۳۵ء سلم:۴۳۳۳)

سيده عا ئنشه ﴿ لِللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ

" فَجَمَعَ اللهُ أَيْنَ رِيْقِي وَرِيْقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ اللَّهُ نَيَا وَأُوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ "لِى الله تَعَالَى فَآبِ (مَنْ اللَّهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

سیدہ عائشہ ولی نا اسے ایک دوسری روایت میں ہے:

" لَقَدُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَيْظَةً " إلى يقينارسول الله مَا يَجْرُمُ لُوت بو كَتَى بِيل. (صحيم ملم: ٢٩٧م، ٢٩٥مر تم دار اللام: ٢٥٥م)

ان کےعلاوہ اور بھی بہت ہے دلائل ہیں۔ان سیح ومتواتر ولائل سے معلوم ہوا کہ سیدنا محمہ رسول الله مَثَاثِیْنِ فداہ الی وا می وردحی ،فوت ہو گئے ہیں۔

سیدناابو ہریرہ جانشوا بی نماز کے بارے میں فرماتے تھے:

"إِنْ كَانَتُ هَلِدِهِ لَصَلَا تُهُ حَتَّى فَارَقَ اللَّهُ لَيَا" آپ (مَا لَيُنَيِّمُ) كى يهى ثمارَهمى حَى كَد حَى كَدَ آپ (مَنَّ الْفِيْمِ) ونياسے جِلے گئے۔ (مَيْح البخاري:۸۰۳)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ پید ناابو ہر رہ وٹائٹنا نے نبی کریم منافیز کے بارے میں فر مایا:

مقالت شاق

"حَتَّى فَارَقَ اللَّهُ نُيَا" حَى كم آبِ (مَا يُنْفِظُم) دنيات عِلْ كُتُد

(صحيحمسلم: ٣٦٦ / ٢٩٧ ودارالسلام: ٢٩٨٨)

سیدناابو ہر رہ ہ دالتی ہی فرماتے ہیں:

" خَوَجَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَىٰ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا " النح

رسول الله مَنْ النَّيْمُ ونياسے جلے گئے۔ (صحح ابخاری:۵۳۱۳)

ان ادله ً قطعیہ کے مقابلے میں فرقه ً دیو ہند ہی کے بانی محمد قاسم نا توتوی ( متوفی ۱۲۹۷ھ) ککھتے ہیں:

"ارواح انبیاء کرام علیم السلام کا اخراج نہیں ہوتا فقط مثلِ نور جراغ اطراف و جوانب سے قبض کر لیتے ہیں اعراف کو جوانب سے قبض کر لیتے ہیں اعراض کو خارج کردیتے ہیں ..... ' (جمال قامی ۱۵)

" تعبیه: میر محد کتب خانه باغ کراچی کے مطبوعه رسالے "جمال قامی" میں غلطی ہے دارواح" کے بجائے " ازواج" چھپ گیا ہے۔ اس غلطی کی اصلاح کے لئے دیکھئے سرفراز خان صفدرد یو بندی کی کتاب " تسکین الصدور" (ص۲۱۲) محمد حسین نیلوی مماتی دیو بندی کی

کتاب''ندائے حق'' (ج اس ۵۷۲ وس ۹۳۵) نا نوتوی صاحب مزید لکھتے ہیں:

"رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حيات د نيوى على الاتصال ابتك برابر مستمر ب اسميس انقطاع يا تبدل وتغير جيه حيات د نيوى كاحيات برزخي مهوجانا واقع نهيس موا"

(آب حيات ص ٢٤)

«'انبیاء برستورزنده بین' (آب حیات ص۳۱)

نانوتوی صاحب کے اس خودساختہ نظریے کے بارے میں نیلوی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں: "لیکن حضرت نانوتوی کا پی نظریہ صرت کے خلاف ہے اس جدیث کے جوامام احمد بن حنبل نے اپنی مندمیں نقل فرمایا ہے .....،" (ندائے حق جلدادل ص ۱۳۹)

نيلوي صاحب مزيد لکھتے ہيں:

''' مگر انبیاء کرام ملیہم السلام کے حق میں مولانا نا نوتوی قرآن وحدیث کی نصوص و اشارات کے خلاف جمال قاسی ص ۱۵ میں فرماتے ہیں:

ارواح انبياء كرام يليم السلام كالخراج نبيس ہوتا''. ( بمائے تن جلدادل ص ۷۲)

لطیفہ: نانوتوی صاحب کی عبارات ِندکورہ پر تبھرہ کرتے ہوئے محمد عباس رضوی بریلوی لکھتا

"اوراس کے برعکس امام اہلِ سنت مجدد دین وملت مولانا الشاہ احمد رضا خان صاحب وفات (آنی) مانے کے باوجود قابلِ گردن زنی ہیں"

(والله آپ زنده بين ١٢٢٠)

یعی بقولِ رضوی بریلوی ،احدرضا خان بریلوی کا وفات النبی مَثَلَیْتِیَمِّ کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں جوثھر قاسم نانوتؤی کا ہے۔!

۲: اس میں کوئی شک نہیں کہ وفات کے بعد، نبی کریم مَثَالِیمَ الله جنت میں زندہ ہیں۔
 سیدناسمرہ بن جندب رہالٹیم کی بیان کردہ حدیث میں آیا ہے کہ فرشتوں (جریل ومیکا ٹیل علیہ اللہ)
 نے نبی کریم مَثَالِثَیمَ سے فرمایا:

((إِنَّهُ بَقِیَ لَكَ عُمُو ْ لَمْ تَسْتَكْمِلُهُ ، فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَیْتَ مَنْزِلكَ .)) بشک آپ کی عمر ہا تی ہے جسے آپ نے (ابھی تک )پورانہیں کیا۔جب آپ رہے عمر پوری کرلیں گے تواپے (جنتی ) کل میں آجا کیں گے۔

(صحیح البخاری ار۱۸۵ ح۲ ۱۳۸۱)

معلوم ہوا کہ آپ مناقبیم دنیا کی عمر گزار کر جنت میں اپنے کل میں پہنچ گئے ہیں۔ شہداء کرام کے بارے میں پیارے رسول مناقبیم فرماتے ہیں:

(( أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُصْرٍ، لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَهٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ تُ ، ثُمَّ تَأُوِيُ إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ)) مقالات عالات

ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں ، ان کے لئے عرش کے نیچے قندیلیں لئکی ہوئی ہیں۔وہ (روحیں) جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں پھر واپس ان قندیلوں میں بہنچ جاتی ہیں۔ (صحیح سلم:۱۲۱د/۱۸۸۵دودارالسلام:۴۸۸۵) جب شہداء کرام کی روحیں جنت میں ہیں تو اخبیاء کرام اُن سے بدرجہ ہااعلیٰ جنت کے اعلیٰ و افضل ترین مقامات ومحلات میں ہیں۔شہداء کی بیرحیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے،اسی طرح اخبیاء کرام کی بیرحیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے،اسی طرح اخبیاء کرام کی بیرحیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے،اسی طرح اخبیاء کرام کی بیرحیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے۔

حافظ ذہبی (متوفی ۴۸ کھ) لکھتے ہیں:

" وَهُوَ حَيٌّ فِي لَحْدِهِ حَيَاةٌ مِثْلُهُ فِي الْبَرْزَخِ "

اورآب (مَنْ اللَّيْرُ ) إِنِي قبر ميس برزخي طور برزنده ميل - (سراعلام النياء ٩١١١)

پھروہ بی فلسفہ لکھتے ہیں کہ بیزندگی نہ تو ہر لحاظ سے دنیاوی ہے اور نہ ہر لحاظ سے جنتی ہے بلکہ اصحابِ کہف کی زندگی سے مشابہ ہے۔ (ایساس ۱۲۱)

حالا تکه اصحابِ کہف دنیاوی زندہ تھے جبکہ نبی کریم مثالیّٰتِیْم پر بہ اعتراف حافظ ذہبی وفات آ چکی ہے لہٰذا صحیح یہی ہے کہ آپ مثالیّٰتِیْم کی زندگی ہر لحاظ سے جنتی زندگی ہے۔ یا درہے کہ حافظ ذہبی بھراحت ِخود آپ مثالیّتِیْم کے لئے دنیاوی زندگی کے عقیدے کے خالف ہیں۔ حافظ ابن حجرالعسقلانی کھتے ہیں:

" لِأَنَّهُ بَعُدٌ مَوْتِهِ وَإِنْ كَانَ حَيًّا فَهِيَ حَيَاةٌ أُخُرَوِيَةٌ لَا تَشْبَهُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "

بے شک آپ (مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ) اپنی وفات کے بعد اگر چہ زندہ ہیں کیکن سے اخروی زندگ ہے جود نیاوی زندگی کے مشابہ ہیں ہے۔واللّٰداعلم

(فتح الباري ج يص ١٩٨٩ تحت ٢٠٨٦)

معلوم ہوا کہ نبی کریم مُثَاثِیَّ اِزندہ ہیں کیکن آپ کی زندگی اُخروی و برزخی ہے، دنیادی س مقَالاتْ عَالاتْ

ال كے برعكس على بئ ديوبند كار عقيده ب:

"وحيوت عُلَيْكُ دنيوية من غير تكليف وهي مختصة به عُلَيْكُ وبجميع الأنبياء صلوات الله عليهم والشهداء -لابرزخية ....."
"مارے نزد يك اور مارے مثائ كے نزد يك حضرت مَنَّ اللَّهُ الِي قبر مبارك ميں زنده بيں اور آپ كی حیات دنیا كى ہے بلامكنف ہونے كے اور يحیات خصوص ہے آخضرت اور تمام انبیاء کیم السلام اور شہداء كے ساتھ برزخی نہيں ہے جو تمام مسلمانوں بلكسب آدميوں كو .....

(المهندعلى المفند في عقائدويو بندص ٢٦١ پانچوال سوال: جواب)

محدقاسم نانوتوى صاحب لكھتے ہيں:

''رسول الله مَثَّ الْيُغِيِّم كى حيات دنيوى على الاتصال ابتك برابرمستمر بها تميس انقطاع يا تبدل وتغير جيسے حيات دنيوى كاحيات برزخي موجانا واقع نهيں موا''

(آب حیات ص ۲۷)

دیو بندیوں کا پیعقیدہ سابقہ نصوص کے خالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ سعودی عرب کے جلیل القدر شخ صالح الفوزان لکھتے ہیں:

" اللّذِي يَقُولُ إِنَّ حَيَا تَهُ فِي الْبَرْزَحِ مِثْلُ حَيَاتِهِ فِي الدُّنْيَا كَاذِبٌ وَهلَاهِ مَقَالَةُ الْمُحَوَافِيِينَ "جُوْفُ سِيكِها ہے كما ٓ پ (مَثَلَّ الْمُحَوافِيِيْنَ "جُوْفُ سِيكها ہے كما ٓ پ (مَثَلِ الْمُؤَمِّمُ ) كى برزخى زندگى دنيا كى طرح ہونا ہے۔ يہ ن گھڑت باتيں كرنے والوں كاكلام ہے۔

(التعليق المخقرعلى القصيدة النونية، ج٢ص ٢٨٨)

حافظ ابن قیم نے بھی ایسے لوگوں کی تر دیدگ ہے جو برزخی حیات کے بجائے دنیاوی حیات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ (النونیہ نصل فی الکلام فی حیاۃ الا نبیاء فی تبورهم ۲۵۵،۱۵۳) امام بیہ بی رحمہ اللہ (برزخی) روارواح کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں:

"فَهُمْ أَخْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ "يسوه (انبياعليم السلام) ايزرب

مقالات عالی عالی عالی الله عالی الله

کے پاس، شہداء کی طرح زندہ ہیں۔ (رسالہ:حیات الانبیاء مبتقی ص۲۰)

یہ عاص میں الحقیدہ آدی کو بھی معلوم ہے کہ شہداء کی زندگی اُخروی و برزخی ہے، دنیا وی نہیں ہے۔ مثیدں ہے۔ مثابیں مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثال مقام حیات، آ بے حیات، حیات انہیاء کرام، ندائے حق اورا قامة البرهان علی الطال و ساوس صدایة کی ران ۔ وغیرہ

اس سلسلے میں بہترین کتاب مشہوراہل حدیث عالم مولا نامحمراساعیل سلفی رحمہ اللہ کی ''مسئلہ حیا ۃ النبی مَنَّالِیْنِیْمَ'' ہے۔

اول: محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة .....إلـخ (الفعفاء للعقبي ١٩٢/٣١) ١٣٥٥ وقال: الماصل لد من حديث أعمش وليس كمفوظ الخ وتاريخ بغداد ٢٩٢/٣٩ من حديث العصم الحرب الموضوعات لابن الجوزى ارسم ١٣٠٠ وقال: هذا حديث لا يصح الخ)

اس کارادی محمد بن مروان السدی متروک الحدیث (لعنی سخت مجروح) ہے۔

(كتاب الضعفاء للنسائي: ٥٢٨)

اس پرشد پد جروح کے لئے دیکھئے امام بخاری کی کتاب الضعفاء ( ۳۵۰،مع تحقیقی بخفة الاقویاء ۱۰۲) دریگر کتب اساء الرجال

حافظ ابن القیم نے اس روایت کی ایک اور سند بھی دریافت کرلی ہے۔

"عبدالرحمن بن أحمد الأعرج: حدثنا الحسن بن الصباح: حدثنا أبومعاوية: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة" إلخ

(جلاءالافهام ٥٣ بحواله كتاب الصلوة على النبي مَثَاثِيَةٍ الابي اشْخ الاصباني؟

اس كاراوى عبدالرحمٰن بن احد الاعرج غير موثق (يعني مجهول الحال) ہے۔ سليمان بن مهران

الأعمش مدلس ميں \_ (طبقات المدلسين : 1/۵۵ والنخيص الحبير ٣٨/٣٥ (١٨١ وسح ابن حبان ،الاحسان طبعه جديده امرا۲ ادعاي كتب اساءالرجال)

اگرکوئی کہے کہ حافظ ذہبی نے بیکھاہے کہ انمش کی ابوصالح سے معنعن روایت ساع پرمحمول ہے۔ (دیکھیے میزان الاعتدال ۲۲۳۲)

توعرض ہے کہ بیقول صحیح نہیں ہے۔امام احمد نے اعمش کی ابوصبالے سے (معنعن) روایت پرجرح کی ہے۔وکیھیے سنن التر مذی (۲۰۷ تحقیقی )

اس حدیث کو ابن حبان (موارد: ۲۳۹۲) وابن القیم ( جلاء الافهام ۲۰) وغیر ہمانے سیح قرار دیا ہے۔

خلاصة التحقیق: اس ساری تحقیق کا خلاصہ بیہ ہے کہ نبی کریم مَثَالَیْمِ فوت ہو گئے ہیں، وفات کے بعد آپ جنت میں زندہ ہیں۔ آپ کی بیرزندگی اُخروی ہے جسے برزخی زندگی بھی کہاجا تاہے۔ بیزندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے۔

#### جنت كاراسته

#### 🗘 ہاراعقیدہ

ہم اس بات کی دل، زبان اور عمل سے گواہی دیتے ہیں کہ لا إلله إلا الله اللہ كسوا
کوئی النہيں ہے۔ اللہ ہی حاکم اعلیٰ، قانون ساز، حاجت روا، مشكل کشا اور فريا درس ہے۔
ہم اس کی ساری صفات کو بلا کیف، بلا تمثیل اور بلا تعطیل مانتے ہیں۔ وہ سات آسانوں سے
او پراپنے عرش پرمستوی ہے۔ کہ ما يليق بشأنه، اس کاعلم اور قدرت کا نئات کی ہم چیز کو
محیط ہے۔ اور ہم اس بات کی دل، زبان او عمل سے گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول الله،
سیدنا محمد مثل اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ خاتم النہ بین ، امام کا نئات، افضل البشر، بادی
برحق اور واجب الا تباع ہیں۔ آپ کی نبوت، امامت اور رسالت قیامت تک ہے۔ آپ کا
قول ، عمل اور اقر ارسب جت برحق ہے۔ آپ کی پیروی میں دونوں جہانوں کی کامیا بی
کایفین ہے اور آپ مثل اور آپ مثل افر مانی میں دونوں جہانوں کی کامیا بی
کایفین ہے اور آپ مثل اور آپ مثل الله منذ)
کایفین ہے اور آپ الله منذ)

ہم قرآن اور سیح حدیث کو جمت اور معیارت مانتے ہیں۔ چونکہ قرآن وصدیث سے بیہ ثابت ہے کہ امت مسلمہ گمراہی پر اکھی نہیں ہوسکتی الح مثلاً ویکھئے المستدرک (ار ۱۱۱ کا ۱۹۳۳ عن ابن عباس وسندہ سیح کے الہٰ اہم اجماع امت کو بھی جمت مانتے ہیں۔ یا در ہے کہ صحیح حدیث کے خلاف ، جماع ہوتا ہی نہیں۔ ہم تمام صحابہ رٹی آئیز کم کوعدول اور اپنا محبوب مانتے ہیں۔ تمام صحابہ کو حزب اللہ اور اولیاء اللہ بجھتے ہیں ، ان کے ساتھ محبت کو جز دا بحال تصور کرتے ہیں۔ جوان سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم تا بعین وقع تا بعین اور ائر کہ سلمین مثلاً امام مالک ، امام شافعی ، امام احمد بن عنبل ، امام ابو حنیف ، امام بخاری

ا مام مسلم، امام نسائی، امام ترندی، امام ابود او داور امام ابن ماجه وغیر جم ترمهم الله سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور چوشخص ان سے بُغض رکھے ہم اس سے بُغض رکھتے ہیں۔

توحید، رسالت محمد منافیتی اور تقدیر پر ہمارا کامل ایمان ہے۔ آوم علیتیا سے لے کر محمد منافیتی سے متار ایک ہوت اور رسالت کا اقر ارکرتے ہیں۔ قر آن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام سجھتے ہیں۔ قر آن مجید کلوق نہیں ہے۔ ہم ایمان میں کی وہیش کے بھی قائل ہیں، لیعن ہمارے نزدیک ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اہل سنت کے جوعقا کہ محمد کنا ہمارے سلف نے بیان کئے ہیں، ہمارا ان پر ایمان اور یقین ہے۔ مثلاً امام ابن خزیمہ امام عثان بن سعید الداری، امام بیجی، امام ابن ابی عاصم، امام ابن مندہ ، امام ابن قیم، امام ابن

### 🕸 ہمارااصول

حدیث کے تیجے یاضعیف ہونے کا دار دیدار محدثینِ کرام پرہے۔جس حدیث کی صحت
یاراوی کی توثیق پرمحدثین کا اتفاق ہے، تو وہ حدیث یقیناً وحتماً تیجے ہے اور راوی بھی یقیناً وحتماً
ثقہ ہے۔ اور اسی طرح جس حدیث کی تضعیف یا راوی کی جرح پرمحدثین کا اتفاق ہے، تو وہ
حدیث یا راوی یقیناً اور حتماً مجروح ہے۔ جس حدیث کی تیجے وتضعیف اور راوی کی توثیق و
تجرح میں محدثین کا اختلاف ہو (اور تطبیق وتو فیق ممکن نہ ہو) تو ہمیشہ اور ہر حال میں ثقہ ماہر
اہل فِن متند محدثین کی اکثریت کی تحقیق اور گواہی کو تیجے تسلیم کیا جائے گا۔ ان اصولوں کو مدنظر
رکھتے ہوئے اس مختصر کتاب میں بعض اختلافی مسائل کے بارے میں صحیح تحقیق پیش خدمت
ہوئے اس ختصر کتاب میں بعض اختلافی مسائل کے بارے میں صحیح تحقیق پیش خدمت
ہوئے اس ختصر کتاب میں بعض اختلافی مسائل کے بارے میں صحیح تحقیق پیش خدمت
ہوئے اس ختصر کتاب میں بعض اختلافی مسائل کے بارے میں صحیح تحقیق پیش خدمت

مقالات 29

## الل الحديث كي فضيلت

یہ بالکل درست ہے کہ قرآن کریم نے امت محمد بہ کومسلم کالقب دیا ہے ....لیکن اس حقیقت کوبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ مسلمانوں کی ایک خاص جماعت جس کو حدیثِ رسول اللہ مَالِی تَیْمِ اللہ مَالِی عَلَمی وَعملی شخف رہا، وہ جماعت اپنے آپ کولقب اہل حدیث سے ملقب کرتی رہی ہے۔[دیکھے خاتمۂ اختلاف بس ۱۰۸۰/۱]

مسلمانوں کے لیے اہل سنت اور اہل حدیث وغیرہ ، القاب بے شارائمہ مسلمین مثلاً محدیث وغیرہ ، القاب بے شارائمہ مسلمین مثلاً محدیث سی مجد بن سیان ، ابن المبارک اور ترفدی وغیرہم سے طابت ہیں اور کسی ایک مشندا مام یا عالم سے اس کا انکار مروی نہیں ہے۔ لہذا ان القاب کے صبح ہونے پر اجماع ہے۔ تمام مشند علاء نے طائفہ منصورہ والی حدیث کا مصداق اہل الحدیث واصحاب الحدیث کو تر اردیا ہے۔ آدیکھے سنن ترفدی: جہن ۵۰۵ طبیروت ۲۲۲۹ میں میں تا جابر بن عبداللہ رہائی تنظیم سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مثانی تی نے فرمایا:

(( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة))
ميرى امت كالك طائفة (ركروه) بميشه، قيامت تك ، حق برقال كرتار برگا (اور)
عالب رجگا-[سالة الاحتجاج بالثانى لخطيب ص٣٣، وسنده حن وليثا برسيح في شيخ مسلم ١٩٢٣]
ال حديث كه بار به ميس امير المونين في الحديث المام بخالوى وحمد التدفر مات بين:
"يعنى أهل الحديث" ليحني اس سيم ادا بال الحديث بين -

[ مسألة الاحتجاج بالثافعي ص٥٣٥، وسنده صحح ]

یدونوں اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث نام ایک ہی جماعت کے صفاقی نام ہیں۔ امام احمد بن سنان الواسطی (متو فی ۲۵۹ھ) فرماتے ہیں:

" ليس في الدنيا مبتدع إلاوهو يبغض أهل الحديث ، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه"

د نیامیں جو بھی بدعتی ہے وہ اہل حدیث سے بغض رکھتا ہے۔اور آ دمی جب بدعتی ہو جاتا ہے تو حدیث کی مٹھاس اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔

[معرفة علوم الحديث للحائم : ص م واسناه وصحح ]

اہل الحدیث والآ ٹار کے فضائل کے لیے خطیب بغدادی کی شرف اصحاب الحدیث، ذہبی کی تذکر ۃ الحفاظ اورعبدالحیٰ ککھنوی کی امام الکلام (ص۲۱۲) وغیرہ کا مطالعہ فرمائیں۔

## ﴿ محدثين كامسلك

کی نے شخ الاسلام ابن تیمیہ سے بوچھا کہ کیا بخاری، مسلم، ابو داود، ترفدی، نسائی، ابن ماجد، ابو داود الطیالی، الداری، البرز ار، الدارقطنی، البیبقی، ابن خزیمداور ابویعلی موسلی حمیم الله مجتمدین میں سے تھے یاکی امام کے مقلد تھے؟ تواضوں نے ''الحمد لله دب العالمین'' کہتے ہوئے جواب دیا:

"أما البخاري و أبو داود فإما مان في الفقه من أهل الإجتهاد وأما مسلم والترمذي والنسائي و ابن ماجه وابن خزيمة وأبويعلى و البزار فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء.... وهؤ لاء كلهم يعظمون السنة والحديث إلخ "

امان بخاری اور امام ابوداود، دونوں فقہ میں مجتبد (مطلق) ہیں۔ امام مسلم، امام ترندی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ، امام ابویعلی اور امام بزاراہل الحدیث کے تعظیم و مذہب پر متھے کسی ایک عالم کے (بھی) مقلد نہیں تھے اور بیسب سنت وحدیث کی تعظیم و تحریم کرتے تھے۔ الخ [مجموع فادئ ج میں ہم]

امام بیہق نے تقلید کے خلاف اپنی مشہور کتاب اسنن الکبری میں باب بائدھاہے۔ [ج٠ام ۱۱۳]

للنرامحد ثین کو خواہ مخواہ دروغ گوئی کرتے ہوئے اورائے نمبر بردھانے کے لیے

مقلدین میں شار کرنا غلط ہے۔ یا در ہے کہ اہل الحدیث سے مراو محدثین بھی ہیں اور ان کے پیرو کا رکھی ۔[ نآویٰ ابن تیمیہ جماص ٩٥]

ابل حدیث کامیر بهت برداشرف ہے کہ ان کے امام (اعظم صرف) نبی سُوَّا اِنْتِهُم میں۔ [تفسیر ابن کشرن ۳۵ س۵۲، بن اسرائیل: ۷۱، نیز دیکھیے تفسیر ابن کشیر: جام ۳۷۸، آل عمر ان: ۸۲،۸۱]

الله المعلى المقام المقام

اس پرامت کا اجماع ہے کہ هیجین (صیح بخاری وصیح مسلم) کی تمام مندمتصل مرفوع احادیث ہیں۔ مقدمه ابن الصلاح صابع ، اختصار علوم الحدیث لابن کشرص ۳۵] شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

''صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں کدان کی تمام مصل اور مرفوع احادیث یقینا صحیح ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک بالتواتر پینچی ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک بالتواتر پینچی ہیں۔ جو ان کی عظمت نہ کرے وہ بدعتی ہے جومسلمانوں کی راہ کے خلاف چلتا ہے۔'' [جة الله البالغ مسلم معرب الحق مقانی]

ا تقليد

جو خض نی نہیں ہے اس کی بغیر دلیل والی ماننے کو تقلید کہتے ہیں۔

[ د كيه ملم الثبوت ص ٢٨٩]

اس تعریف پرامت مسلمہ کا اجماع ہے۔[الاحکام لابن حرم ۲۳۹] لغت کی کتاب' القاموس الوحید' میں تقلید کا درج ذیل مفہوم لکھا ہوا ہے: '' بے سوچے سمجھے یا بے دلیل پیروی نقل ،سپر دگی .... بلا دلیل پیروی ، آ کھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا ،کسی کی نقل اتار ناجیسے'' قلد القرد الإنسان " آص ۱۳۳۲، نیزد کھتے المجم الوسیاص ۲۵۴] جناب مفتی احمد یا نعیمی بدا یوانی بریلوی نے غزالی سے نقل کیا ہے: " التقليد هو قبول قول بلا حجة " [جاء الحق جاص ١٥ طبع تديم]

اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب سے بوچھا گیا کہ "تھلیدی حقیقت کیا ہے اور تھلیدکس کو کہتے ہیں؟" تو انھوں نے فرمایا: "تھلید کہتے ہیں امتی کا قول ما ننابلادلیل" عرض کیا گیا کہ کیا اللہ اور رسول مَنْ اللّٰهِ اور رسول مَنْ اللّٰهِ اور اس کے رسول مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اور اس کے رسول مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ کا کہ ماننا تھلیدنہ کہلائے گا وہ اتباع کہلاتا ہے۔"

[الا فاضات اليومير ملفوظات عكيم الامت ١٥٩٠ المفوظ ٢٢٨]

یا در ہے اصول فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن ماننا، رسول مَثَالِیَّتِمِ کی حدیث ماننا، اجماع ماننا، گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کرنا، عوام کاعلاء کی طرف رجوع کرنا (اورمسلہ پوچھ کرعمل کرنا) تقلید نہیں ہے۔ [ویھے مسلم الثبوت ص ۶۸۹ والتر پر والتجبر ۲۵۳٫۳

> محرعبیدالله الاسعدی دیوبندی تقلید کے اصطلاحی مفہوم کے بارے میں لکھتے ہیں: دو کسی کی بات کو بلادلیل مان لینا تقلید کی اصل حقیقت یہی ہے لیکن ......

[اصول الفقدص ٢٧٤]

اصل حقیقت کوچھوڑ کرنام نہا ددیو بندی نقہاء کی تحریفات کون سنتا ہے! احمدیار نیجی صاحب ککھتے ہیں:

''اس تعریف سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ مثالیّۃ کی اطاعت مکرنے کو تقلیر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا ہرقول وفعل دلیل شرع ہے تقلید میں ہوتا ہے: دلیل شرع کونہ دیکھنا، البذا ہم حضور مثالیّۃ کے امتی کہلائیں گے نہ کہ مقلد، اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یاان کے کام کوایٹے لئے جمت نہیں بنا تا ۔۔۔' [جاء الحق جاس ۱۱]

الله تعالی نے اس بات کی پیروی سے منع کیا ہے جس کاعلم نہ ہو (سور ، بی اسرائیل: ۳۱)
یعنی بغیر دلیل والی بات کی پیروی منوع ہے۔ چونکہ الله تعالی اور رسول الله متالی نیزم کی بات
بذات خوددلیل ہے اور اجماع کے جمت ہونے پر دلیل قائم ہے۔ لہذا قرآن ، حدیث اور

ا جماع کو ما ننا تقلید نہیں ہے۔ د سکھنے (اتحریر لابن ہامج مس۲۴۲،۲۳۱ نواتح الرصوت ج مس۳۰۰) اللہ اور رسول مَثَاثِیْزِم کے مقابلے میں کسی شخص کی تقلید کرنا شرک فی الرسالت ہے۔ رسول اللہ مَثَاثِیْزِم نے دین میں رائے سے فتویٰ دینے کی ندمت فرمائی ہے۔

وصحح بخارى ١٠٨٦ م١٥ ٢٥]

عمر والنيئة نے اہل الرائے كوسنت نبوى مَنَا تَنْتِكُم كا وَثَمَن قرار دیا ہے۔[اعلام الموقعین جاس ٥٥] حافظ ابن قیم رحمہ الله فرماتے ہیں كہ ان آثار كى سند بہت زیادہ تھے ہے۔ [ایسنا] سید نامعا ذین جبل والنئی فرماتے ہیں:

" أما زلة عالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم "

اورراى عالم كى غلطى ،اگروه مدايت پر (بھى) بوتواپ دين ميں اس كى تقليد نه كرو -آلب الزحد للا مام وكي ج اص ٢٠٠٠ ح الدوسنده حن ، كتاب الزحد لا بى داددص ١٥٢٥ ح ١٩١٠، وحلية الاولياء ج ١٥ ص ١٩ وجامع بيان العلم وفضله لا بن عبدالبرج ٢ص ١٣١ والا حكام لا بن حزم بن ٢ ص ٢٣٣ وصحح ابن القيم في اعلام الموقعين ج ٢ص ٢٣٩]

اس روایت کے بارے میں امام دار قطنی نے فرمایا:

" والموقوف هو الصحيح"

اور (یه ) موقوف (روایت ) ہی صحیح ہے۔[العلل الواردۃ ج۲م، ۱۸سوال ۹۹۲] عبداللہ بن مسعود رفی علیہ نے بھی تقلید ہے نع کیا ہے۔[اسنن الکبریٰ ۲۰ رواد مندہ صحیح] ائمہ کہ اربعہ (امام مالک، امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ) نے بھی اپنی اور دوسروں کی تقلید ہے نے کیا ہے۔

[ فآوي ابن تيميدج ٢٥٠ ١١، اعلام الموقعين ج ٢٥٠ ، ١٩٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢١ ]

کسی امام سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں کہ اس نے کہا ہو: ''میری تقلید کرو''اس کے برعکس یہ بات ثابت ہے کہ مذاہب اربعہ کی تقلید کی بدعت چوتھی صدی ہجری میں شروع ، و کی ہے۔[املام|لموقعین جام ۲۰۸] مقالات علاق

اس پرمسلمانوں کا اجماع ہے کہ تقلید جہالت کا دوسرانام ہے اورمقلد جاہل ہوتا ہے۔ [جامع بيان العلمج ٢ص ١١١، اعلام الموقعين ج ٢ص ١٨٨، ج اص ١ ] ائمه مسلمین فے تقلید کے رد میں کتا ہیں کھی ہیں مثلاً امام ابومحد القاسم بن محمد القرطبی (متونى ٢٤٦ه) كى كتاب الإيضاح في الردعلي المقلدين" ويراعلام النياءج ١٣٠٩ (متونى ٢٤١ه) جبكك ايكمتندامام سے يقطعا ثابت نہيں كداس نے تقليد كو جوب ياجوازيركوكى کتاب لکھی ہو۔مقلدین حضرات ایک دوسرے سے خوزیز جنگیں اڑتے رہے ہیں۔ [ يحجم البلدان ج اص ٢٠٩ ، ج سص ١١٠ ا كالل لا بن الاثيرج ٨س ٢٠٨ ، ٥٠٠ ، وفيات الاحيان ج سص ٢٠٨ ، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے رہے ہیں۔ [میزان الاعتدال جہم،۵۲،الفوائدالهیه م،۵۱۵] انھول نے بیت اللہ میں چارمصلے قائم کر کےامت مسلمہ کو چارٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ چاراذانیں چارا قامتیں اور چارامامتیں!! چونکہ ہرمقلدایئے زعم باطل میں اینے امام وپیشوا سے بندھا ہوا ہے ،اس لئے تقلید کی وجہ سے امت مسلمہ میں بھی اتفاق وامن نہیں ہوسکتا۔ لبذا آيين جم سب بل كركتاب وسنت كا دامن تهام ليس - كتاب وسنت عى ميس دونون جہانوں کی کامیا لی کاہے۔

#### ジジ (分)

سيدناعبدالله بن عباس فالني سيروايت ب:

لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل نحو أهل اليمن قال له: ((إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذاصلوا...)) إلخ جب ني مَنَا الله عُمَا الله عُمَا الله عُمَا الله عُمَا الله عُمَا الله وَمَا الله وَلَهُ الله وَمَا الله وَلمَا الله وَالله وَالله وَمَا الله وَالله وَمَا الله وَالله وَمَا الله وَالله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَالله وَالله وَمَا الله وَالله وَالله وَمَا الله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلمُوالله وَالله وَلّه وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله

فرطن اور نطق عظیر فرطن ) نمازی لنداده را حات اور نمام تصفیل رسول الله منافظیم کے بیان فرمادی ہے اورا پنی امت کو تھم دیا: (( صلّوا سکھا رأیتمونی اُصلّی )) نمازاس طرح پڑھوجس طرح جھے پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔

نی مظافیر سے نماز کا طریقہ صحابہ مؤٹائیڑنے نے سیکھا۔انھوں نے اس طریقۂ مبارک کو احادیث کی شکل میں آ گے پہنچایا لہٰذا قابت ہوا کہ امت مسلمہ نے نماز کا طریقہ احادیث سے سیکھا ہے۔امت میں سے جس شخص یا گروہ کا طریقۂ نماز ان احادیث کے خلاف ہے، مثلاً ماکیوں کا ارسال یدین وغیرہ تو آخیں جا ہے کہ احادیث صیحہ کی روثنی میں اپنی نمازوں کی اصلاح کرلیں۔

### 🕸 اوقات نماز

صدیث جریل عالیا (نی اوقات الصلوق) میں ہے کہ انھوں نے آپ متا النظم کو افرال کے بعد ظہر پر هائی پر عصر کی نماز پر هائی .....الخ اوردوسر ب دن ایک مثل پر ظہر اوردوش پر عمر کی نماز پر هائی ......الخ اوردوش پر عمر کی نماز پر هائی مغرب گذشته (کل) کی طرح غروب آفاب کے بعد پر هائی النجاء (مینظم) کا میدوقت کے بعد پر هائی النجاء (مینظم) کا میدوقت ہو اور نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔" اسے تر ندی (ح ۱۳۹۹) وغیرہ نے روایت کیا ہے اور اس کی مندص ہے۔ آٹار اسن س ۱۳۱ سے 10 اور قال المادہ من امادیث سیدنا جابر النظم وغیرہ سے بھی اچھی سندوں کے ساتھ مردی ہیں۔ نیموی حقی فرماتے ہیں:

'' مجھے کوئی حدیث صریح صحیح یاضعیف نہیں ملی جواس پر دلالت کرے کہ ظہر کا وقت سامیہ کے دوشل ہونے تک ہے۔''آ آثار اسن س۱۹۰۵ ۱۹۹۰ سر جم اُردو] یا درہے کہ بعض دیو ہند ہید و ہریلویہ اس سلسلے میں مبہم اورغیر واضح شبہات پیش کرتے ہیں حالانکداصول نقہ میں بیقاعدہ مسلم ہے کہ منطوق ، مفہوم پر مقدم ہوتا ہے۔

[و <u>کیمنے ف</u>خ الباری جسم ۲۳۲، ۲۹۷، ۳۳۸، چسم ۲۸۳، ۱۳۸، چه ۱۳۸، ۱۳۸۰، چها**س ۲۰**۳۰

### انیت کامسکله

اس میں شک نہیں کہ اعمال کا دار ومدار نیت پرہے۔

[الفتادى الكبرى لابن تيميدج اص ا]

# ابول برسح جرابول برسح

امام الوداود البحساني رحمه الله فرمات بين:

"ومسح على الجوربين على بن أبي طالب و آبو مسعود و البراء بن عازب و أنس بن مالك وأبو أمامة و سهل بن سعد وعمرو بن حريث ، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب و ابن عباس" اورعلى بن الي طالب، ابومسعود (ابن مسعود) ادر براء بن عازب، انس بن ما لك، ابوامامه، بهل بن سعد اورعم و بن حريث نے جرابوں پرمسح كيا اورعم بن خطاب اورابن عباس سے بھی جرابوں پرمسح مروى ہے۔ (رضى الله عنهم اجمعین) اورابن عباس سے بھی جرابوں پرمسح مروى ہے۔ (رضى الله عنهم اجمعین)

صحلبهٔ کرام کے بیآ ٹارمصنف ابن الی شیبہ (ار ۱۸۸، ۱۸۹) مصنف عبدالرزاق (ار ۱۹۹، ۲۰۰۹) محلیٰ ابن حزم (۸۳/۲) اور الکنیٰ للد ولا بی (جاص ۱۸۱) وغیرہ میں باسن موجود ہیں۔سیدناعلی طافقۂ کااثر الاوسط لابن المنذر (جاص ۳۹۲) میں صحح سند کے ساتح موجود ہے، جیسا کہآ گے آرہا ہے۔

امام این قدام فرماتے ہیں:

"ولاً ن الصحابة رضى الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصر هم فكان إجماعًا"

اور چونکہ صحابہ نے جرابوں پرمسے کیا ہے اور ان کے زمانے میں ان کا کوئی مخالف ظاہر شہوالہذااس پراجماع ہے کہ جرابوں پرمسے کرناضیح ہے۔[المنی ارا ۱۸ استلہ: ۳۲۹] صحابہ کے اس اجماع کی تا تید میں سرفوع روایات بھی موجود ہیں۔

[مثلاً ويكيح السند رك ج اص ١٦٩ ح٢٠٢]

خفین پرسے متوار احادیث ہے تابت ہے۔جرامیں بھی خفین کی ایک تم ہیں جیسا کہ
انس دانشیء ابراہیم نخی اور تافع وغیرہم ہے مردی ہے۔ جولوگ جرابوں پرسے کے منکر ہیں،
ان کے پاس قرآن، حدیث اوراجماع ہے ایک بھی صریح دلیل نہیں ہے۔
اما ابن المنذ رالمنیسا بوری رحمہ اللہ نے فرمایا:

"حدثنا محمد بن عبدالوهاب : ثنا جعفر بن عون : ثنا يزيد بن مردانبة : ثنا الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال : رأيت عليًا بال ثم توضأ ومسح على الجوربين"

مفهوم:

- الدر المال الثنائي المالية ال
- ابوامامه دانشد نے جرابوں برسے کیا۔[دیکھے مصنف ابن انی شیبن اس ۱۸۸ ح ۱۹۲۹ء وسندہ حسن]

راء بن عازب رالثن نے جرابوں پرمسے کیا۔

[ و مکھیے مصنف ابن الی شیبرج اس ۱۹۸۹ح ۱۹۸۴، وسندہ صحیح ]

الله عقبه بن عمر ورفي عند في جرابول برسيح كيا - [ديكه عندان البشيبار ١٩٨١ح ١٩٨٨، وسند ميح]

این سبل بن سعد طالتین نے جرابوں پرسے کیا۔ [دیکھتے ابن ابی شیبالا راح ۱۹۹۰ء سندہ حن]
 ابن منذر نے کہا کہ امام اسحاق بن را ہو یہ نے فرمایا:

''صحابہ کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔' [الاوسط لابن امند را سر ۲۵،۳۲۵] تقریباً یہی بات ابن حزم نے کہی ہے۔ [انجلی ۲۷۸،مسئل نبر ۲۱۲]

ابن قدامه نے کہا: اس برصحابہ کا جماع ہے۔ [المغنی جام ۱۸۱،مطر:۲۲۲]

معلوم ہوا کہ جرابوں پرسے کے جائز ہونے کے بارے میں صحابہ وی آتین کا جماع ہے اور اجماع شرقی جحت ہے رسول اللہ مثل آتیا نے فر مایا: ''اللہ میری امت کو گمراہی پر بھی جمع نہیں کرےگا۔''

[المستدرك للحائم الاااح ٣٩٨،٣٩٧ : نيز ديكھيُّ 'ابراءاهل الحديث دالقرآن مما في الشوابر من التصمة والبيتان " ص٣٣ إتصنيف حافظ عبدالله محدث غازي پوري (متوفي ١٣٣٧هه) علميذ سيرنذ برحسين محدث الدبلوي رحم بما الله تعالى ]

## مزيدمعلومات

- ابراہیم انجعی رحماللد جرابول برسے کرتے تھے۔[مصنف ابن ابی شیبار ۱۸۸۱ ح ۱۹۷۷، وسندہ میجی]
  - سعید بن جبیر رحمه الله نے جرابول برسم کیا۔ [ایضاً ۱۸۹۸ ۱۹۸۹، وسندہ میح]
    - عطاء بن الى رباح جرابوں برسے كے قائل تھے۔ [الحلن ١٨٧٢]

معلوم ہوا کہ تابعین کابھی جرابوں برسے کے جواز پراجماع ہے۔والحمد للد

- قاضی ابو یوسف جرابول پرسے کے قائل تھے۔[البدایہ جاس ۲۱]
- محد بن الحسن الشيباني بهي جرابول برست كا قائل تقال الساء اليناارا ١ بالمع على الخفيري •
- امام ابوصنیفه پہلے جرابوں پر کے قائل نہیں تھے لیکن بعد میں انھوں نے رجوع کر لیا تھا۔
   "وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى"

اورامام صاحب سے مردی ہے کہ انھوں نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھااوراس پرفتو کی ہے۔[الہدایہ جام ۲۱]

امام ترفدی رحمه الله فرماتے ہیں:

سفیان الثوری ، ابن المبارک ، شافعی ، احمد اور اسحاق (بن را ہویہ ) جرا ابول پرسے کے قائل تھے۔ (بشر طیکہ وہ موٹی ہول) (دیکھے سنن الزندی مدیث:۹۹]

جورب: سوت یا اون کے موزوں کو کہتے ہیں۔[درس ترندی جام ۳۳۳، تصنیف محمد تق عنانی دیوبندی، نیزد کیسے البنایی شرح البداليسين جاس ۵۹۷]

تنبید: بعض لوگ ' جرابوں پرسے جائز نہیں ہے! ' سیدنڈ پر حسین محدث وہلوی رحمہ اللہ کوفتے ہے تابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ خود سیدنڈ پر حسین محدث وہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ' باتی رہا صحابہ کاعمل تو ان ہے سے جراب ثابت ہے اور تیرہ صحابہ کرام کے نام صراحت ہے معلوم ہیں کہ وہ جراب پرسے کیا کرتے تھے۔' [ فاوی نذیریہ جام ۲۳۲] نام صراحت ہے معلوم ہیں کہ وہ جراب پرسے کیا کرتے تھے۔' [ فاوی نذیریہ جام ۲۳۲] لہذا سیدنڈ پر حسین محدث وہلوی رحمہ اللہ کا جرابوں پرسے کے خلاف فتو کی اجماع صحابہ لہذا سیدنڈ پر حسین محدث وہلوی رحمہ اللہ کا جرابوں پرسے کے خلاف فتو کی اجماع صحابہ

کے خلاف ہونے کی وجہسے مردودہے۔

## اندهن سينه يرباته باندهنا 🕉

ہلب الطائی رُٹی نُٹی سے روایت ہے: "ورأیته : یضع هذه علی صدره" اور میں نے آپ مَا اللّٰی کِم کُود مِکھا ہے کہ آپ مَا لَٰ اللّٰی کِم اپنا پیر رائم کے تھے۔ [منداحہ ۲۲۲۸ ح۲۲۲۲]

اس کی سند حسن ہے میں بخاری (ار ۲۰ اح ۲۰۰۷) میں پہل بن سعد ر النین والی حدیث کاعموم بھی اس کی سند حسن ہے۔ نبی من النین اور کسی ایک صحابی سے ناف کے بینچے ہاتھ باندھنا قطعاً عامین ہیں ہے۔ مردوں کا ناف کے بینچ اور عور توں کا سینے پر ہاتھ باندھنا کی صحیح حدیث سے تو در کنارضعیف روایت ہے بھی ثابت تہیں ہے۔

مقالات 40

# 🕸 فاتحه خلف الإمام

رسول الله مَنَافِينُ إِلَيْ مِنْ اللهِ مِنَافِينَ إِلَيْهِ

(( المصلوة لمن لم يقوا بفاتحة الكتاب )) الشخف كي نماز ، ي نبيس جوسورة فاتحد ندير م

[صحح بخارى ارام واح ٧٥ كم محم مسلم ار ١٩٩٦ حسر ١٩٩٠]

میر حدیث متواتر ہے۔[جزءالقراءة للخاری ح19]

اس حدیث کے راوی سیدناعبادہ ڈٹائٹٹۂ امام کے چیجیے سورۂ فاتحہ پڑھنے کے قائل و فاعل تھے۔[کتابالقراء کے لیبیتی ص۲۹ حسسا، دسندہ سیح نیز دیکھنے احس الکلام ۱۳۲۲]

متعدد محج احادیث سے ثابت ہے کہ رسول منا النظم نے مقتدی کو امام کے پیچھے جہری اور سری دونوں نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، مثلاً مشہور تابعی نافع بن محمود الانصاری شہور بدری حالی عبادہ ڈلائٹی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله منا لیڈیٹر نے فرمایا:

(( فلا تقرؤ ابشي من الفر آن إذا جهرت إلا بأم القر آن))

جب میں او تجی جواز سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو سوائے سور ہ فاتحہ کے قرآن میں سے پچھ میں ند پڑھو۔ اِسن البادادد ارد ۱۲ اح ۸۲۴ ہنن نسانی ارد ۱۳۱۲ ۹۳۱

ال حدیث کے بارے میں امام پہنی فرماتے ہیں:

"پوهلذا إسناد صحيح و رواته ثقات"

اور بیسند سیح ہے اوراس کے راوی تقدیمیں۔ اکتاب القراءت ص ۲۷ ح ۱۲۱] امام دار قطنی فرماتے ہیں:

"هذا إسناد حسن ورجاله ثقات كلهم"

بیسند حسن ہےاوراس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔[سنن دارتطنی ار۲۰۰] اس قتم کی دیگرا حادیث کومیس نے اپنی کتاب "السکو اکسب السدریة فسی و جوب

مقالات

### الفاتحة خلف الإمام في الجهرية" مين جمَّ كرويا ٢٠

متعدد صحابہ کرام دی کتی امام کے پیچے جہری اور سری دونوں نمازوں میں فاتحہ پڑھنے

کے قائل اور فاعل ہے۔ مثلاً ابو ہریرہ ، ابوسعید الخدری ، عبداللہ بن عباس ، عبادہ بن
الصامت ، انس بن ما لک ، جابر ، عبداللہ بن عمرو بن العاص ، ابی بن کعب اور عبداللہ بن
مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین وغیر ہم ۔ ان آ ٹارِصحا بہ کو میں نے اپنی کتاب ' کا ند ہلوی صاحب
اور فاتحہ خلف الامام ' (الکواکب الدریہ ) میں تفصیلاً جمع کردیا ہے اور ان کا صحیح وحس ہونا
محدثین کرام سے ثابت کیا ہے ۔ ابو ہریرہ رڈائنٹو نے جہری اور سری نمازوں میں امام کے پیچے
سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے ۔ ابو ہریرہ رابوہ سے مسلم اروہ اس مدحیدی ح ۹۸۰ وسطح ابی وائنٹو بن اور فرماتے ہیں :

"جب امام سور و فاتحد برا مع توتم بھی برا هواورات اس سے بہلے ختم کردو" [جزءالتراءة للجاري ح ٢٨٣،٢٣٥ واسناده حسن ، آثار السن ح ٥٨٥]

يزيد بن شريك التابعي رحمه الله يروايت ع:

" أنه سأل عمر عن القرأ ة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب، قلت : وإن كنت أنت؟قال: وإن كنتُ أنا ، قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرتُ"

انصوں نے عمر دلالفیوں ہے امام کے پیچھے قراءت کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فر مایا: اگر چہ فر مایا: اگر آپ (امام) بھی ہوں؟ تو فر مایا: اگر چہ میں (امام) بھی ہوں۔ انھوں نے کہا: اگر آپ قراءت بالجمر کررہے ہوں؟ تو فر مایا: اگر میں قراءت بالجمر کررہا ہوں (تو بھی پڑھ) [المتدرک علی الحجمہ سین ارمام کا کور حافظ ڈبی نے سیح کہا۔

امام دار قطنی فرماتے ہیں:

"هذا إسناد صحيح" بيسمر على بيستر المناد صحيح" بيسمر

اس کے سارے داوی تقدوصدوق ہیں۔ قرآن وحدیث میں ایری ایک دلیل بھی نہیں ہو۔ ہے جس میں صاف اور صریح طور پر مقتدی کو فاتحہ خلف الامام سے منع کیا گیا ہو۔ تقلید یول کے متندعالم مولوی عبدائی کصنوی صاحب صاف صاف اعلان کرتے ہیں:
"لم یر د فی حدیث مرفوع صحیح النهی عن قراء ة الفاتحة خلف الإمام و کل ماذ کروه مرفوع افیه إما الاأصل له وإما الایصح"
کی مرفوع صحیح حدیث سے فاتحہ خلف الامام کی ممانعت تابت نہیں ہے اور جو بھی (وہ) مرفوع احایث ذکر کرتے ہیں یا تو اس کی کوئی اصل نہیں اور یا وہ صحیح میں۔ [تعلیق المجرم ادا]

ورکسی صحابی ہے بھی فاتحہ خلف الا مام کی ممانعت ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن عبد البرنے اس پر علماء کا اجماع نفل کیا ہے کہ جس شخص نے امام کے پیچھے سور و کا تحد پڑھی اس کی نماز مکمل ہے اور اسے دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ (فاوٹی السبکی: جاس ۱۳۸) حافظ ابن حبان نے بھی اسی اجماع کی گواہی دی ہے۔ (المجرونین: جہمس)

امام بغوی فرماتے ہیں: صحابہ کرام کی ایک جماعت سری اور جہری نماز وں میں فاتحہ خلف الا مام کی فرضیت کی قائل ہے۔ یہی قول عمر ،عثان ،علی ، ابن عباس ، معاذ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنین سے منقول ہے۔[شرح النة ۲۰۵۸۵۸۵ م ۲۰۷] امام تر ندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

''والعمل على هذا الحديث في القرأة خلف الإمام عندا كثراهل العلم من أصحاب النبي عُلَيْتُ والتابعين و هو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد و إسحاق يرون القراءة خلف الإمام'' المبارك والشافعي وأحمد و إسحاق يرون القراءة خلف الإمام'' السحديث پرامام كي يحيي قرا مت كرنے ميں اكثر صحاب اور تابعين كاعمل بهاور يكي قول امام ما لك ،امام ابن البارك ، امام شافعي ، امام احد بن عنبل ،اور امام اسحاق بن را بويكا به بي قراءت (فاتحه) ظف الامام كوتائل بين ساحق بن را بويكا بين السارك ، اطف الله ام كوتائل بين ساحق بن را بويكا بين المبارك ، المام كوتائل بين المبارك ، المام كوتائل بين السادة بين المبارك ، المام كوتائل بين المبارك ، المام كوتائل بين المبارك ، المبار

#### [4 27 (2014-2012 517]

# ه آمين بالجبر

واكل بن جر الفظائے دوایت ب

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ﴿ ولا الضآل ﴿ فَالَ :

رسول الله مَنْ يَعْتُمُ جب ﴿ولا الصالين ﴾ يرص ، توفر مات : آين اوراس ك ساتها في آواز بلندكرت تقي - إسن الي دادد الإسمال ٩٣٢

ایک روایت پی ہے: "ف جو ہو ب آمین" پس آپ مَالِیْمُ نے آبین بالجرکمی (ایضاً)
حدیث (یوفع صوف ب آمین) کے بارے پس امام واقطنی نے کہا: "صحیح"
(سنن وارّ طنی ار ۱۲۳۳ ح ۱۲۵۳، ۱۲۵۳) این جمر نے کہا: وسندہ صحیح (الخیم الحیم ار ۱۳۳۲ ح ۲۳۳)
این حیان اور این قیم وغیر ہمانے بھی صحیح کہا۔ کسی قابل اعتادامام نے اسے ضعیف نہیں کہا
ہے۔ اس مفہوم کی دیگر صحیح روایات سیدناعلی اور ابو جریرہ وُلِیُّمُ وغیر ہما ہے بھی مروی ہیں
جشمیں راقم الحروف نے "القول المعنین فی الجھو بالتامین" میں تفصیلاً وَکر کیا ہے۔
عطاء ین الجی رباح روایت کرتے ہیں:

"أمن ابن الزبيرومن ورائه حتى إن للمسجد للجة"

این زبیر ( بین بین) اور ان کے مقتد یول نے اتن بلند آواز ہے آبین کبی کہ مجد گونج اکٹی ۔ امیح بناری ارب ۱۰ حقل ۸ مصنف عبد الرزاق: ۲۲۴۰

اس کی سند بالکل میچ ہے۔[ویکھے کتب دجال اور کتب اصول الحدیث]

ابن عمر رہی اوران کے ساتھی بھی اہام کے بیچیے آبین کہتے اوراسے سنت قرار دیتے تتے۔ اسچھاین ٹزیمہ ارم ۱۸۸ ح ۲۵۷

كى اكي سحابى سے بھى باستر سحيح (خفيه) بالسرآ مين قطعا ثابت نبيس بـمعاذبن جبل والفئ

مقالات علم المعلق المعل

ے روایت ہے کہرسول اللہ منا اللہ علیہ نے فرمایا: یمبودی (آج کل) اپ وین سے اکتا بھکے ہیں اور وہ حاسد لوگ ہیں۔ وہ جن اعمال پر مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں ان میں سے افضل ترین سے ہیں: سلام کا جواب دینا مفول کو قائم کرنا ، اور مسلمانوں کا فرض نماز میں امام کے پیچھے آمین کہنا۔

[ مجمع الزوائدج ٢ص ١١٣ وقال: اسناده حسن ، الاوسط للطير اني ٥٦ سام ح ٧٠ و ١٥ والقول التين عم ٢٥٠ م ٢٨

# 🅸 رفع يدين

نی منافیظ سے نماز میں ، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتا متعد دصحابہ نے روایت کیا ہے ، مثلاً این عمر (میح ابخاری جامی ۱۰ رحمی ۱۰ رحمی میں ۱۰ رحمی میں الحویر شرح ابخاری جامی ۱۰ رحمی میں الحویر شرح ابخاری جامی ۱۰ رحمی مسلم جامی ۱۲۸ رحمی وائل بن حجر (میح مسلم جامی ۱۲۸ رواوو میں الحویر شرح المیا عدی ، ابوقاده ، مہل بن سعد الساعدی ، ابواسید ، مجمد بن مسلمہ (ابوداوو میں ۱۲ رواوو میں المیابی بن الی طالب (میح این خزیر ۲۸ ۵۸) ابو بکر الصدیق ،عبد الله بن الربیر (السنن الکبری بلیم بی برا الیم میں الله موسی الله عنهم الجمعین (سنن دارتطنی جا میں دوسی وغیر جم

متعدد اماموں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ رفع یدین قبل الرکوع وبعدہ متعدد اماموں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ رفع یدین قبل الرکوع وبعدہ متواثر ہے۔مثلاً ابن جوزی، ابن حرم، العراقی، ابن حیمہ، ابن حجر، الکتانی، السیوطی، الزبیدی اورز کریا الانصاری وغیرہم ۔[دیمے نورالفینین فی سئلة رفع یدین ص ۹۰،۸۹] انورشاہ کا تمیری دیوبندی فرماتے ہیں:

"وليعلم أن الرفع متواتر إسنادًا وعملًا لايشك فيه ولم ينسخ ولاحرف منه" إلخ

اور بہ جانتا چاہے کر رفع یدین بلحاظ سنداور عمل دونوں طرح متواتر ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے اور رفع یدین بالکل منسوخ نہیں ہوا بلکداس کا ایک حرف بھی

مقالات 45

منسوخ نہیں ہوا۔[ئیل الغرقدین ص ۲ فیض الباری ج ۲ ص ۵۵ مامش]

" وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حدو منكبيه إذا افتتح الصائوة و إذا كبر للركوع و إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال: ((سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد)) وكان لا يفعل ذلك في السجود"

سيدنا ابن عمر ( فَا يَخْفُ) روايت كرتے بيں كه رسول الله مَنْ الْفَيْمَ جب نماز شروع كرتے ہيں كه رسول الله مَنْ الْفَيْمَ جب نماز شروع كى كرتے تو اپنے دونوں ہاتھ كندھوں تك اشاتے تو اپنے دونوں ہاتھ كندھوں تك اشاتے تو اپنے دونوں ہاتھ كندھوں تك اشاتے تصاور سمع الله لمن حمده، دبنا لك الحمد كمتے اور مجدول ميں رفع يدين نہيں كرتے تھے ۔ وصح بخارى ارا ۱۲ محمد محمد ملم ار ۱۲۸ ح ۳۹۰

اس حدیث کے راوی ابن عمر فران فہا خود بھی رکوئے سے پہلے اور رکوئے کے بعد رفع یدین کرتے سے ۔ رمیح بخاری ار۱۰۲ تا 10 اس کنگر بوں سے مارتے تھے۔ (جزء رفع البدین للخاری: ۵۳ وقع النودی فی الجوئ شرح المبذب ہ ۳ ص ۴۵) ابن عمر فحاتہ اس سے مقابل سے رفع یدین البوکرین عمر فحاته اس کے بارکین رفع یدین ابو بکرین عماش کی عن حصین عن مجاہد جوروایت پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں محدثین کے امام بھی فرماتے ہیں:

''یہوہم ہاس کی کوئی اصل نہیں ہے۔' [جزور فع البدِیل لنظاری:١٦] امام احمد بن عنبل فرماتے ہیں:

" رواه أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد عن ابن عمر وهو باطل" ابوبكر بن عياش والى روايت باطل ہے۔[مسائل احمد،رواية ابن بنی حاص ۵۰] تفصيل کے لئے دیکھئے ٹورالعینین فی مسئلة رفع البدین ص ۱۲۷ ابوقلابة تا بعی فرماتے ہیں: "أنه رأى مالك بن الحوير ث إذا صلّى كبر و دفع يديه وإذا أراد أن يو كع رفع يديه وإذا أراد أن يو كع رفع يديه و حدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع طكذا "
سيدنا ما لك بن الخويرة والله عليه وسلم صنع طكذا "
اور جب ركوع كرت تو رفع يدين كرت اور جب ركوع سر الهات تو رفع يدين كرت اور جب ركوع سر الهات تو رفع يدين كرت اور جب ركوع سر الهات تو رفع يدين كرت اور جب ركوع سر الهات تو رفع يدين كرت اور جب ركوع سر الهات تو رفع يدين كرت اور جب ركوع سر الهات تو رفع بدين كرت الله منافية الى طرح كرت تهد

[ صحح بخارى ارا ١٠ اح ١٥ ٢ مح مسلم ار ١٩٨ ح ١٩٩٦]

سیدنا ما لک بڑائین کورسول الله منائین کے حکم دیا تھا کہ نماز اس طرح پر موجید جھے پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔[دیکھیے محج ابخاری ١٣٣]

آپ جلس استراحت بھی کرتے تصاورات مرفوعاً بیان کرتے تھے۔

[אררי אבעלווחוול אברי ארן

یہ جلسہ حنفیوں کے نزدیک آپ کی عالت کبر پرمحمول ہے۔ یعنی جب آپ مَگاالْیُوَمُّمُ آخری دوریس بڑھایے کی وجہ سے کمزور ہوگئے تھے توبیج لسر کرتے تھے۔

[بدايدج اص ١١٠ ماهية السندى على النسائي ج اص ١٨٠]

آبِ رفع بدين كراوى بي البذا ثابت موا كر حفيول كرز ويك في مَنَافِيَّ مِ آخرى عمر مِينَ بمى رفع بدين كرتے تھے۔

وائل بن حجر دالطنؤ سے روایت ہے:

"فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال:((سمع الله لمن حمده)) رفع يديه "

اور نی مَالَیْمُ فی جبر رکوع کا اراده کیا توایت دونوں ہاتھ کیڑے سے تکالے اور رفع یدین کیا پھر تجبیر کی اور دکوع کیا۔ جب سمع الله لمن حمله کہا تورفع یدین کیا۔ الخ [صح سلم ارا ۱۵ احرام،] سیدنا وائل مخافظۂ کیمن کے عظیم با دشاہ تھے۔[الثقات لا بن حبان جسم ۲۳۳] آپ نو (۹ ھ) میں نبی منابطۂ کے پاس وفد کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ البدارہ دانہا۔ ۱۲۵۵ء مدۃ القار کلعینی ۲۵۴۵ء

آپا گلے سال دس (۱۰ھ) کو بھی مدینه منورہ آئے تھے۔ (میح این حبان ۱۲۸،۱۶۲ س۱۸۵۷) اس سال بھی آپ نے رفع یدین کا مشاہدہ کیا تھا (سنن ابی داود ح ۲۲۷) البذا آپ کی بیان کروہ نماز نبی مَثَاثِیْمِ کے آخری دور کی نماز ہے۔ نبی مَثَاثِیْمِ اور کسی صحابی سے رفع یدین عندالرکوع واجدہ کا ترک یا نتنے یا ممانعت قطعاً ثابت نہیں ہے۔

سنن ترندی (ج اص ۵۹ ح ۲۵۷) میں سیدنا این مسعود رفیانیو کی طرف جوروایت منسوب ہے، اس میں سفیان توری مالس ہیں۔ (الجوبرائتی لابن التر کمانی اٹھی ج ۲۸ ۲۲۳) مالس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ (مقدمه ابن الصلاع م ٩٩ الكفايص ٣٦٢) ووسر ان كر بيس سے زیادہ اماموں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، لہذا پیسند ضعیف ہے براء بن عازب رٹائٹنڈ كى طرف منسوب روايت ترك ميس يزيد بن الى زياد الكوفى ضعيف ہے۔ (تقريب التهذيب: ١٥١٥) مند حمیدی اور مندابی عوانہ میں یارلوگوں نے حریف کی ہے۔اصلی قلی نسخوں میں رفع یدین كا اثبات ہے، جے بعض مفاد پرستوں نے تحریف كرتے ہوئے في بنا دیا ہے، جو تحقیق كرنا عاہے وہ ہمارے پاس آ کراصلی قلمی نسخوں کی فوٹوسٹیٹس دیکھ سکتا ہے بعض لوگوں نے تر کے رفتے یدین پروہ روایات بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن میں رفع یدین کے کرنے یا نه کرنے کا فرکتک نہیں ہے، حالا نکہ عدم فر کرفی فرکری دلیل نہیں ہوتا۔[الدرابیلا بن جرس ٢٢٥] جو تحض نماز میں رفع یدین کرتا ہے اسے ہرانگل کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ یعنی ا يك رفع يدين يردس نيكيال (المجم الكبير للطمر اني ج ١٥ص ٢٩٧، مجمع الزوائدج ٢٥ ص٥٠ اوقال: واساده حسن ) عیدین کی نماز میں تکبیرات ز دائد پر رفع یدین کرنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ نبی مثابیؤیم رکوع ہے پہلے ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

[ابودادد ۲۲ کامنداحد ۱۳۲۰ ۱۳۳۱ منتی این الجارودص ۲۹ ح ۱۹۸

ال حدیث کی سند بالکل میچ ہے بعض لوگوں کا عصرِ حاضر میں اس حدیث پر جزح کرنا مردود ہے۔ امام بیمچی اور امام ابن المند رینے اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ تبرات عیدین میں بھی رفع یدین کرنا جائے۔ دیکھئے المخیص الحیمر (ج اص ۸۲ ۲۹۳۲) والسنن الکبر کی للبیمتی (۲۹۲٬۳۹۳) والا وسط لابن المنذ ر (۲۸۲۸۲)

عیدالفطروالی تکبیرات کے بارے میں عطاء بن الی رباح ( تابعی ) فرماتے ہیں:

" نعم ويرفع الناس أيضًا "

جى ہاں!ان تكبيرات ميں رفع يدين كرنا چاہئے ،اور (تمام)لوگوں كوبھى رفع يدين كرنا چاہئے -[مصنف عبدالرزاق ٢٩٦٧ ت٥٩٩٩، دسند ميح]

امام اللي الشام اوز اعى رجمه الله فرمات ين

" نعم ارفع يديك مع كلهن "

جی ہاں ،ان سازی تکبیروں کے ساتھ رفع میرین کرو۔

[احكام العيدين للفرياني ح٢ ١٣٠، وسندهيج]

امام دارالبحرة مالك بن انس دحمدالله فرمايا:

" نعم ، إرفع يديك مع كل تكبيرة ولم أسمع فيه شيئًا "

جی ماں، ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرواور میں نے اس (کے خلاف) کوئی چیز نہیں

منى -[احكام العيدين ح ١٣٤٥، دسنده يحيح]

اس می قول کے خلاف مالکیوں کی غیر متند کتاب'' مدونہ''میں ایک بے سند قول مذکور ہے (ج اص ۱۵۵) میہ بے سند حوالہ مردود ہے ،'' مدونہ'' کے رد کے لئے دیکھتے میری کتاب القول المتین فی البجر بالتاً مین (ص ۲۰)

اسی طرح علا سانو وی کا حوالہ بھی بے سند ہونے کی وجہت مر دود ہے۔

[ديكه المجموع شرح البندب ٥٥ ٢٦]

ا ام اہل کمیشافعی رحمداللہ بھی تکبیرات عیدین میں رفع یدین کے قائل تھے۔

مقالات

[ و يكھنے كتاب الأمج اص ٢٣٧]

امام ابل سنت احد بن عنبل فرمات بين:

" يرفع يديه في كل تكبيرة "

(عیدین کی) ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا چاہئے۔

[مسائل احدرولية الى داودص ٢٠ باب الكير في صلوة العير]

ان تمام أ السلف كمقابل مين محد بن الحن الشياني في الكهاج:

"ولا يرفع يديه"

اور (عیدین کی تکبیرات میں ) رفع یدین نہ کیا جائے۔

[كمّاب الاصل ج اص ٢٥ م ٢٥ م ١٥ والاوسط لا بن المنذ رج م ص ٢٨ م

يةول دووجه مردودع:

کھربن الحسن الشیبانی سخت مجروح ہے۔

) مستحمد بین است بیان حت جروں ہے۔ 1د کیلئے کاب الصعفا لمعقبلی جسم ۵۲، دسندہ صحیح ، وجز ورفع البدین للبغاری تحقیقی ص۳۳ [

اس کی توثیق کسی معتبر محدث ہے، صراحنا باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ میں نے اس موضوع پرایک رسالہ "انصرالر بانی" کھا ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ شیبانی نہ کورسخت

مجروح ہے۔

🕜 محمد بن حسن شیبانی کا قول سلف صالحین کے اجماع وا تفاق کے خلاف ہونے کی وجہ علی مردود ہے۔

جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین سیدنا ابن عمر والٹی کا بث ہے۔

[جزءرفع اليدين المبخاري حااا بمصنف ابن الي شيبه ١٩٨٨ ح ١١٣٨٨ واسناده صحح

مکول تابعی جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

[جزور فع اليدين للبخاري ح١١١، وسنده حسن]

امام زہری جنازے میں ہر تبیر کے ساتھ رفع بدین کرتے تھے۔

[جزور فع اليدين للخاري ١١٨، وسنده مح]

قیس بن ابی حازم (تابعی ) جنازے میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

و يصير المالي المالية من المينال المال وسند مجع مصنف ابن الي شيب ١٩٦٦ ح١١٣٨٥]

نافع بن جبیر جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

[ جز ورفع اليدين: ١٩ الوسنده حسن]

حسن بقری جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ دفع بدین کرتے تھے۔

[ جزور فع اليدين: ١٢٢، وسنده صحح]

درج ذیل علائے سلف صالحین بھی جنازے میں ہر تئبیر کے ساتھ رفع یدین کے قائل و فاعل نتھ :

- عطاء بن الي رباح [مصنف عبد الرزاق سرم ۲۸۸ م ۲۳۵۸ ، وسند ، قوی]
  - عبدالرذاق ومعنف ح ٢٣٣٧]
  - المعتمرين ومصنف ابن الىشبة الم ٢٩١٥ و١١٢٨ وسنده مح

ان تمام آ فارسلف صالحین کے مقابلے میں ابرا ہیم تخفی (تابعی) جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین ہیں کہ سندہ من ا کے ساتھ درفع یدین ہیں کرتے تھے۔[دیکھے مصنف ابن ابی شید جس ۲۹۲ ۲۹۲ ۱۳۸۸، وسندہ من ا معلوم ہوا کہ جمہور سلف صالحین کا بیر سلک ہے کہ جنازے کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے ، جبیا کہ باحوالہ گزر چکاہے اور یہی مسلک راج وصواب ہے۔والحمد للد

المحدة سجدة المهو

سجدہ سہوسلام سے بہلے بھی جائز ہے۔[میحی بغاری ۱۹۲۱ ت۱۲۳ میجیمسلم جاس ۱۳۱۱] اور سلام کے بعد بھی جائز ہے۔[میحی بغاری ۱۲۲ اوسیح سلم ۵۷۳] سجدہ سجومیں صرف ایک طرف سلام پھیرنے کا کوئی ثبوت احادیث میں نہیں ہے۔

# 🕸 اجتماعی دُعا

دعا كرنابهت بوى عبادت ہے۔ پيارے رسول الله مَنَا تَلْيَامُ فَ فرمايا:

((الدعاء هو العبادة)) وعاعمادت بي ہے۔

[ترندى ار ۱۹۱۰ ما ۱۵ ما ۳۲۷۳ ۱۳۲۳ ما اوداد دار ۲۱۵ م ۱۸۲۷ وقال الترندى "دخد احديث حسن محج"]

نماز کے بعدمتعدود عاکس ثابت ہیں۔[دیکھے بحج بناری ۱۳۲۶ ج۹۳۲، ۹۳۳۶]

ا کی ضعیف روایت میں آیا ہے کہ نبی مثل فیلم نے فرض نماز کے آخر والی دعا کوزیادہ

مقبول قراردیا ہے۔[ترندی۱۸۷۱ح۳۹۹۹ وسندہ ضعیف]

مطلق دعامیں ہاتھوں کا اٹھانا متواتر احادیث سے ثابت ہے۔

[نظم المتناثر من الحديث التواتر ص • ١٩١،١٩]

فرض نماز کے بعدامام اور مقتدیوں کا التزاماً یالزوماً اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔

ود كيهة فآوى ابن تيدج اص١٨٨، بذل الجودج عص ١٣٨، قد قامت الصلوة ص٥٠٥]

# 🕸 نماز فجر کی دوستیں

رسول الله مَنْ الله عِنْ الله

((إذا أقيمت الصلوة فلا صلوة إلا المكتوبة))

جب نمازی اقامت ہوجائے تو (اس) فرض نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی ۔[سیح مسلم ار ۲۳۷ کے ۱۳۶۰

قیس بن قہد رہ الفی آئے اور نبی منا النظم صبح کی نماز پڑھارہے تھے۔انھوں نے آپ کے ساتھ یہ نماز بڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور صبح کی دو رکعتیں (سنتیں) پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف د کھر ہے تھے۔آپ نے ان سے پوچھا: ((ماھاتان الو کعتان؟)) یہ دور کعتیں کیا ہیں؟انھوں نے کہا: میری (بیر) دور کعتیں صبح سے پہلے والی رہ گئ تھیں تو نبی منا لیے تم ماموش ہو گئے اور پھنہیں کہا۔

وصح ابن فزيرة رم لا احلااا، مح ابن حبان مرم ٨٥ ٢٣ ٢٣]

ا مام حاکم اور حافظ ذہبی دونوں نے اسے میح قرار دیا ہے۔[المعدرکج اص۲۷۴]

اس سلسلے میں سورج نگلنے کے بعد نماز بڑھنے والی جوروایت (سنن ترندی: ۴۲۳) میں ہے اس میں قادہ راوی مدلس میں، اورعن سے روایت کررہے ہیں لہذا بیروایت ضغیف ہے۔

## 🕸 جمع بين الصلا تين

رسول الله مَثَاثِیْنِ نے سفر میں ظہر وعصر کی دونوں نمازیں اکٹھی کر کے پڑھیں۔ای طرح مغرب وعشاء کی بھی اکٹھی پڑھی ہیں۔[میجسلمار۲۴۵؍۲۴۵ ح

متعدد صحابہ جمع بین الصلاتین فی السفر کے قائل و فاعل تھے۔مثلاً ابن عباس ، انس بن مالک، سعداور ابوموی رضی الله عنبم اجمعین -[دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہج ۲۵۲،۴۵۲ میں ۴۵۷،۴۵۲

نی منافی فی مسلم مید کے شارح اعظم و مین اعظم سے لبذا بیہ وی نہیں سکتا کہ آپ کا فعل قر آن مجید کے خالف سمجھنا فعل قر آن مجید کے خالف سمجھنا فعل قر آن باک کے خلاف ہولہذا سفر میں جمع بین الصلا تین کوقر آن مجید کے خالف سمجھنا فعلط ہے۔ عذر کے بغیر نمازیں جمع کرنا ثابت نہیں ہے۔ سفر ، بارش اور انتہائی شد بیرشر کی عذر کی بنیاد پر جمع کرنا جائز ہے۔ (کیما ثبت فی صحیح مسلم ) جمع تقدیم وجمع تا خیر مشلا ظہر کے وقت عصر کی نماز پر ھنادونوں طرح جائز ہے۔ ظہر کے وقت ظہر کی نماز پر ھنادونوں طرح جائز ہے۔ (مشکلو قبہ تقیقی : ۱۳۳۳ ، ابوداود ار ۹ کا ح ۱۳۲۰ ، تر ندی ار ۱۳۲۲ ح ۵۵۳ کا این حبان : ۱۹۹۱ موجود سفر میں جمع بین الصلا تین کی روایات صحیح بخاری (۱ ر۹ ۱۳ اح ۱۱ تا ۱۱۱۱) میں بھی موجود ہیں این میں دونمازیں اکھٹی پڑھتے تھے۔

[موطالهم ما لك اردم اح ٣٢٩ وسنده يحج

﴿ نَمِازُورَ

نی مَنْ الله الله الله معدد احادیث و کا ثبوت تولاً اور فعلاً دونوں طرح متعدد احادیث سے

ٹابت ہے۔[ویکھنے بخاری ارم۱۶ ح ۹۹۰ تول، ار۱۳۵، ۱۳۹ ح ۹۹۵ فعل میچی مسلم ار ۲۵۷ ح ۱۳۷ ر ۹۵۷ قول ار ۲۵۷ ح ۱۵۷ ر ۴۵۷ میغول ]

آب مَالَيْظِم نِي فرمايا:

((الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)) وتر برمسلمان برحق به يسبح كم مضى بو پانچ وتر بره صاور جس كى مرضى بو تنين وتر بره صاور جس كى مرضى بو تنين وتر بره صاور جس كى مرضى بوايك وتر بره ص

[سنن الي داددا ١٨٠١ ح ١٣٢٢ منن نسائي مع التعليقات السلفية ام٢٠١٧ ح١١٤]

اس حدیث کوحافظ ابن حبان نے ائبی صحیح میں درج کیا ہے۔(الاحسان جہم ۱۲، ۲۳۰۳) اورامام حاکم اور حافظ ذہبی دونوں نے بخاری وسلم کی شرط پرضیح کہا ہے۔(المتدرک جاس ۳۰۰۳) تین رکعات وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دورکعتیں پڑھے اور سلام چھیر دے چھرایک وتر پڑھے ۔[صحیمسلم ار۲۵۲ ح ۲۲۱ر ۲۳۷، ۱۲۳۱ر ۲۳۷، مسجح ابن حبان جہم، کے ۲۳۲۲، مسنداحد جسم ص ۲ کے ۲۳۲۲، مسنداحد جسم ص ۲ کے ۲۳۲۲، مسنداحد جسم ص ۲ کے ۲۳۲۲، اور اللے ان جام ۲۳۲ واسنادہ صحیح آ

تمین وتر ، نماز مغرب کی طرح پڑھنا ممنوع ہیں۔ (صبح ابن حبان جموص ۶۸ ، المتدرک ج ا ص۴۰، اے حاکم اور ذہبی دونوں نے بخاری وسلم کی شرط برصح کہاہے )

لہٰذاایک سلام اور دوتشہدوں ہے تین وتر اکتھے پڑھناممنوع ہیں۔

اگرکوئی مخص ایک سلام سے تین ور پڑھنا چاہتا ہے جیسا کہ بعض آ خارسے ثابت ہے تو اسے چاہئے کہ دوسری رکعت میں تشہد کے لئے نہ بیٹھے بلکہ تین وتر ایک ہی تشہد سے پڑھے۔

## 🕸 نمازقصر

صیح مسلم (ار۲۴۲ ح۱۲ (۲۹۱) میں یجیٰ بن بزیدالهنائی رحمه الله روایت ہے:

مقالات 54

"سألت أنس بن مالك عن قصر الصلوة فقال: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا خوج ميسرة ثلاثة أميال أوثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - صلّى ركعتين "

میں نے انس بن مالک ڈھائٹؤ سے نماز قصر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: رسول الله مَنَائِیْوَلِمْ جب تین (۳)میل یا تمین فرسخ (نومیل) سفر کے لئے نکلتے۔ شعبہ کوشک ہے (تین یا نو کے بارے میں) تو آپ دور کعتیں پڑھتے تھے۔ سیدنا ابن عمر ڈھائٹو تین (۳)میل پر بھی قصر کے جواز کے قائل تھے۔

[مصنف ابن الي شيبهج ٢ص ١٩٨٣ ح ١٨١٠]

سیدناعمر رون نیز بھی اس کے قائل تھے۔ [نقهٔ عمراردو ۳۹۴ مصنف این ابی شیبار ۱۳۵۵ میں اسلام اور ۱۳۵۰ میں بربا احتیاط اس میں ہے کہ کم از کم نو (۹) میل پر قصر کیا جائے ،اس طرح تمام اجادیث پر با آسانی عمل ہوجا تا ہے۔

# الله قيام رمضان (تراويج) 🕸

صحیح بخاری (۱۹۹۱ ح ۲۰۱۳) میں عائشہ ڈگائٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیٹل رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات (۱۱) سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔اس حدیث کی روثنی میں انورشاہ کا تمیری دیو بندی فر ماتے ہیں:

"ولا مناص من تسليم أن تراويحه عليه السلام كانت ثمانية ركعات" اس بات كسليم كرنے سے كوئى چھكارانبيس كه آپ سَلَيْتَكِمْ كى تراوت آ تھ ركعات تھى۔[العرف الغذى جام ١٦٢]

#### اور مزيد فرمات بين:

"وأما النبيءَ الله فصح عنه ثمان ركعات وأما عشرون ركعة فهو عنه عليه السلام بسند ضعيف وعلى ضعفه إتفاق" اور مگرنی مظاهین سے آٹھ (۸) رکعتیں سی خابت میں اور بیس (۲۰) رکعات والی جو در مرکزی مظاهین سے مروی ہے تو وہ ضعیف ہواراس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے۔ حدیث آپ سے مروی ہے تو وہ ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے۔ واراس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے۔ واراس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے۔ واراس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے۔

امیر المونین عربن الخطاب ولی این فی است نبوی پر عمل کرتے ہوئے تھم دیا: یا۔ "أن يقو ماللناس باحدي عشرة ركعة"

کرلوگوں کوگیارہ رکعات پڑھا کمیں۔[موطا امام الک ۱۸ و بعد افری ارداا ۱۳۹۵]

اسے امام ضیاء المقدی نے صحیح قرار دیا ہے۔ جمد بن علی النیمو ی اس روایت کے بارے
میں لکھتے ہیں:''و إست ادہ صحیح "اوراس ی سندھی ہے (آ خار السنن ۲۲ کے) البذا
بعض متعصب فرقہ پرستوں کا پندرھویں صدی میں اسے مضطرب وغیرہ کہنا باطل اور بے
بنیاد ہے۔ اس علم پر الی بن کعب اور تمیم داری ڈی ٹیٹن کیمل کر کے دکھایا تھا۔ (مصنف ابن
ابی شیبہ ج ۲ س ۱۳۹۲، ۳۹ ک کے ۲۷ کی صحاب دی ٹیٹن بھی گیارہ (رکعت) ہی پڑھتے تھے۔
(سنن سعید بن منصور بحوالہ الحاوی للسیوطی ص ۳۳۹ ج ۲) اس عمل کی سند کو حافظ سیوطی
''بسند فی غایم الصحة'' بہت زیادہ تھے سند کہتے ہیں۔ یا در ہے کہ مرز کا ٹیٹن سے بلی طِ

# 🕸 تكبيرات عيدين

نبي مَنَا يَنْيَا لِمُ مِنْ يُنْفِينِ مِنْ مُامالاً:

((التكبير في الفطر سبع في الأو لي وحمس في الآخرة والقراءة بعد هما كلتيهما))

عید الفطر کے دن پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ تکبیریں ہیں اور دونوں رکعتوں میں قراءت ان تکبیروں کے بعد ہے۔[ابدداددار محال ۱۱۵۱] اس حدیث کے بارے میں امام بخاری نے کہا: ''هو صحیح'' (العلل الکبیرللزندی جاس ۲۸۸) اسے امام احمد بن طنبل اور امام علی بن المدینی نے بھی صحیح کہا ہے۔ (المخیص الحبیر ۲۸۸) عمر و بن شعیب عن ابدین جاوہ کے جمت ہونے پر میں نے مند الحمیدی کی تخریخ کی میں تفصیلی بحث کھی ہے۔ اس روایت کے دیگر شواہد کے لیے ارواء الخلیل (۱۳۲۲ تا ۱۱۳۱۱) وغیرہ دیکھیں۔

نافع فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ ڈالٹیؤ کے پیچھے عید الاضی اور عید الفطر کی نماز پڑھی۔ انھوں نے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں۔ (موطا امام الک ۱۸۰۱ ح۳۳۵)

اس کی سند بالکل صحیح اور بخاری ومسلم کی شرط پر ہے۔

شعیب بن ابی حزه عن نافع کی روایت میں ہے۔''و هی السنة'' اور پیسنت ہے۔ اللہ میں الل

(اسنن الكبر كالكبيه قى ج ٣٠ص ٢٨٨)

ا مام ما لک فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں یعنی مدینہ میں اس پرعمل ہے۔ (موطا: ارد ۱۸) عبداللہ بن عمر طافع کا بھی عیدین کی پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری میں پانچ تکبیریں کہتے تھے۔[شرح معانی الآ ٹارللطیادی۳۳۵/۳

سیدناعبداللہ بن عباس اللہ ہے کہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے پانچ تکبیریں کہتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۳ میں ۱۲۸ مارہ ۱۲۸ مارہ کام العیدین للفریا بی (ص ۲ کار ۱۲۸ ) میں موجود ہے، ابن جرت کے ساع کی تقر تح احکام العیدین للفریا بی (ص ۲ کار ۱۲۸ ) میں موجود ہے، اس کے دیگر سیح شواہد کے لیے ارواء العلیل (ج ساص ۱۱۱) وغیرہ کامطالعہ کریں۔ امیر المونین سیدنا عمر بن عبد العزیز بھی پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری میں قراءت سے پہلے مات اور دوسری میں قراءت سے پہلے یا پنچ تھی۔

[مصنف ابن الی شیدج اص ۱۵۱۱ مادکام العیدین ۱۵۱۱ ماد ۱۵۱۱ ماد ۱۵۱۱] اس کی سند صحیح ہے۔ (سواطع القمرین ص ۱۵۲) باب رفع یدین (۱۴) کے تحت سے باسند حسن گزر چکا ہے کہ جو تخف رفع یدین کرتا ہے اسے ہرانگل کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ ا بن عمر وی جنا فر ماتے ہیں کہ نبی منافیظ رکوع سے پہلے ہر تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے۔ (ابدواددارااا ح۲۲ کا منداحرم ۱۳۲۷ ماد کا ۲۲۷)

اس کی سند بخاری و سلم کی شرط پرسی ہے۔ (ارداء الغلیل جسم ۱۱۳) امام ابن الممنذ راور امام بیہی نے تنجمبرات عیدین میں رفع بدین کے مسئلے پر اس حدیث سے حجت پکڑی ہے۔ (اتلخیص الحبیر جس ۸۷)

اور بیاستدلال صحیح ہے کیونکہ عموم سے استدلال کرنا بالاتفاق صحیح ہے۔ جوشخص رفع یدین کا منکر ہے وہ اس عام دلیل کے مقابلے میں خاص دلیل پیش کرے۔ یاد رہے کہ تنجیسرات عیدین میں عدم رفع یدین والی ایک دلیل بھی پورے ذخیر ہُ حدیث میں نہیں ہے۔

### 🕸 نمازجمعه

جعبر کافرض مونا متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ سیدنا عمر رانگین سے روایت ہے:
"صلاة السفر رکعتان ، وصلاة الجمعة رکعتان ، والفطر والأضحیٰ رکعتان تمام
غیر قصر ، علی لسان محمد صلی الله علیه و سلم "
نمازسفر دو رکعتیں ہیں اور نماز جعہ دو رکعتیں ہیں عید الفطر اور عید الاضیٰ کی
(بھی) دور کعتیں ہیں ، یہ نبی مَنَّ الْمُنْ الله کی زبان پر پوری ہیں قصر نہیں ہیں۔
(بھی) دور کعتیں ہیں ، یہ نبی مَنَّ الْمُنْ الله کی زبان پر پوری ہیں قصر نہیں ہیں۔

### قرآن ياكى كآيت مباركه:

﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُواۤ إِذَانُوُدِىَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّوُمِ الْجُمُعَةِ فَا سُعَوُا اللّٰي ذِكْرِ اللّٰهِ...﴾ الخُوالجمع: ٩]

> ے معلوم ہوتا ہے کہ ہرمومن پر جمعہ فرض ہے، جا ہے وہ شہری ہویا دیہاتی۔ طارق بن شہاب صحابی ٹرائٹی فرماتے ہیں کہ نبی متابیقی نے فرمایا:

((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة:عبد

مقالات عالات

مملوك أوامرأة أوصبي أومريض))

ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھنا فرض ہے ،سوائے چار کے، انفلام ، ۲:عورت، ۳: نابالغ ) بچے، ۱:علام ، ۲:عورت، ۳: نابالغ ) بچے، ۱:مریض \_ سنن الی دادد ارد ۱۲ اح ۱۲۲ ]

اس کی سند سیح ہے۔ طارق بن شہاب وٹائٹؤ بلحاظ رؤیت سحالی ہیں۔ چونکہ اس حدیث پاک اور دوسری احادیث میں دیہاتی کو جمعہ سے مشتلی نہیں کیا گیالہذا ثابت ہوا کہ دیہاتی پر جمعہ فرض ہے۔ مزید تحقیق کے لئے سیح بخاری وغیرہ کتب حدیث کا مطالعہ کریں۔ خلیفہ راشد عمر وٹائٹؤ نے اپنی خلافت میں تھم دیاتھا: "جمعوا حیث ماکنتم" (اے لوگو!) تم جہال بھی ہو جمعہ پڑھو۔[نقرم ۴۵۵ مصنف این ابی شیبار ۲۰۱۸ ۵۰۵]

حنفیہ کے نزدیک گاؤں میں جمعہ جائز نہیں (ہدایہ جام ۱۲۷) انھوں نے اس سلسلے میں متعدد شرطیں بھی بنار کھی ہیں۔ان کے متعدد مولو یوں نے دیہات میں جمعہ کے حیج نہ ہو نے پر کتابیں بھی لکھی ہیں مگران تمام نقتبی موشگافیوں کے برعکس اب حنفی عوام اس مسئلہ میں حنفی نہ ہب کوترک کڑے گاؤں میں بھی جمعہ بڑھ دہے ہیں۔اللّٰھم زد فزد .

اس معلوم ہوتا ہے کہ اب حقی عوام بعض مسائل میں ' تقلید' صرف برائے نام ہی کرتے ہیں۔

### ﴿ نمازجنازه

عبدالله بن عباس الله الله الله جناز مے بین سور کا فاتحد (اورایک سورت جهراً) پرهی اور پوچینے پر فرمایا: "( بیس نے اس لیے بالجبر پرهی ہے کہ ) تم جان لو کہ بیسنت (اور حق ) ہے ۔ "( صحیح بخاری ۱۸۸۱ ت ۱۳۳۵ منتی این الجارد دس ۱۸۸ ت ۱۳۳۵ میں بیلی بریک کے الفاظ نسائی و این الجارد و کی کے الفاظ نسائی و این الجارد و کہیں بریک کے الفاظ نسائی و این الجارد کے ہیں )

ابوامامه طالنين سے روایت ہے:

"السنة في الصلوة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن

مقالات مقالات

مخافتةً ثم يكبر ثلثًاو التسليم عند الآخرة"

نماز جنازہ میں سنت میہ ہے کہ تکبیر اولی میں سورہ فاتحہ خفیہ پڑھی جائے ، پھر تین تحبیریں بہی جائیں اور آخری تکبیر پر سلام پھیر دیا جائے۔

[سنن نسائی ج اص ۱۸۱ ح ۱۹۹۱]

#### آپ طالند سے دوسری روایت میں ہے:

"السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بُأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم تسلم في نفسه عن يمينه"

نماز جنازہ میں سنت بیہ ہے کہ تم تکبیر کہو پھر سور ہُ فاتحہ پڑھو پھر نبی مَنَا ﷺ پر درود پڑھو پھر خاص طور پرمیت کے لیے دعا کرو، قراءت صرف پہلی تکبیر میں کرو پھراپنے دل میں (سرأ) دائیں طرف سلام پھیردو۔

ومنتعى ابن الجارودص ١٨٩ ح ٥٠٠ مصنف عبد الرزاق ٣٨٩، ٣٨٩ م ١٣٣٨]

اس کی سندی ہے۔[ارداءالغلیل جسم ۱۸۱]

نی مَنَا اَیْنَا اور صحابہ جِنَا اُنْدَا سے یہ قطعاً ثابت نہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر جنازہ ہوجاتا ہے یا انھوں نے سور کا فاتحہ کے بغیر جنازہ پڑھا ہونیاز جنازہ میں وہی درود پڑھنا چاہیے جو نبی مَنَا اَنْدِیْمُ سے ثابت ہے۔ (نمازوالا)''رحسمت و تسوحسمت'' والاخودساختہ درود نبی مَنَا اِنْدِیْمُ سے ثابت نہیں ہے۔

#### وكوت وكوت

حسبِ استبطاعت قرآن وحدیث کاعلم حاصل کرنا اور پھراہے آگے پہنچانا ہرمسلمان پرلازم ہے۔امام کا کنات مَنَّاتَیْتِم نے فرمایا: ((بلغو اعنی ولو، آیة)) مجھے سے دین لے کرلوگوں تک پہنچاؤاگر چالیک آیت ہی ہو۔[صحح بخاری ۱۸۹۱ ۲۳۳۱] دعوت صرف قرآن اور سی احادیث کی دین چاہے۔ این فرقد واراند ندہب اور قصے کہانیوں کی دعوت دینا حرام ہے۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ہر بات پردلیل بھی پیش کرے تاکہ جوزئدہ رہے دلیل دیکھ کرزندہ رہا اور جومرے دلیل دیکھ کرمرے۔

﴿لِیَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةً وَیَعُی مَنْ حَیّ عَنْ بَیِّنَةً اِللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ عَنْ بَیِّنَةً وَیَعُی مَنْ حَیّ عَنْ بَیِّنَةً اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ عَنْ بَیِّنَةً وَیَعُی مَنْ حَیّ عَنْ بَیِّنَةً اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ حَلْ بَیّنَةً وَلَیهُ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ عَنْ بَیّنَةً وَلَیهٔ اللهٔ الله

دعوت دین کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ میں سیجے العقیدہ لوگوں کی ایک جماعت الیں۔ ہونی چاہیے جونیکی کا حکم دیں اور برائی ہے منع کریں اور جولوگ اس راستے میں رکاوٹ بنیں ان سے زبانی ، قلمی اور جسمانی جہاد کریں۔اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے قال فی سبیل اللہ سے بالکل در لیخ نہ کریں تا کہ ساری دنیا میں کتاب وسنت کا پرچم سر بلند ہوجائے۔ رسول اللہ منا اللہ علی بیٹے نے فرمایا:

((واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف))

اور جان لوکہ بے شک جنت تکواروں کے سائے میں ہے۔

[مح بخارى ار ٢٥ م ح ٢٥ مع معيم ملم ١٨٥١ م ٢٠ مر ١٤٢]

متنبیہ: اس جماعت سے مراداہلِ ایمان کا گروہ ہے،موجودہ کاغذی اور نظام امارت و رکنیت والی جماعتیں مراذبیں ہیں۔

مزیدتفصیل کے لیے شیخ الاسلام المجاہدعبداللہ بن المبارک المروزی کی '' کتاب الجہاد'' وغیرہ کامطالعہ فرمائیں۔

الله تعالی سے دعاہے کہ وہ ہمارا خاتمہ قرآن ، حدیث ، صحابہ ، تابعین ، محدثین اورائمہ کم مسلمین کی محبت پر کرے اور دنیا وآخرت دونوں میں ہمیں ہوتم کی رسوائی سے بچائے۔ آمین ثم آمین

# اندهیر ہےاورشعل راہ 🌣

اس حقیقت کوتسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ دنیا کی بیمارضی زندگی ختم ہونے والی ہے اور ایک دن اللہ رب العزت کے دربار میں پیشی ہے، پھرا یک فریق جنت میں اور دوسراجہنم میں جائے گا۔ جضوں نے لا اللہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ مثالی کی کا قرار، نقعہ لیق بالقلب، اور عمل بالجوارح ( زبان ، اعضاء ، ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ ) کیا تو ان کے لئے ذوفضل کبیر اور ذوحمة واسعۃ خالق کا نئات نے وہ اعلی وارفع جنت پیدا کرر تھی ہے جسے کی آئھ نے دیکھا ہے نہ کی کان نے سااور نہ کی دل میں اس کا تصور بی آیا ہے، اس جنت میں وہ بمیشہ رہیں گے۔ دوسرا فریق جو کہ حزب الشیطان کے نام سے موسوم ہے الی جہنم میں پھینکا جائے گا جس کی ہولنا کی ، ہیبت ناکی ، اور شدید عذاب کا تصور بھی لرزہ فیز ہے ، اس جہنم میں وہ بمیشہ جس کی ہولنا کی ، ہیبت ناکی ، اور شدید عذاب کا تصور بھی لرزہ فیز ہے ، اس جہنم میں وہ بمیشہ جس کی ہولنا کی ، ہیبت ناکی ، اور شدید عذاب کا تصور بھی لرزہ فیز ہے ، اس جہنم میں وہ بمیشہ جس کی ہولنا کی ، ہیبت ناکی ، اور شدید عذاب کا تصور بھی لرزہ فیز ہے ، اس جہنم میں وہ بمیشہ جس کی ہولنا کی ، ہیبت ناکی ، اور شدید عذاب کا تصور بھی لرزہ فیز ہے ، اس جہنم میں وہ بمیشہ حس کی ہولنا کی ، ہیبت ناکی ، اور شدید عذاب کا تصور بھی لرزہ فیز ہے ، اس جہنم میں وہ بمیشہ دہیں گے۔ ( اَعَاذَا اللّٰہ مِنْ اِللّٰہ اِللّٰہ مِنْ اِللّٰہ اِللّٰہ مِنْ اِلْ اِللّٰہ اِللّٰہ مِنْ اِلْ اِللّٰہ مِنْ اِللّٰہ مِنْ اِلْ

فریق اول کی زندگی کا آئین دستور، قانون ،نظام حیات ،غرض بیر کهسب پچھ صرف اور صرف قرآن مجیداور حدیثِ رسول مَنْ ﷺ ہے۔۞ جوبات قرآن و حدیث سے ثابت ہواس کا انکار صرت کمراہی اور زندقہ ہے ، اہل السنة

جوبات قرآن وحدیث سے ثابت ہوائ کا انکار صرح کمراہی اور زندقہ ہے ، اہل السنة (اہل الحدیث) کے متنق علیہ امام احمد بن محمد بن ضبل رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے:

<sup>( ﴿ )</sup> يَرْضُمُون رَاقُم الْحُروف كَى كَتَاب "القول الصحيح فيما تواتو في نزول المسيح" كامقدمه يجيم عمل العدورج كرديا كياب.

اس کامیرمطلب برگزنیس که اجماع: جمت اوراجتهاد جائزئیس، جب ان کا ثبوت قرآن وحدیث میں ہے تو
 قرآن وحدیث کے مانے میں اجماع واجهتهاد کا مانا خود بخود آگیا۔ نیز دیکھنے حافظ عبدالله غازی پوری رحمہ الله
 (متوفی ۱۳۳۷ه) کی کتاب "ابراء الل الحدیث والقرآن" "م۳۳

'' مَنْ رَدَّ حَدِيْتَ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ عَلَيْكُ ﴾ فَهُوَ عَلَى شَفَاهَلَكَةٍ '' جس نے رسول الله مَنَّ اللَّيْمِ كى حديث روكروى وه ہلاكت كے كتارے پرہے۔ (مناقب الذام احمد لابن الجوزى ١٨٥ وسنده حن)

اس خفرتم پید کے بعد عرض ہے کہ حیات میں اور زول سے کاعقیدہ قرآن مجید ، احادیث متواترہ اور اجماع امت ہے البندااس کا انکار صرح گراہی ، زندقہ اور کفر ہے۔
اب ان چنداصولوں کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جن کا تعلق ' المقول المصحب فیما تواتو فی نؤول المسیح '' کے ساتھ بھی ہے اور ہر سلم کی عام زندگی کے ساتھ بھی ، اللہ تبارک وتعالیٰ حق بیان کرنے ، لکھنے ، پڑھنے ، سننے ، بچھنے اور اس پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ (آمین)

#### چندا ہم اصول

(۱) قرآن اور صدیت میں وہوں جت ہیں: ﴿ اِنَّبِعُوْا مَا ٱنْزِلَ اِلْمُكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ ﴾ تماری طرف میں وہوں کرو۔ تماری طرف میں میں الاعراف ۳٪ (الاعراف ۳٪)

﴿ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ \* وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾

ادر شھیں رسول جو ( تھم ) دےاہے لے اوا درجس سے منع کرےاس سے رک جاؤ۔ (الحشر: 2) قرآن دحدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تفسیر ، تشریح ، تبیین ،

شخصیص اور تقیید وغیرہ کرتے ہیں للہٰذا بیک وقت دونوں پڑمل کرنا ہرسلم کافرض ہے۔ ہوجہ (۲) گفت میں اجماع: اتفاق کو کہتے ہیں دیکھئے القاموں المحیط (ص ۱۹۷) یعنی:امتِ مسلب کے اور فی ایم کسی میں مصروفان الیک میں تاباق کیا تا ہے سے اس بھیر ثابی ہیں۔ مسلب کے اور فی ایم کسی میں مصروفان الیک میں تاباق کیا تا ہے۔ سے ایک بھیر ثابی ہیں۔

مسلمہ کے تمام افراد کا کسی بات پرصراحثا یا بالسکوت اتفاق کر لینا جب کدایک بھی ثقة مخص کا مخالف ہونامعلوم نہ ہوا جماع کہلاتا ہے اور اجماع شرعی حجت ہے۔

﴿ وَمَنْ يُّشَناقِقِ الرَّسُولَ مِنْ ابَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمُ وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا ﴾ الْمُؤمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمُ وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا ﴾

مقالات بشالت

جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود رسول اللہ منافیظم کی مخالفت کرے اور مونین کی راہ کو چھوڑ کر دوسرول کے راستے پر چلے (تو) ہم اسے ای طرف پھیرتے ہیں جدھروہ پھرتا ہے اور ہم اسے جہم میں داخل کریں گے اور وہ (اس کے لئے) براٹھکانا ہے۔ (المنہ مان)

رسول الله مَثَلَّقْيُكِمِ نِے فرمایا:

(( لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًا ويد الله على الجماعة )) الله ميرى امت كومبى مرابي كرا كهانمين كرے كا اور الله كاماتھ جماعت (اجماع) برے۔ (السندرك للحائم جاس ١١١وسنده صحح)

اس كى سند مجيح ہے،اسے امام تر مذى رحمه الله نے بھى مختصر أروايت كيا ہے۔

(سنن الترندي اروس ١٢٢٧)

اس حدیث کے بہت سے شواہر بھی ہیں۔ (دیکھے الدرالمغورج عص۲۲۲)

(۳) جس صدیث کولفظاً یامعناً اینے لوگ (مثلاً دس ثقه وصدوق راوی ) بیان کریں جن کا کذب یا خطاء پر جمع ہونا عقلاً محال ہواہے متواتر کہا جا تا ہے۔

نخبة الفكرى شرح ميل ہےكہ" والمتواتو لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث "اورمتواتر كے راويوں كے بارے ميں تحقيق نہيں كى جاتى بلكہ

اس پرراویوں کی جانچ پڑتال کے بغیر (بھی)عمل واجب ہے۔(مساطع بیروت)

متواترا حادیث پربهت ی کتابیل بین مثلاً: حلال الدین السیوطی کی'' الأزها ر المهتناثرة

في الأخبار المتواترة '' وغيره

ائمهٔ محدثین وفقهاء کی تصریحات ہے بھی احادیث کا متواتر یا غیر متواتر ہونا معلوم ہوجاتا ہے۔ نزول مینج کی احادیث کومتعد دائمہ نے متواتر کہاہے (جیسا کہآگآ رہاہے) متواتر اور خیر واحد دونوں ججت ہیں۔

(٧) صحيحين (صحيح بخاري صحيح مسلم) كي تمام مند ،متصل ،مرفوع احاديث كوتلقي بالقبول

حاصل ہے، بلکہ متعدد متندعلاء نے صحیحین کی صحت تلقی بالقبول یا قطعیت پراجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے، مثلاً:

① الواسحاق الاسفرائي (متوني ١٨٨هه) ﴿ ابن القيسر اني (متوني ٢٠٥هـ)

ابن الصلاح (متونی ۱۲۳هه) ۱ بن تیمیه (متونی ۲۸۵ه)

۵: ابن کثیر (۲۵۷۵) رحمهم الله

تَفْصِيل كے لئے ويكھئے حافظ ثناء اللہ زاہرى صاحب كى كتاب 'أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين''

شاه ولى الله الديلوى (متوفى ١١٤١ه) فرماتے ہيں:

" أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيها من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأنه كل من يهون أمرهما مبتدع ، متبع غير سبيل المؤمنين "

(جمة الله البالغة عربي ص١٣٣ ج١)

''صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں کہ ان کی تمام کی تمام مصنفین تک مصنفین تک مصنفین تک مصنفین تک بالتواتر پہنچی ہیں جوان کی عظمت نہ کرے وہ بدعتی ہے جومسلمانوں کی راہ کے خلاف چلتا ہے۔'' (جمة الله البالغة اردوس ۲۳۲ مترج، عبدالحق حقانی)

(۵) امام بخاری کے شاگر درشیدام مرتذی (متونی ۲۵۱ه) ایک حدیث کے بارے میں کھتے ہیں: ''ووضعہ فی کتابہ المجامع'' (سنن الرندی اراال ۱۷) کھتے ہیں: ''ووضعہ فی کتابہ المجامع'' (سنن الرندی اراال ۱۵) لینی اس صدیث کوانھوں (امام بخاری) نے اپنی الجامع (المصحیح) میں درج کیا ہے۔ امام نسائی (متوفی ۳۰سھ) جو کہ امام بخاری کے شاگر دوں کے شاگر دہیں۔

(تهذیبج۵س۸۸۰۷)

بلكه ايك روايت بين شاكروبين \_ (سنر السائي ار ٢٩٨٥ ح ٢٠٩٨ التعليقات السلفيه جاص ٢٣١)

امام نعائى فرماتے بين:

امام دارقطنی (متوفی ۳۸۵ ھ) نے سیح بخاری وضیح مسلم کی بعض روایات سے اختلاف کرتے ہوئے ایک کتاب کسی ہے 'الإلىز احسات و التتبع '' معلوم ہوا کہ اساء الرجال کے اس جلیل القدر امام کے دور میں سیح بخاری وضیح مسلم شہور ومعر دف ہو چکی تھیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں لیکن میر مضمون اس کا متحامل نہیں ہے فرضیکہ ان دونوں کتابول کی تدوین ان کے مصنفین کی زندگی میں کمل ہو چکی تھی اور شاہ ولی اللہ کی گواہی کے مطابق مید دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک متواتر ہیں لہذا ان کی تدوین اور عدم الحاق میں مطابق مید دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک متواتر ہیں لہذا ان کی تدوین اور عدم الحاق میں مطابق میں دونوں کتابیں ہے۔

(۲) کسی حدیث کاصحیحین میں موجود نہ ہونااس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہر گرنہیں ہے۔ امام سلم رحمہ الله فرماتے ہیں:

"لیس کل شيء عندی صحیح وضعته هاهنا إنما وضعت هاهنا ما اجمعوا علیه "من في مروه صدیث جومير نزد يک مح مهات مهال نقل نميس کيا بلکه ميس في بهال صرف و بها احادیث درج کی بيس جن براجماع ہے۔

(صحیمسلم جاص ۱۷ پر ۱۳ ۲۷ ۲۷ ۲۰۱۱)

(2) جس طرح جو ہر کے بارے میں جو ہری، طب کے بارے میں طبیب، انجن کے بارے میں طبیب، انجن کے بارے میں اہل الحدیث بارے میں اہل الحدیث بارے میں اہل الحدیث (محدثین) کی بات ہی جت ہے فن میں فن والے کی بات ہی مانی جاسکتی ہے دوسرے کی نہیں لاہذا جسے محدثین صحیح یا غیرصح کہد دیں اس کے خلاف کتنے ہی غیر محدثین کھیں یا کہیں لیکن صرف محدثین کی بات ہی تتاہم کی جائے گی۔

مقالات 66

حافظ الشام علامه ابن تيمير حمد الله فرماتي بين: "وإذا اجتمع أهل المحديث على تصحيح حديث لله يكن إلا صدقًا "جب محدثين كاكن حديث كالتحج براجماع موتووه يقينًا حج بن موتى بهد (مجوع ناوئ جاس ١٠٠٩) امام ابوحاتم الرازى وحمد الله فرمات بين:

" واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة ." اورابل مديث (محدثين) كاكس چيزيرا تفاق كرلينا حجت موتا ہے۔

(كتاب الرائيل ص١٩٢ فقره: ٢٠٠٣)

(( هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض ))

اس (میت) کی تم نے تعریف کی تو اس پر جنت داجب ہو گئ اور اس ( دوسری میت) کی تم نے تعریف کی تو اس پر آگ داجب ہو گئ ،تم زمین پراللہ تعالیٰ کے میت) کی تم نے برائی بیان کی تو اس پر آگ داجب ہو گئ ،تم زمین پراللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ (میچ البخاری ار۱۸۳ ح ۱۸۳۷ ح ۹۳۹/۲۰)

(٨) مديث كريح مونے كے لئے صرف يانج شرطيس مين:

🛈 اتصال سند 🕝 عدالت راوی 🕝 ضبطراوی

@ عدم شذوذ ( علت قادحه كے ساتھ معلل نه بو

ان شروط والی حدیث کے محیح ہونے پراجماع ہے۔ (مقدمه ابن الصلاح ص۸۰۷)

(۹) رادیوں کی عدالت اور صبط کاعلم محدثین کی گواہیوں سے ہوتا ہے جس راوی کے ثقہ ہونے یاضعیف ہونے پراجماع ہوتو بسر وچٹم قبول ہے، اور جس پراختلاف ہو، اور تطبیق و تو فیق ممکن نہ ہوتو ہمیشہ جمہور ثقة محدثین کی اکثریت کوتر جے دی جاتی ہے اورا یسے راوی کی روایت کو حسن لذاتہ کہا جاتا ہے جو کہ تھے کی طرح جمت ہے۔ عبدالوہاب بن علی السبکی (متونی اے سے )نے (غالبًا اپنے زمانے کے لوگوں کا) اس پراجماع نقل کیا ہے کہ جب جارحین زیادہ ہوں تو جرح مقدم ہوگی۔

"وهذا كما أن عدد الجارح إذا كان أكثر قدّم الجرح اجماعًا" اورياس طرح مورجارين كي تعدادزياده موتوبالا جماع جرح مقدم مولًى-

( قاعدة في الجرح والتعديل ص ٥ ٥ طبع بيروت )

رسول اکرم مَنَا عَیْمِ نَمْ وهٔ احد کے موقع پر جمہور صحابہ کے مشورہ کو تسلیم کرتے ہوئے کفار کی طرف خروج کیا تھا۔ (تغییر ابن کثیرج اص ۲۹ آل عمران آیت نمبر ۱۵۹، نیز دیکھ نے راقم الحروف کی کتاب ' الکواکب الدریة فی وجوب الفاتحہ خلف الا مام فی الجبریة' مس ک، الجیع اول)

(۱۰) روایت ِ حدیث میں اصل بات راوی کی عدالت اور صبط ہے، اس کا بدعتی مثلاً مرجی، شعمی مثلاً مرجی، شیعی، قدری وغیرہ ہونا چندال معزنہیں ہے، اور جس راوی کی عدالت ثابت ہوجائے اس کی روایت مقبول ہے اگر چداس کی بدعت کواس سے بظاہر تفویت ہی پہنچتی ہو۔

ابراہیم بن یعقوب الجوز جانی المبتدع الثقه كابداصول كه بدعتی كی روایت اگراس كی بدعت كی تقویت میں ہوتو نا قابل قبول ہے مي خميس تفصيل کے لئے د كھيے۔ بدعت كی تقویت میں ہوتو نا قابل قبول ہے مي خميس بانی تانب الكور يمن الا ماطيل جام ٥٢٥٣٣)

<sup>(</sup>۱) رسول الله منافیظ نے حدیث کوفقہ کہاہے (تر ندی:۲۱۵ موقال: ' صدیث حسن' وابوداود:۳۲۲۰) لبندامحد ثین ہی دراصل فقہاء ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ جس کی بدعت مکفر ہ ہواس کی عدالت ہی ساقط ہے کیونکہ عدالت کے لئے اسلام شرطِ اولین ہے ۔ گر بدعت غیر مکفر ہ کوخواہ مخواہ کفروشرک قرار دینا بھی صیح نہیں ہے۔

امیر المومنین علی رفایقیا کوعام صحابہ رفتائیلی پر نقذیم دیناتشیع ہےاور جوانھیں امیر المومنین ابو بکر ادرامیر المومنین عمر دلی نیکا پر (خلافت میں ) نقذیم دیتا ہے وہ رافضی ہے۔

(بدى السارى مقدمه فتح البارى بص ٥٥٩)

لہذائفضیلی شیعہ کورافضیوں اورا ثناعشر یوں کے ساتھ ایک برابر قرار دینا انتہائی ظلم ہے۔ تفصیل کے لئے میزان الاعتدال (جاس ۲۰۵) وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ابان بن تغلب کے ترجمہ میں کیاخوب کھاہے کہ " فیلنیا صدقعہ و علیہ بدعتہ " ہم اس کی تچی روایات لے لیتے ہیں اوراس کی بدعت اس پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔

(ميزان الاعتدال ص٥ج١)

مر فراز صفدرصاحب دیوبندی لکھتے ہیں:''اوراصولِ صدیث کی روے ثقہ راوی کا خارجی یا جمی معتزلی یا مرجنی وغیرہ ہونااس کی اثقابت پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔''

(احسن الكلام ج اص مسطيع دوم)

یادرہے کہ بہت سے راویوں پر قدری شیعی وغیرہ کا الزام ہوتا ہے کیکن تحقیق سے باطل نابت ہوتا ہے۔ امام کمحول الشامی پر ابن خراش (رافضی) وغیرہ نے قدری ہونے کا الزام لگایا ہے، جبکہ امام اوزاعی فرماتے ہیں: " فکشفنا عن ذلك فإذا هو باطل" پسہم نے اس الزام کی تحقیق کی توبیہ باطل تابت ہوا۔ (تہذیب التہذیب اس ۱۲۹۱ باری دشت ۱۲۵۲) شنمیم نابو الحسن محمد بن علی بن احمد بن ابراہیم السیر افی ، ابوعبد اللہ احمد شنمیم بن اسحاق بن حران النہاوندی اور ابوعبد اللہ محمد بن احمد بن یعقوب البصر می متیوں نامعلوم بن التوثیق بعنی مجبول الحال ہیں البذا بیقول امام اوزاعی سے تابت نہیں ہے۔ الراہیم بن ابی عبلہ (ثقه ) فرماتے ہیں کہ رجاء بن حیوہ (ثقہ تابعی ) نے مکول سے کہا:

مجھے پتا چلا ہے کہتم تقدیر کے بارے میں کلام کرتے ہو؟ تو مکول نے فرمایا: اللہ کی قتم ! میں بنیوں کہتا اور نہ میرایی قول ہے۔الخ ( کتاب العلل ومعرفة الرجال للا مام احمد ۲۸۱،۲۸ وسندہ صحیح ) نقرہ: ۵۲۲۷ وسندہ صحیح )

معلوم ہوا کہ امام کھول رحمہ الله قدری نہیں تھے۔

اگرایک شخص کا بیخیال ہے کہ سیدناعلی دالٹین ،سیدناعثان رفائنیئے سے افضل ہیں تو اسے خواہ مخواہ رافضی اثناعشری ،جعفری ،منکر قرآن یا کا فرقر اردینا کس عدالت کا فیصلہ ہے؟

عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی پرتشیع کاالزام ہے۔ (کتاب آئے تلیجیں:۱۰۰۰ہتریب:۲۳۳۳)

حالانكهآپ سيدنا ابو بكراورسيدناعمر النفيان كوسيدناعلى والنفيا برفضيلت ديتے تھے۔

(تاریخ دشق لابن عسا کر ۳۸ را ۱۳۲،۱۳۳ دسنده صحیح)

امام عبد الرزاق سيد نامعاويد طالتين كالك عديث بيان كرف ك بعد فرمات مين: "وبه ناخد." (مصنف عبد الرزاق: ٥٥٣٣)

کیا پھر بھی انھیں رافضی ہی سمجھا جائے گا ؟

### چند فقهی اصطلاحات کا تعارف

تم پرمردار حرام ہے۔ (المائدہ:۳)

جبه صحیح حدیث س ہے کہ ((والحل میته)) اورسمندرکامردارطال ہے۔

(موطأ امام الك: ١٧٦٦ ح ٢٠، جامع الرندى ١١١٦ ح١١م رندى ني كها: "هذا حديث حسن صحيح")

اے درج ذیل محدثین نے بھی بلحاظ سند سیح قرار دیاہے:

🕦 ابن خزیمه 🕝 ابن حبان 🕝 بخار ک

ابن المنذر (و كيم البد (و كيم البد المعين الحبيرة الم ١٠٠٩)

ا بن الحاجب الخوى رحمه الله فرماتي بين: " تخصيص العام جائز عند الأكثرين "

### عام کی تخصیص کرناا کثر (علاء) کے نز دیک جائز ہے۔

(منتبى الوصول والأمل في علمي الاصول والحبد ل0 ١١٩)

بكه غزال (متوفى ۵۰۵ه) فرماتے ہيں: "لا يعوف خلافًا بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل "جمين عموم كو ويداروں كورميان اس بات پراختلاف معلوم نہيں كراس كي خصيص دليل كساتھ جائز بهداروں كرامت في من علم الاصول ٢٥٥٥ معلوم نہيں كراس كي خصيص دليل كے ساتھ جائز بين التخصيص للعمو هات جائز ......" شوكاني (متوفى ١٢٥٥ هـ) كھتے ہيں كر" إن التخصيص للعمو هات جائز ......" كريمومات كي خصيص جائز - (ارثاد الحول ال تحتيق الحق من علم الاصول س١٢٥٠)

۲ - قرآنِ مجیداوراحادیث کے عموم کی تخصیص قرآنِ مجیداوراحادیث صححد کے ساتھ منہ
 صرف جائز بلکہ بالکل صحح اور حق ہے۔

على بن محدالآمري (متوفى ١٣١هـ) لكصة بين:

" يحوز تحصيص عموم القرآن بالسنة "اورقرآن كيموم كتخصيص سنت كساته جائز به (الا دكام في اصول الا دكام جسم المستحمر) بكرمز يدلكه من بهن المستحمر بدلكه من المستحمر المست

"وأما إذا كانت السنة من أحبار الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة جوازه"
اگر عموم قرآن كى شخصيص كرنے والى سنت خبر واحد ہوتو ائمه اربعه (ما لك، ابوصيفه، شافعى، اوراحمد حمهم الله ) كاند ب (شخصيق) بيہ كه جائز ہے۔ (حواله ندكوره)
سا۔ اگر كى دليل (مثلاً الف) ميں كى بات كاذكر نہيں ہے توبياس بات كى دليل نہيں كه اس بات كا وجودى نہيں ہے، بشر طيكه دوسرى دليل (مثلاً ب) ميں اس كاذكر ہو۔ حافظ ابن حجر العسقلانى فرماتے ہيں:

''ولا یلزم من عدم ذکر الشیء عدم وقوعه'' کس چیز کے عدم ذکر سے اس کا واقع نه ہونالا زم نہیں ہے۔ (الدرایانی تخ تاکا مادیث البدایین اس ۲۲۵ باب الاستقاء) ملے۔ ثقدراویوں کی گواہی (روایت) مانناعین قرآن مجید برعمل ہے۔

ارشادِ بارى تعالى م: ﴿ مِمَّنْ قَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدآءِ ﴾

وه گواه جن کی گواهی تمھارے درمیان مقبول ہو۔ (البقرۃ:۲۸۲)

قاتل کومزائے موت، چورکا دایاں ہاتھ کلائی سے کا ٹنا، شادی شدہ زانی کوسنگسار، اور غیر شادی شدہ کو کوڑے ادر جلا وطنی وغیرہ امور بھی گواہوں کی گواہی پر ہی معرضِ عمل میں آتے ہیں لہذاایسے لوگوں پر جو کہ ثقہ و عادل اشخاص کی گواہیوں (روایات) پرعمل کرتے ہیں ''روایت برسی'' کا گھناؤ ناالزام لگا ناانتہائی غلط اور باطل ہے۔

۵ برمنطوق برمفهوم براور برمفصل وصرت وواضح برمبهم برجميشه مقدم موتاب-

امام الائمة إمير الموشين في الحديث امام بخارى رحمه الله فرمات إن:

"والمفسر يقضى على المبهم"اورمفسمهم برفيملكن موتاب-

(صحح البخارى ارا٢٠ ح ١٢٨٣، نيز د يكھ فتح البارى ١٨٣٠)

### كذابين كاتذكره

ہردور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو تخت جھوٹے ، فریب کار ، فراؤی ، سرکش اور اللہ درسول کے دشمن ہوتے ہیں ، مثلاً محمد بن سعیدالمصلوب الشامی ، وہب بن وہب القاضی ، احمد بن الصلت الحمانی وغیر ہم ، چودھویں پندرھویں صدی میں بھی بہت سے جھوٹے ادر فراڈ یے برسر عمل رہے ہیں ، مثلاً غلام احمد قادیانی ، پرویز ، ابوالخیر اسدی ، حبسیب الرحمٰن کا ندھلوی ، کوثری ، ڈاکٹر مسعود عثانی وغیر ہم .

اضیں کذامین ومحرفین میں ایک نام' 'تمنا عادی'' کا ہے۔ اس وقت ال شخص کی تحریر کردہ ایک کتاب' 'انظار مہدی وسیح فن رجال کی روشیٰ میں' میرے سامنے ہے اس کے نزدیک احادیث صححہ کا وجود' 'منافقین عجم'' کی متفقہ سازش کا متیجہ ہے اور اصل جحت قرآن پاک (کاوہ مفہوم ہے جوتمنا عمادی نے سمجھا) ہے! تمنالکھتا ہے کہ' اس تمہید کا خلاصہ ہیہ کہ کوئی حدیث بھی جوموجودہ کتب احادیث میں ہے جاہے وہ صحاح ستہ بی نہیں بلکہ ساری کتب احادیث کی متفق علیہ ہی کیوں نہ ہو، اس وقت تک ضحے نہیں کہی جاسکتی جب تک درایت قرآنیال کی صحت پرمبر تصدیق ثبت نه کردے مگر پھر بھی ....... (انظار مهدی ص ۱۸۱)

یہاں درایت قر آنیہ سے مرادتمنا عمادی اوراس کی کمپنی کے لوگوں کی خودساختہ درایت ہے۔ مزید کھتا ہے کہ'' اول تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کو محدثین ثقتہ بھے لیس یا لکھ دیں وہ واقعی ثقتہ ہوں بھی ...' (انظار س۱۱۰)

یہاں میدوضاحت بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں کوتمنااینڈ تمپنی غیر ثقہ، کذاب اور عجمی

سازش والاكهدو يرة السيسليم كرنا ضروري ب\_!!

تناعمادى في اس كتاب مين بينارمقامات بركذب بيانى سے كام ليا ب مثلا:

ا: عبدالعزيز بن رفيع الاسدى ثقه بالاجماع بير\_

(و كيميئة يب البتهذيب المتهام ٣٣٨،٣٣٤ تقريب المتهذيب: ٩٥ ٣٠ الكاشف للذهبي ٢٥ص١٤٥)

ان کے بارے میں تمنا عمادی لکھتا ہے: ''ابن حبان نے ان کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور لکھا

ے كى ... على بن الجنيد نے كہا كريضعيف تصاوران كى حديثيں مكر بيں اور جوز جانى نے كہا كديمر جدعقيد عين غلور كھتے ہيں .... ويكھئے تہذيب التہذيب ح٢ص٣٣٠، الخ

حالانکه به تمام جرحیس عبدالعزیز بن ابی رواد پر بین \_( تهذیب ابتهذیب ۲۶ ص ۳۳۹،۳۳۸،

الجر وحين لا بن حيان ج عص ١٣٦، ١٣٧، احوال الرجال للجوز جاني ص١٥٢، ميزان الاعتدال ٢٥٥ م ١٢٨)

عبدالعزیز بن رفیع تو ان جروح سے سراسر بری ہیں ، امام ابن حبان نے انھیں کتاب

الثقات میں ذکر کیاہے۔(ج۵ص۱۳۳)

يے تمنا عمادى كا اساء الرجال ميں ملغ علم، ذلك مَبْلَعُهم مِنَ العِلمِ چمنا عمادى كا الدور است وزدے كه بكف چراغ والد

r: الممليث بن سعد المصرى بالاجماع ثقه بين - ان كے بارے بين تمنا لكھتا ہے:

" بہت بخت مدلس تقے امام احمد بن خنبل کہتے ہیں کہ ان کے استادیکی بن سعید القطان ،لیث بہت بخت مدلس تقے امام احمد بن خنبل کہتے ہیں کہ ان کے استحت بدخلن تقے ، اس حد تک کہ ان کی بدخلن وور نہیں کی جاسکی \_(لسان المميز ان : ج ا ص ۲۱۳ ترجمہ حجاج بن ارطاق" (انظار مہدی ص ۱۹۳ نیز دیکھی ۱۸۳ مراد میزان الاعتدال ج اس ۲۱۳

لسان الميز ان كاحواله توخير كاتب كا وتهم قرار ديا جاسكنا ہے، بهرحال ميزان الاعتدال المعتدال ( ٢٥٨٠ ) ميں حجاج كے ترجمه ميں بيجرح فدكور ہے، تا ہم عرض ہے كہ يجي القطان كى جرح النف بن سعد مرتبيں بلكه ليث بن الى سليم پر ہے۔ و كيھئے ميزان الاعتدال ( ١٦/٣ ترجمه ليث بن الى سليم برہے الفعفاء لعقبلى ١٦/٣)

دیکھئے! تمنانے کس چا بکدتی سے لیٹ بن الی سلیم پر جرح کولیٹ بن سعد پرفٹ کر دیا ہے، ثایدوہ اس' مکرا کہارا ''سے سادہ لوح مسلمانوں کور نفلا لینے بیں کچھ کامیاب ہو جائے مرعلیم بذات الصدور کی پکڑ سے بغیر تو بدواعلان تو بہ قبل ازموت کوئی چیز نہیں بچاستی! سا: حشرج بن نباتہ کے بارے بیل تمنا لکھتا ہے:

" يتقريباً تمام المدرجال كزويك ضعيف الحديث اور لا يحتج به من منكر الحديث إلى .... (انتظار ٥٤)

مالا لک تهذیب العهذیب (ج۲م ۳۷۸،۳۷۷) میں ہے:

"عن أحمد: ثقة ....عن ابن معين: ثقة ليس به بأس .... وقال أبو زرعة: واسطي لابأس به مستقيم الحديث ... وأخرج له الترمذي حديثاً واحدًا .... وحسنه ..... "

ابوداوداورعباس بن عبدالعظیم سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا: ثقد، ابن عدی نے کہا:
"لابساس به" بلکه احمد، ابن الی عاصم، ابن تیمید وغیر ہم نے اس کی حدیث کی تھیج کی ہے۔
امام نسائی کی تحقیق ان کے بارے میں مختلف ہے، ابوحاتم، ساجی اور ابن حبان نے جرح کی۔
اب قار کمین خود فیصلہ کریں کہ تمناکتی کذب بیانی سے کام لے رہا ہے۔

(لعنة الله على الكاذبين)

۳: انتظار مہدی کے ص۱۹۲ پریشخ ص ابوسر محد مذیقہ بن اسید رفیان نی کے بارے میں لکھتا ہے:
 ۱۰ اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابواطفیل کے سواان سے اور کوئی روایت نہیں کرتا''
 ۱ب اٹھا کے سنن ابن مہد (ص ۲۲۷ح ۱۳۸۸ کتاب الاضاحی باب من خی بشاق عن اہلہ )

"عن سفیان الموری عن بیان عن الشعبی عن أبی سویحة قال :حملنی .. " إلخ سفیان کی متابعت عبد الملک (بن الی بکربن محربن عمر وبن عزم القاضی ) نے کررکھی ہے۔
(دیکھے الجم الکبیر ۳۳ م۱۸۲ م ۱۸۲ میں المیں الم

اورعبدالملك فدكور تقدين (التريب:٢١٨)

ابومر يحد مذيفه وللفي كمريد شاكردول كعلم كے لئے طرانی وغيره كامطالعه كريں۔ ٥: تمنالكھتا ب: "بيسفيان بن عيدنيكوفي تصسنيول ميسني اور شيعه مين شيعه رہے شيعوں

کی کتب رجال میں ان کاذ کر خیر موجود ہے .... (ایطارم ۱۹۳)

من نے اپنی اس کماب: القول الصحیح بین ثابت کیا ہے کہ رافضوں کا کی تخص کو اپنی کتب رجال میں ذکر کرنا کی شخص کے رافضی یا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ پھرسید تا علی دانشنے وغیرہ کو بھی شیعہ یارافضی تنلیم کرنا پڑے گا۔ (معاذ اللّٰه ثم معاذ اللّٰه)

لہذا اہل سنت کے ثقہ بالا جماع امام سفیان بن عیدینہ کوشیعوں کا اپنے رجال میں ذکر کرنا ان کے شیعہ ہونے کی قطعاد کیل نہیں ہے۔

کل یدعی و صلاً للیلی ولیلی لا تقرافهم بذاکا برایک لیلی کے وصل کا دعویدار ہے گر لیال کواس سے (صاف) انکار ہے ا مامقانی رافضی نے تقیح المقال میں سفیان نہ کورکو ذکر کیا ہے اور (ج اص ۲۲) پر کھا ہے: "ضعیف" کینی سفیان بن عید ضعیف تھے معلوم ہوا کہ سفیان کوضعیف جھنے میں تمنا عمادی این جیشر و، مامقانی رافضی کا مقلد ہے ۔ حالانکہ تمام علاء سلمین مثلاً امام شافعی ، امام احمہ، امام این المدینی ، امام این معین ، امام این مہدی رحم ہم اللہ وغیر ہم امام سفیان بن عیدیند کی تعریف وتوشق میں وطب اللمان ہیں ۔ (دیکھے عام تب رجال و سراعلام الدیل ، ۲۵۴۸۸)

نقابت کے ساتھ مدلس ہونا علیحدہ مسئلہ ہے ، الی صورت میں تصریح بالسماع والی روایت جمت اور معتمن روایت محمد ہوں ۔ روایت جمت اور معتمن روایت ضعیف ہوتی ہے الاید کہ متابعت یا شوام موجود ہوں ۔ ۲: انتظار مہدی ص۵۲ پر ہے کہ ' چنانچ حضرت عمر بن عبد العزیز کی وفات کے بعد ابن شہاب زہری متوفی کے ارمضان ۱۳۳ اونے اپنے وطن ایلہ میں جع احادیث کا سنگ بنیا در کھا۔۔۔۔' حالا نکہ امام زہری نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی وفات سے پہلے احادیث کو مدون کر لیا تھا، اور تحدیث بھی کرتے تھے۔اس دعویٰ کی دلیل میہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اہل مدینہ کو تھم دیا ہے کہ' رسول اللہ مثالی فیلے کی حدیث لکھو کیونکہ مجھے علم اور اہل علم کے (دنیا سے) چلے جانے کا ڈریے' (سنن الداری ج اس ۲۹۲ و ۲۹۳ وسندہ تھے)

امام زہری فرماتے ہیں کہ ہم علم لینی احادیث لکھنانا پند کرتے تقصی کا ان حکمرانوں (خلیفہ عمر بن عبدالعزیز وغیرہ) نے ہمیں اس پرمجبور کردیا۔ (تقید اعلائظیب البغدادی عنداوسندہ ہج عمر بن عبدالعزیز دحمہ الله فرماتے ہیں: 'ما أتاك به الذهري یسنده فاشد دبه یدیك '' عمر بن عبدالعزیز درحمہ الله فرماتے ہیں: 'ما أتاك به الذهري یسنده فاشد دبه یدیك '' تیرے یاس جو (روایتیں) زہری باسند لے آئیں آئیں مضبوطی سے پکر لو۔ تیرے یاس جو (روایتیں) زہری باسند لے آئیں آئیں مضبوطی سے پکر لو۔

حالانکہ امام زہری آپ کے شاگر دہیں۔ (تہذیب الکمال للمری ۱۲۲۲) 2: ابراہیم بن محمد بن حفیہ کے بارے میں تمنا لکھتا ہے:

''اورابراہیم بن محمد بن حنفیہ کی شیعیت کا اعتراف آگر چدا بن حجر وغیرہ نے تہذیب التہذیب وغیرہ میں نہیں کیا ہے ... گرشیعوں کی بعض کتبِر جال میں ان کا ذکر خیرموجود ہے۔ وکفی بہ مھاد ۃ ...' (انظار ۴۵)

حالانکہ سابقہ صفحات پر ہم عرض کر آئے ہیں کہ شیعوں وغیرہ کا کسی شخص کو اپنے نمبر بڑھانے کے لئے اپنی کمپنی اور پارٹی میں ذکر کرنا کسی رادی کے شیعہ وغیرہ ہونے کی دلیل نہیں ہے ورنہ سیدنا علی ، سیدنا حسن ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ، ابوحنیفہ اور شافعی وغیر ہم کو بھی شیعہ تشلیم کرنا پڑے گا۔ دیدہ باید!

لبُدَايِدٌ كفي به شهادة'' نہيں ہے بلکہ'کفی به افتراء ''ہے۔

۸: تمنانے اپن اس کتاب میں بہت سے راویوں کی روایات کو صرف اس بنیاد مرد دکر دیا
 بے کہ وہ راوی عراق ، کوفیہ، بغداد، شام ، خراسان وغیرہ میں پیدا ہوگئے تھے یا جا لیے تھے۔

(د یکھئے انظارمہدی ص۲۵،۹۸،۵۱)

بككي ١٩٢٠ يرعبدالاعلى بن حماد البابلى كے بارے ميں كهمتا ہے:

''ان کا خراسانی ہونا،غلام آزاد کردہ ہونا، بھری ہونا خودان کے مشتبہونے کے لئے کافی ہے''

جبکہ اسلام برابری اور مساوات کا دین ہے، قوم پرتی ، علاقہ پرتی کی بنیاد پر انسانوں کو نقسیم کرنا اسلام کے سراسر خالف ہے۔

الله تعالى فرما تاہے:

﴿ يَلَا يُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِّنْ ذَكْرٍ وَّانْشِىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا طَإِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اَتْقَكُمْ ﴾

اے لوگو! ہم نے شخصیں (ایک) مرداور عورت سے پیدا کیا ہے اور شخصیں تو میں اور قبائل بنادیا تا کہ ایک دوسرے کو پہچان لو بیشک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جوزیادہ تقی ہے۔ (الحجرات: ۱۳)

نيز فرمايا:

﴿ وَمِنْ الِيهِ خَلْقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ ﴾ اورالله كانشانيول ميں سے آسانوں اور زمين كي تخليق ہے اور تھارى زبانوں اور تمھارى زبانوں اور تمھارے رئوں كا اختلاف (جمعى ) ہے۔ (الروم: ۲۲)

رسول الله مَالِينَةِ مِنْ فَيْرِ مايا:

((يا أيها الناس! ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوئ))

اے لوگو جان لو! بے شک تمھارا رب ایک ہے اور تمھارا باپ (آدم علیہ السلام) ایک ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ کسی عربی کو کسی عجمی پراور کسی عجمی کو کسی عربی پراور سرخ کو کالے پراورکا لے کوسرخ پرکوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ (منداحمج ۵ ص ۱۱۱۱ ح ۲۳۸۸۵ دستدہ چے) حافظ پیٹمی (متونی ۷۰۰ ه ه ) لکھتے ہیں:

" رواہ احمد ورجالہ رجال الصحیح" اساحمن فروایت کیا ہے اور اس کراوی سیجین کے راوی ہیں۔ (مجمع الزوائدج سم ۲۹۲)

مزید تفصیل کے لئے دیکھئے مجمع الزوائد (ج ۸ص۸۸) اور تفسیرا بن کثیر (ج ۲۳ ۲۳۲) لہذا کسی راوی یا راوی یا راوی کے کشی راوی یا راوی یا راوی کی مشامی ، خراسانی ، غیثا پوری ، عراتی ، مصری وغیرہ ہونا اس کے ضعیف یا مجروح ہونے کی قطعاً دلیل نہیں ہے اور صرف رنگ ونسل یا شہروعلاقہ کی بنیاد پر کسی کوضعیف یا مجروح وغیرہ مجھنا سخت قوم پرتی اور عصبیت ہے۔ ( اُعاذنا الله منه )

خلیل نے الارشاد میں میں سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ احمد نے یجی بن معین سے کہا جبکہ وہ عبدالرزاق عن معمر عن ابان کی سند سے ایک نسخہ کھور ہے تھے: آپ بیلکھ رہے ہیں اورآپ جانتے ہیں کہ ابان کذاب ہے تو انھوں نے کہا: اے ابوعبداللہ!

الله آپ پررتم کرے، میں لکھ رہا ہوں اور یاد کر رہا ہوں تا کہ اگر کوئی کذاب (مثلاً تمنا عمادی) آئے اور بیر (نسخه) معمر عن ثابت عن انس کی سند سے روایت کرنے گئے تو میں اس کو کہوں گا کہ تو نے جھوٹ کہا بیتو ابان کانسخہ ہے۔ (تہذیب ہما اوا الله الله الله تخلیلی کا جونسخہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں بیع بارت (جی اص ۱۵۸،۵۱۱) میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کتاب المجمل میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کتاب المجمل وطین لابن حبان (جی اص ۱۳۲۰ ) الجامح لاخلاق الرادی وآداب السامح (جی سم ۱۹۲۰) میں بھی بہی واقعہ مفصل بالاسانید موجود ہے۔ تشویب اس سارے واقعہ کا ایک رادی احمد بن اسحاق القاضی الدینوری ہے جس کے حالات نہیں ہے۔ واللہ اعلم

اس روایت کا خلاصہ بیہے کہ عمر کے دواستاد ہیں:

#### ابان كذاب 🕈 ثابت ثقة

معمر نے دونوں سے دوصحفے روایت کر کے اپ شاگر دعبد الرزاق تک پہنچاد ہے اور انصول نے ابن معین وغیرہ تک پہنچاد ہے ۔ معمر نے ثابت سے جونسخہ سنا ہے اور روایت کیا ہے اس کا پچھوڈ کر تھنۃ الاشراف للمزی (جام ۱۵۰ تاص ۱۵۳) میں موجود ہے اور معمر کے ابان بن الی عیاش نے نسخہ کا پچھ حصد الکامل لا بن عدی (جام ۲۷۱) میں موجود ہے ،معمر نے تو انتہائی دیا نتذاری کے ساتھ جو سنا تھا آگے پہنچا دیا لہذاوہ تمنا کے الزام سے قطعاً بری بیں اور ان پر جو تہمت تمنا نے لگائی وہ تہذیب کے کونہ بالا صفح پر نہیں بلکہ یہی صفحہ اس کی تردید کرر ہاہے۔

## چه دلاوراست دندے که به کف چراغ دارد!

ان صحیح مسلم (جاص ۱۳۵ ح ۱۳۵ م ۱۵۵ انسخه بیروتی کتاب الایمان باب نزول عیسی بن مریم جاس که انسخه با کتانیه ) میں ابو بکر بن الی شیبہ سے ایک روایت مروی ہے، جن کے بارے میں تمنا لکھتا ہے:

<sup>&</sup>quot; تيسر عصاحب ان دونول ، كي سائقي الوبكر بن شيبه مين جن كا يورا نام

عبدالرحل بن عبدالملك بن شيب ب .....اور طافظ ابو احد الحامم في ضعيف الحديث قرارويا ب .... (انظار ١٩٥٠)

ابو بکر بن ابی شید کو ابو بکر بن شید بنا کر راوی بدل دینا تمناکے باکیں باتھ کا کھیل ہے مالانکہ ابو بکر بن ابی شید مشہور ثقد بالا جماع ، محدث اور مصنف بیں ، اور بیحدیث ان کی کتاب المصنف بیں موجود ہے۔ (دیکھئے ج ۱۵ص ۱۳۳۸) ان کا تام عبداللہ بن محمد ہے، ای کتاب (انظار مہدی ص ۹۵) بیں تمنا لکھنا ہے: ''ابو بکر بن الی شید آخر عثان بن الی شید بی کے اینے بھائی تے ....'

چونکہ جھوٹی ردایات کی بنیاد پرعثان مُدکور تمنا مُدکور کے نزد یک مجروح ہے لہذا عثان کے بھائیدہ دیا ہے۔ البندا عثان کے بھائیوں کا صرف اس وجہ سے جرح سے بچنا ناممکن ہوگیا کددہ دیسجان اللہ اکیا انساف ہے !!

اا: عثمان بن الیشید کے بارے میں تمنا عمادی لکھتا ہے: "میر آن مجید میں محدانہ تریف
 کرتے تھے۔ '(انظار ۸۸۰)

اور کہتا ہے: ''جس کے تنہا ذمہ دارعثان بن الی شیبہ قرآن مجید کے ساتھ مطعا کرنے میں مشاق محرف ہیں''(انظارص١١١)

تقریباً یمی بات اس نے صفح ۱۲۵،۱۱۹،۹۲ پر بھی دہرائی ہادر صفحہ ۸۲،۸۱ میں اس تہت کو تفصیل کے ساتھ کھا ہے اور چند آیات تہذیب التہذیب وغیرہ کے حوالہ نے قل کی ہیں۔ ن روایات پر قفصیلی تجزہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تا کری واضح ہوجائے: ' (فن سورة پوسف ..... جَعَلَ السِّفَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِیْمِ "

یدروایت الجامع لاخلاق الراوی والسامع (ج اص ۲۹۹) بیس باسندموجود ہے اور میزان الاعتدال (ج ۳ ص ۳۷ ، ۳۸) تہذیب التہذیب (ج ۲۵ ا۱۵) وغیرہا بیس اختصار ابراہیم بن عبداللہ الخصاف سے مروی ہے۔ بیس کو چھتا ہوں کہ میہ خصاف کون ہے کوئی جو جواب دے...!! " أَلَم تَركيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰفِ الفِيلِ "

اسے میزان الاعتدال (جسم سے سیراعلام النبلاء (جااص۱۵۳) میں احد بن کامل عن الحسن اللہ الم الاعتدال (جاص۱۲۹) میں احمد بن الحسن بن الحباب کی سند فی سند سے کہ ' لینه المدار قطنی ''اسے دار قطنی نے کمرور کہا ہے۔ ج '' فَضُو بَ بَينَهُم بِسُورِ لَهُ بَابٌ ''

يقصه الجامع" للخطيب مين ندكور بـ (جاس ٣٠٠،٢٩٩)

اس بیں ابو بمرعبداللہ بن کیجی انظلمی کی توثیق مطلوب ہے۔

الشَّيْطِيْنُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ "
 الشَّيْطِيْنُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ "

اسے حافظ ابن جمر نے تہذیب (ج ص ۱۵۱) میں امام دار قطنی سے نقل کیا کہ
''وقد قبل'' یعنی اس اسٹوری (اسطورہ) کی سندہی نہیں ہے مختصر یہ کہ عثمان بن الی شیبہ
پرتحریف یا تسخر بالقرآن والی جملہ روایات موضوع ، من گھڑت اور مردود ہیں لہذا وہ اس
الزام سے سراسر بری ہیں اسی لئے تو محدثین نے آھیں ثقة قرار دیا ہے اور ان کی حدیثوں
سے اپنے سیح احادیث کے مجموعہ جات کو مزین کیا ہے۔

۱۲: تمنا عمادی ایک حدیث کے بارے میں لکھتا ہے: '' نہ ہمام کے سوا قیادہ نے کسی سے کہا.....' (انتظار س ۲۰۱)

حالانکه منداحمد (ج۲ص ۲۳۷، ح ۹۷۳۲، ۹۷۳۱، ۹۷۳۲ ) پس اسے سعید بن ابی عروبه، بشام اور شیبان نے بھی قادہ سے روایت کیا ہے۔ باقی کتابوں کوتو فی الحال رہنے دیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ کون سچاہے اور کون جھوٹا؟

۱۳: تمنا في صحح احاديث كوتو موضوع قرارديا بادرروايت پرتى كفتو كائے بيل جبكم موضوع احاديث كوتح بادركرانى كاكوششيں كى بيں مثلاً صفح ٢٢٣ پر الله فيا الأحاديث بعدي فيما روي لكم حديث عنى فاعرضوه على كتاب الله فيا وافقه فا قبلوه و ما خالفه فر دوه " پيش كى اورلكھا ہے كه

مقالات

''ایک صحیح حدیث ہے''بلکہ اس کی کمپنی کے ایک شخص نے اس کی کتاب کے مقدمہ (ص ۸) میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ بیحدیث بخاری میں موجود ہے۔ ( لعنة الله علی الکاذبین) حالانکہ یہ حدیث موضوع ومن گھڑت ہے صحاح ستہ یا کسی معتبر کتاب میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یا در ہے کہ اللہ کے رسول مَنْ اللّٰیَامِ نے فرمایا:

(( من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ))

جس نے مجھ پر جان ہو جھ کر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھ کا ناجہتم میں بنا لے۔(صحیح بخاری: ۱۰۷)

بیرحدیث متواتر ہے۔

سا: فرات القزاركي بارك مين تمناعمادي لكحتاب:

" ایک مجہول الحال آ دمی ہیں .... چونکہ امام سلم ان کی حدیث روایت کررہے ہیں اس لئے دونین کوفیوں نے ان کو صرف ثقة لکھ دیا ہے اور بس ....، "(انظار ص ۲۱۱،۲۱۰)

فرات کے بارے میں محدثین کرام کی گواہیاں ملاحظفر ما کمیں:

🕦 يجي بن معين البغد ادى: ثقته 🕝 احمد بن شعيب النسائى: ثقته

ابوحاتم الرازى: صالح الحديث ﴿ ابن حبان البستى: (ذكره في الثقات)

( ابن شابین (ذکره فی التقات)

امام بخاری اورامام سلم نیشا پوری نے بھی احادیث کوسیح قرار دیاہے جو کہ توثیق ہے۔ (دیکھے تبذیب احبذیب ۲۳۳۸)

اوران کے علاوہ سفیان ،المجلی اور ابن حجر وغیرہم نے ان کی توثیق کی ہے۔ کیا بیسب چند کوفی میں اور بس!

۵۱: صحیح مسلم (ج۲ص ۳۹۲،۳۹۱ ح۳۹۷/۲۸) ی ایک حدیث میں نزول عیسلی علیتیالی
 اور د جال کا ذکر ہے۔

(( ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. ))

لیکن الله استیسیٰ کے ہاتھ سے تل کرائے گا ،اوراس کا خون اسکے نیزے پرلوگوں

مقالات

کودکھائے گا۔ (صححمسلم مترجم جسم ۸۸۵:عابدالرمن صدیقی کا مدهلوی)

اس حدیث کے ترجمہ میں تمنا عمادی لکھتاہے: ''لیکن اللہ اس کواپنے ہاتھ سے آل کرے گا تو مسلمانوں کواپنے حربے میں اس کا خون دکھائے گا'' (انظارہ ۲۵۲)

اور مزید لکھتا ہے:'' یہ ہے کہ جس کوحد مثِ رسول کہا جاتا ہے جس کی تہمت رسول اللہ مَلَّ اللَّهُ عُلَّمْ اللهُ مَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ اللهُ مَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

حالانکہ حدیث کا صحیح ترجمہ وہی ہے جو کہ عابد الرحمٰن کا ندھلوی صاحب نے صحیح مسلم کے ترجمہ میں کیا ہے بلکہ ملاعلی قاری حنی اپنی کتاب مرقاۃ شرح مشکوۃ (ج ۱۰ص ۱۳۸ طبع امداد بیماتان) میں لکھتے ہیں:

" ولکن یقتله بیده / آی بید عیسی علیه الصلاة والسلام … "
اس کامفهوم یمی ہے کہ اللہ تعالی دجال کوئیسی علیه الصلام کے ہاتھ ہے آل کرائے گا۔
ان کے علاوہ تمنا کی اور بہت می خیانتیں اور تلبیسات ہیں جن کے جمع اور تفصیل کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔ بہر حال جس دن اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی تو اس دن سب واضح ہو جائے گا اورکوئی بحرم پکڑ ہے آئی ہیں سکےگا۔ ﴿ سَنَسْتَلَّهُ رِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ ﴾ طوالت کے خوف ہے آئی سطور پراکتفا کیا جاتا ہے۔ آب اب اصل کتاب "السقول طوالت کے خوف ہے آئی سطور پراکتفا کیا جاتا ہے۔ آب اب اصل کتاب "السقول کو فلام احمد تا دیا نی بتمنا عمادی ، ابوالخیر اسدی ، پرویز ، ڈاکٹر مسعود عثانی ، ایمن اجسن اصلاحی کو فلام احمد قادیا نی بتمنا عمادی ، ابوالخیر اسدی ، پرویز ، ڈاکٹر مسعود عثانی ، ایمن اجسن اصلاحی وغیرہ کر ایمن ، اجسن احمد کی جمکن کوشش کریں۔

تنبید: آج کل اصلاحی گروپ کے جاویداحمد غامدی صاحب، منکرین حدیث کی تقلید میں احادیث صححہ کے خلاف مسلسل شبہات پھیلارہے ہیں۔ اہل سنت عوام کے لئے ان سے بھی پچنا ضروری ہے اور علاء کا کام میہ کہ ان اہل باطل فرقوں پر ددکر کے حق کوسر بلند کریں۔ وما علینا الاالبلاغ . (۱۹۹۲ء)

# نزول سیحت ہے

# القول الصحيح فيما تواتر في نزول المسيح

آغاز نبوت خاتم الرسل مَقَافِیْز ہے'' دینِ اسلام'' پر اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے' معترض خواہ غیر مسلم ہو یا نام نہا دسلم ، قرآن وحدیث کے مختلف پہلوؤں پر اپنی ذہانت کے تیر چلانا موروثی حق تصور کرتے ہیں۔ پچھالیے ہی مشکرین ، معترضین ، تعصبین اور اعداء اسلام کا تذکرہ'' اندھیرے اور مشعل راہ'' میں کر چکا ہوں اور یہ کتاب مختصر و جامع'' نزول عیسیٰ عَلیہِ اِللّٰ عَلیہ کے حق ہے'' بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

جس میں قرآن میچے احادیث ،اجماع اور آ خار صحابہ دی گفتہ کی روشی میں عیسیٰ بن مریم الناصری علیا الناصری کا تعانی جو الناصری کے بین ۔اس کتاب کی تصنیف کے بعد انور شاہ کشمیری کی کتاب 'النصری بما تواتر فی نزول المسے ''کاعلم ہوا تو کتاب حاصل کر کے پڑھی ، کشمیری کی کتاب 'النصری کے بما تواتر فی نزول المسے ''کاعلم ہوا تو کتاب حاصل کر کے پڑھی ، بہترین کوشش ہے ، تا ہم کنز العمال وغیرہ سے بلا تحقیق حدیثین قل کی گئی ہیں للبذااس میں صحیح ، حسن بضعیف اور موضوع روایات بھی موجود ہیں ۔

اہل کتاب (یہود) نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، پینمبروں پرستم ڈھائے، آخیس قبل کیا، پیخم سے ویا کیا، پیخم سے کو بوجا، بے شارا عمال کفریہ کے مرتکب ہوئے (اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ملعون اور مخضوب علیم کھرے) ان کی بیرحالت بیان کر کے خالق کا کنات فرما تا ہے:

﴿ وَ بِكُ فُورِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُ قَانًا عَظِيْمًا فَ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلُنَا

الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنُ شُبِّهَ لَهُمْ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مِنْ عِلْمِ إِلَّا لَهُمْ اللهُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَزِيزًا الله عَزِيزًا عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَبَه وَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِيْمًا ٥ وَإِنْ مِّنُ آهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُّوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه ﴿ وَيَومَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيزًا حَكِيْمً اللهُ اللهُ عَزِيزًا مَوْتِه ﴿ وَيَومَ اللهَ اللهُ اللهُو

اوران کے کفراور مریم پر بہتانِ عظیم لگانے کی وجہ سے، اوران کے اس قول: ''ب بشک ہم نے اللہ کے رسول میے عیسیٰ بن مریم کوئل کیا ہے۔'' کی وجہ سے، اور انھوں نے اسے نقل کیا اور خصلیب (سولی) دی لیکن وہ شہم میں پڑھئے، اور جن لوگوں نے اسے نقل کیا اور خصلیب (سولی) دی لیکن وہ شہم میں ہان کے پاس کوئی علم نہیں نے اس کے بار بہیں اختلاف کیا وہ شک میں ہیں ، ان کے پاس کوئی علم نہیں سوائے طن (گمان) کے اور انھوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ زبر دست کیم ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ہر شخص اس (عیسیٰ) کیموت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔

کیموت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔

(النساء: ۱۵۹۵ میں ا

قرآن مجید کی ان آیات مبار کہے معلوم ہوا کہ

ا: يہود نے عيسىٰ بن مريم ناصرى عَلَيْهَا أَوْلَ نَهِيلَ كِيا - ٢: اور نه اَصِي سولى دى - ٣: بلك الله تعالى الله تعالى عليه الله تعالى عليه الله تعلى عَلَيْهِ الله الله الله تعلى عَلَيْهِ الله الله الله الله تعلى عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَي

یہ بات بھی یادر ہے کہ اللہ تعالیٰ سات آسانوں سے اوپر اپنے عرش پرمستوی ہے اور اپنے علم وقدرت سے ہر چیز کو محیط ہے، یہ عقیدہ متعدد قرآنی آیات، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ تفصیل کے لئے امام الائم محمد بن اسحاق بن خزیمہ در حمد اللہ کی کتاب ''التو حید'' حافظ فرہی رحمہ اللہ کی کتاب ''العلوللعلی الغفار'' امام ابن قد امہ المقدی رحمہ اللہ

ك "اثبات صفة العلو" وغيره كامطالعه كري-

الله تعالی اپنی مخلوقات سے جدا (بائن) ہے، کسی چیز میں بھی اس نے حلول نہیں کیا ہے لہذا اسے اسی ذات کے ساتھ ہر جگہ ماننا بے دینی ہے اور تن سیہ کہ وہ ہر چیز پر قدیر علیم اور محیط ہے لہذا عیسیٰ علیّتِلِا کو الله تعالیٰ کا اپنے پاس لے جانے کا مطلب آسانوں پر لے جانا ہے۔ ایک اور مقام پر الله تعالیٰ فرما تاہے:

﴿ وَلَمَّا أَضُوبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ٥ وَقَالُوْ آ ءَ الِهَةُ الْحَرُو اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَصِمُوْنَ ٥ إِنَّ هُوَ إِلاَّ عَنْدُ اللهُ عَمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ٥ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ الْعَمْنَا عَلَيْهِ وَ جَعَلْنَهُ مَثَلًا لِيَنِي اِسُرَ آئِيلُ ٥ وَلَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمُ مَّلًا لِيَنِي إِسُرَ آئِيلُ ٥ وَلَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمُ مَّلًا لِيَعْدُ اللهُ الل

اوز جب (عیسی) ابن مریم کی مثال بیان کی گئ تو آپ کی قوم نے اس سے غل غیار ا مجادیا اور کہنے لگے: کیا ہمارے إلیا (معبود) اچھے ہیں یا وہ (عیسی) ؟ انھوں نے آپ کے سامنے بی مثال صرف جدل وجدال کے لئے بیان کی ہے بلکہ بیہ ہے ہی جھڑ الوقوم ۔ وہ (عیسی) محض ایک بندہ ہے جس پرہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لئے نمونہ بنا دیا اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بیدا کردیے جو زمین میں تمھارے جانشیں ہوتے اور وہ (عیسی ) تو قیامت کا ایک علم ہیں (قیامت کی ایک علامت ہیں) لہذا اس میں ہر گڑشک نہ کرو، اور میری اتباع کروی صراط متنقیم ہے۔ (الزمن کے 10 کا کہ 10 کا کہ ا

#### قیامت کے دن سے پہلے عیلی بن مریم (طبعالم) کاخروج۔

(صحح ابن حبان: ۸۱۸ دوسرانسخد ۲۸ ۱، موارد الظمآن: ۱۵۸۸)

نیز دیکھئے منداحمہ (۱۸۱۱ ح ۲۹۲۰) تفسیر ابن جریر (۵۲٬۲۵) متدرک الحاکم (۲۵٬۲۲ م ۲۳۰۰ مساده حسن وصححه الحاکم و فافقه الذہبی ) مندمسد د (المطالب العالية: ۳۷۳۰) المجم الکبیرللطیر انی (۱۲ ر۱۵۳۶ ح ۲۷ ۱۲۷) الفریا بی سعید بن منصور،عبد بن حمید، ابن ابی حاتم (الدراکمثورج ۲۵ س۲۰)

اس کی سند میں ایک راوی "ابویجی مصدع" بیں۔ ابن شاہین نے کہا: ثقد (کتاب اثقات: ۱۳۸۷)

ذہبی نے کہا: صدوق (الکاشف: ۵۵۵۱) اور جیج مسلم کے راوی ہیں۔ (التریب ۱۲۸۳)

عمار الدی نے ان کی تعریف کی (التہذیب ار۱۳۲۱) ابن حبان نے تھیج کے ذریعے سے ان

می تو یق کی ، ابن عدی نے ان پر سکوت کیا۔ (الکائل ۲۲ ر۲۵۹۷) ان پر الجوز جاتی (احوال

الرجال: ۲۲۹) ، ابن حبان (الجم وحین ۱۳۷۳) اور ابن الجوزی نے جرح کی۔ (العلل الرجال: ۲۲۹۷) ، ابن حبان (الجم وحین ۱۲۷۷۳) اور ابن الجوزی نے جرح کی۔ (العلل المتنا ھیہ ۱۲۷۶۲) عافظ ابن حجر موافقہ الحثم الحم المتنا ھیہ ۱۲۷۲۲) عافظ ابن حجر موافقہ الحثم الحم المتنا ھیہ ۱۲۷۲۲) میں صدع نہ کور اور ابورزین کے بارے میں لکھتے ہیں : "و ھما ثقتان تابعیان" اس راوی کے بارے میں امام ذہبی کا قول ہی رائے ہے لہذا ان کی حدیث سن سے منہیں ہے ، موقوف روایت اس صدیث کا ایک شاہد ہے۔

درج بالا آیت کی تشریح میس مشهور تا بعی ابو ما لک غزوان الغفاری الکوفی رحمه الله نے فرمایا: ' ننوول عیسبی بن مریم ، ''عیسلی بن مریم کانزول ۔

(تفییرابن جریرالطمر ی۵۴٬۲۵وسنده صحیح)

تقریباً یمی بات قادہ مسراوراساعیل بن عبدالرطن السدی نے بنائی ہے۔

( د يکيهي تفسير ابن جرير ۲۵ ز۵۴ والسند الاول صحح والثاني حسن )

قرآن مجیدگیان آیات اور متواتر احادیث کی روشی میں مسلمانوں کااس پراجماع ہے کیسٹی بن مریم میں اللہ آسان پر زندہ موجود ہیں اور آخری زمانہ ہیں آپ آسان سے زمین پر مقالات شالت

اتر کر د جال کونل کریں گے۔

تفير' البحر المحيط" بين ي: "وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسلى في السماء وأنه ينزل في آخر الزمان "

حدیث متواتر کے اس مضمون پر امت کا اجماع ہو چکاہے کئیسلی عَالِیّلاً زندہ آسان پرموجود معرف میں فرم در اللہ میں اس میں اور ساتھ کے جمعے کہ میں کا ایک کا جماع کے معرف کر میں کا اندہ آسان پرموجود

ہیں اوروہ آخری زمانہ میں آسان سے اتریں گے۔ (جمس ۲۹۷)

عاصم بن بهدله صحاح سند کے راوی اورجمہوراہل الحدیث کے نز دیک تفقد وصدوق ہیں۔

حافظ ذبي في كها: "إمام صدوق" (ديوان الضعفاء:٢٠٨٢)

الم مابن حبان ني كها "فقة متقن" (صحح ابن حبان ٢١١٦)

البذاعاصم كى بيان كرده حديث حسن درج سيم نبيس ب-

ابوالحن اشعری (متوفی ۳۲۹ هـ)نے کہا:

" واجمعت الأمة على أن الله عزوجل رفع عيسلي إلى السماء "

اورامت نے اس بات پراجماع کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو

آسان برافهالیاب-(الابائين اصول الديانة ١٣٠٠)

نیز د کیسے تظم المتنا ثرمن الحدیث التواتر (ص ۲۴۱) اور ظاہر ہے کہ است خطاء پر اکٹھی نہیں ہوسکتی \_رسول الله مَنَّا اللَّهِ مِنَّالِیْنِظِ نے فر مایا:

((لا يجمع الله أمتى على ضلالة أبدًا ويد الله على الجماعة.))

الله میری امت کو گمراہی پر بھی جمع نہیں کرے گا اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔

(المستدرك الاااغن ابن عباس واسناده ميح)

محدرسول الله مَنَّالِيَّةِ مَا سِن دولِ مِن كَا حاديث كَلْ صحابه كرام نے روایت كی بیں ، مثلاً:
ابو ہریرہ الدوس الیمانی ، جابر بن عبدالله الانصاری ، النواس بن سمعان ، اوب بن اوس ، عبدالله بن مسعود ،
بن عمرو بن العاص ، ابوسر بحد هذیفه بن اسید الغفاری ، ام الموثنین عائشه ، عبدالله بن مسعود ، مجمع بن جاربیا ورعبدالله بن مغفل وغیر ہم ۔ رضی الله عنبین

مقَالتْ

ابوالفيض الا دريسي الكتاني فرمايا:

"والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة وكذا الواردة في المدحال وفي نزول سيدنا عيسلى بن مريم عليهما السلام" اورحاصل بيب كمهدى انتظرك بارب بل احاديث متواتر بين الى طرح دجال كخروج اورسيدناعيسلى بن مريم عليها كزول كر بارب مين احاديث متواتر بين المتنارص ١٣٠١)

نزول سے کی احادیث کے متواتر ہونے کی تصریح درج ذیل علماء نے بھی کی ہے:

الامام ابوجعفر محد بن جرير الطبرى السنى فى جامع البيان فى تفيير القرآن (٣٠٣٠)

ابن کثیرالدشقی فی تفییرالقرآن العظیم (۱۱۷۵۵۸۵)

اب نزول میے کی بچھیج وحس احادیث کھی جاتی ہیں تا کہ جوزندہ رہے دلیل دیکھ کر حیے اور جومرے دلیل دیکھ کر حیے اور جومرے دلیل دیکھ کرمرے منکر بن حدیث اور منکرین اجماع کے شبہات کے مالل جوابات بھی دیئے گئے ہیں تا کہ ان پر جمت تمام ہوجائے۔ (وبالله التوفیق)

ا۔ ابو ہریرہ الدوس الیمانی و النوئی : آپ مشہور صحابی، تقد، حافظ، امام اور محبوب الموسین بیں۔ آپ نے نبی منافی ی و الدہ کواپنے بیں۔ آپ نبی منافی ی و الدہ کواپنے موسین بندوں کا محبوب بنا دی تو آپ منافی ی نبیر نے دعا فرما دی ، ابو ہریرہ و و النوئی فرمات ہیں: جوموس بھی مجھے دیکھا ہے یا میرا فرسنتا ہے دعاء نبی منافی ی برکت کی وجہ سے مجھ سے محبوب کی میت کرنے گئی ہے۔ (مجمسلم مع النودی: ۲۱۷۱ م ۲۵۱۷)

آپ ہے آٹھ سویازیادہ اشخاص نے حدیثیں میان کی ہیں۔ (تہذیب البہذیب ۱۲۱۰ ۱۲۹یاس ۲۹۳) حافظ ذہبی نے فرمایا:

" الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله عَلَيْتُهُ ... سيد الحفاظ الأثبات" (ميراعلام المبلاء ١٩٨٨)

ام المومنين عائشه بنت الي بكر ولطفيًّا كي نماز جنازه سيد ناابو هريره وللفيَّةِ نه بيرُ ها أي تقي \_

(و يكھيئة الناريخ الصغير للبخاري ار ١٢٨ ، ١٢٩ ، وسنده صحيح)

سيدناابو بريره والنفي سے زول المسے كى احاديث درج ذيل تابعين كرام في بيان كى مين:

٢: نافع مولى الى قماده الانصارى

ا: سعيد بن المسيب

سم:عطاء بن ميناء مولى ابن اني ذباب

۳: سعيدالمقبري

٢:عبدالرحمن بن آ دم

۵: خظله بن على الأسلمي

۸:ولید بن رباح

2: عبدالرحلن بن الي عمره

۱۰: زیاد بن سعد

9: محربن سيرين

١٢: رجل من بني حنيفه

اا:کلیب

١٦٠: يزيد بن الاصم

١٣: ابوصالح ذكوان

ا۔ سعید بن المسیب: ابوم القرش المدنی، آپ مدینه کے زبردست عالم اور فقیہ تھے۔ آپ کی مرویات کتبِستہ اور تمام دواوین اسلام میں موجود ہیں۔ آپ کی عدالت اور جلالت براجماع ہے۔ حافظ ذہبی نے کہا:

" أحد الأعلام و سيد التابعين ..... ثقة حجة فقيه رفيع الذكر ، رأس في العلم والعمل" (الكاشف:١٩٧٩)

آپ سے بیحدیث امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری القرشی نے سی ، امام زہری سے الیث بن محمر ، یونس ، ابن جرتج ، ایث بن سعد ، سفیان بن عیدیند ، صالح (بن کیسان) ، ابن الی ذئب معمر ، یونس ، ابن جرتج ، اوزاعی اورالماجشونی وغیرہم متقارب الفاظ کے سانھ بیان کرتے ہیں۔

امام زہری کا تعارف: ابو کر محمد بن مسلم بن عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله الله الله الله الله عبدالله الحارث بن زہرہ ،ن كلاب القرش الزہری ۵۰ دیا ۵۱ دیا تا میں پیدا ہوئے ،آپ الل بسنت كے مشہورا مام ہیں ،حافظ ابونعيم احببانی نے "حلية الاولياء" میں ان كاطویل تذكرہ لكھا ہے۔

(アハレアリーアー)

آب كى احاديث صحيح بخارى محيح مسلم سنن اربعه موطأ امام مالك، جامع المسائيد

للخوارزى المنسوب إلى الا مام ابوحنيفه، الام للشافع، ،منداحد ، صحح ابن خزيمه، صحح ابن حمان ،المستدرك على المصحصحيت وغيره تمام كتب حديث اوردواوين اسلام بين موجود بين -

آپ ك تقدمون براجماع ب، حافظ ابن جرالعسقلانى نكها:

" الفقيه الحافظِ متفق على جلالته وإتقانه "

آپ فقیہ حافظ ہیں اور آپ کی جلالت اور انقان ( ثقتہ کا اعلیٰ درجہ ) پر انفاق ہے۔

(تقريب التهذيب: ٢٢٩٢، نيز ديكھئے تدريب الرادي ار ٨٦)

ا مام زہری کے بارے میں ماہنامہ الحدیث حضرو: ۳۷ سے تحقیقی بحث پیشِ خدمت ہے: امام زہری کوامام مجلی وحافظ ابن حبان وغیر ہمانے صراحناً تقد قرار دیا ہے۔

(وَ كَيْصَةِ تَارِبُ الْجِلِي: ٥٠٠ ١٥ وقال: "مدنى تابعي ثقة" الثقات لا بن حران ١٣٩٥)

اہام بخاری، امام سلم، امام ابن خزیمہ اور امام ابن الجارود وغیر ہم نے تھیج حدیث کے ذریعے ہے اُنھیں ثقة وضیح الحدیث قرار دیا ہے۔

ا مام زہری ہے جلیل القدرشا گردامام مالک بن انس المدنی رحمہ اللہ نے فرمایا: ابن شہاب ایسے دورمیں باقی رہے جب دنیامیں ان جیسا کوئی نہیں تھا۔

(الجرح والتعديل لابن البي حاتم ج٨٥٥٠ وسنده ميح)

امام ایوب بن ابی تمیمه اُسختیا نی رحمه الله (متونی ۱۳۱۱هه) نے فرمایا: میں نے زہری سے بڑا کوئی عالم نہیں و یکھا۔

(الجرح والتعدیل ۱۹۳۸ء العلل للامام احمد: ۱۰۰ ۱۰۷ دری الدشتی: ۱۹۱ و صنده صحح)

ائل سنت کے جلیل القد رامام عبدالله بن المبارک المروزی رحمه الله فرمایا:
مار بری دیک زمری کی حدیث ایسے ہے جیسے (براور است) ہاتھ سے کوئی چیز لی جائے۔
(الجرح والتعدیل ارس ۲۷ وسندہ صححے)

امر المونين عربن عبدالعزيز الاموى الخليفه في فرمايا: "ما أتساك به المؤهري يسنده

مَقَالاتْ 91

فاشدد به یدیك "تمهارے پاس زبری جو کھسند كے ساتھ لے كرآ كيں تواسے مضبوطی سے پارلو۔ (تاریخ ابی زیمة الدشق: ٩٦٠ وسند المجع

مشہور تابعی عمرو بن دینارالمکی (متوفی ۱۲۱ھ) نے فرمایا: میں نے زہزی سے زیادہ بہترین حدیثیں بیان کرنے والا (تابعین میں ہے ) کوئی نہیں دیکھا۔

(الجرح والتعديل ٨٣٦ دوسنده صحح ،كتاب المعرفة والتارئ للا مام يعقوب بن سفيان الفارى جاص ١٣٣ دسنده صحح ) امام سفيان بن عيدينه رحمه الله نے فرمايا كه لوگول ميس زهرى سے زيادہ (ان كے زمانے ميس ) سنت كاعالم دوسراكوكي نهيس نقيا۔ (الجرح والتعديل ٨٣٤ ١٣٠ دوسنده صحح )

انھوں نے مزید فرمایا کہ میں نے زہری، حماداور قنادہ سے زیادہ فقیہ کوئی نہیں دیکھا۔

(الجرح والتعديل ۸۷۸ عوسنده محجی نيز و يکھنے المعرفة والتاریخ ارا ۲۳۵، ۲۳۵ و تاریخ البازرعة الدشقی: ۱۳۵۰) اساء الرجال کے جلیل القدرا مام یحلی بن معین نے امام زہری کی بیان کروہ ایک حدیث کوسیح کہا ہے۔ (تاریخ ابن معین رولیة الدوری: ۲۹۲۳) اور زہری کو ثقہ کہا۔ (تاریخ عثان بن سعیدالداری: ۱۷) اساء الرجال اور علل حدیث کے ماہرا مام علی بن المدین نے فرمایا کہ کبار تابعین کے بعد مدینہ میں زہری، یحلی بن سعید (الانصاری)، ابوالزنا و اور بکیر بن عبدالله بن الاشج سے بواعالم کو کی نہیں تھا۔ (الجرح والتعدیل ۸۷۷ و سنده سن) اور کہا: لوگوں کی حدیثیں اور اقوال سب سے زیادہ زہری جانتے تھے۔ (المعرفة والتاریخ ۱۳۵۱ وسنده میجی، ارساد)

ابوحاتم رازی نے فرمایا: زہری کی بیان کردہ حدیث ججت ہےاور (سیدنا) انس (رہائٹیؤ) کے شاگردوں میں سب سے زیادہ ثقد زہری ہیں۔ (الجرح والتعدیل ۸۷۸۷وھومیح)

ابوزرعالرازی نے زہری کوعمر وہن دینارہے برداحافظ قرار دیا۔ (الجرح والتعدیل ۴/۸ دسندہ سخ) مشہور تا بعی اور جمہور محدثین کے نز دیک ثقه وصد وق امام کلحول الشامی نے فرمایا: میرے علم میں سنتِ گذشتہ کوزہری سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ (اِلعلل لاحد:۲/۱۰۲ وسندہ سے)

لہٰ ذا ثابت ہوا کہ محدثین کے نز دیک بالا جماع امام زہری اعلیٰ درجہ کے ثقتہ ومتقن ہیں اور ان کی حدیث سجے حدیث کی سب سے اعلی قتم ہے۔ مقالات عليه المقالات المقالات

تشنيع كاالزام اوراس كاجواب: ابوالخيراسدى ابني كتاب "اسلام مين زول مي كاتصور" مين لكستا ب: "شيعه كالممرجال كاعتراف كدابن شهاب زهرى، امام جعفر صادق ك اصحاب مين شار موتاتها، چنانچه مامقاني شيعه رجال كمشهورا مام ابني كتاب تقيح القال في اساء الرجال مين لكسته بين: "قال المامقاني: محمد بن مسلم الزهري المدني عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق"

محد بن مسلم الزجرى كوشخ الطا كفدنے اپنے رجال ميں امام جعفر صادق كے اصحاب ميں شاركيا ب.... " (ص ٢٨ ٢٣ تنقيح القال في اساء الرجال ١٨٦٨)

جواب: میں نے مذکورہ سطور میں بیٹابت کر دیا ہے کہ امام زہری اہل سنت کے زبردست تقد بالا جماع امام اور سی ولی ہیں۔ اہل سنت کی تمام کتب صدیث میں ان کی احادیث موجود ہیں، سی علاء نے ان کی تعریف وتویش کی ہے اور ان کی احادیث کو بچے بلکہ اصح الاسانید قر اردیا ہے اور کسی ایک سی محدث نے بھی ان پر تشیع کا الزام نہیں لگایا لہٰذا بی الزام مردود ہے۔ دوسرے بید کہ روافش کا کسی محض کو اپنے نمبر بڑھائے کے لئے اپنی کتابوں میں ذکر کرنا اس بات کی ہرگر دلیل نہیں کہ وہ محض فی الحقیقت رافعنی یا شیعہ تھا۔

و کل یدغی و صلا لیلی ولیلی لا تقولهم بذا کا مرشخص لیل کے وصل کادعویدارہے اور لیلی کواس سے صاف انکارہے درج ذیل اشخاص کوروافض اپنی اساءالرجال کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ کیاریجی شیعہ یا رافضی تھے؟

(الاصول من الكاني ارامه)

(رجال الطّوى ص١٥ اء الاصول من الكافى ارسم ١٠٠١)

(رجال الطّوى ص ١٥ اوال صول من الكافي ارسم ٢٠٠٠)

(تنقيح القال للمامة اني اروفه ارجال الطوى ١٢٠٥)

(تنقيح القال٢٥/٢٥، رجال الحلي ص٢٩) -

التنابي طالب زالتناء

الثيري الحس بن على بن ابي طالب والثيري

الليز

جابر بن عبداللدالا نصارى زائنية

( سعيدبن جبير رحمه الله

(تنقيح القال ٢٧ ٢٦ ، رجال الطّوى ١٣٥٥)

🕥 ابوحنیفهالنعمان بن ثابت رحمهالله

(تنقيح القال ١٩٩٣)

@ يعقوب بن ابراجيم ابويوسف القاضى

(تنقيح القال ١٠٢٦ رقم: ١٠٢٠٠)

﴿ محمد بن ادر ليس الشافعي رحمه الله

(تنقيح القال الهمارتم: ١٠٠٢٢)

الك بن انس رحمه الله

(تنقيح القال ارسهر جال الطوى ٣٥)

🛈 ابراہیم بن پزیدائخعی وغیرہم

میں پوچھتا ہوں کہ کسی مسلمان میں بیدہمت ہے کہ ان صحابہ ، تابعین و مسن بعد ہم کو شیعہ یا رافضی قرار دے کران کی مرویات کو مردود کہددے؟ للبڈا ثابت ہوا کہ رافضیوں کا کسی سُنی کوایئے رجال میں ثار کرنا اے رافضی نہیں بنا دیتا۔

یہ بات یا در ہے کہ موجودہ دور میں متعدد ناصبی مثلاً فیض عالم صدیقی وغیرہ جب کسی تقد رادی کی صحیح حدیث ابنی خواہشات نفسانیہ کے خلاف پاتے ہیں تو جھٹ اسے شیعہ کہہ کراس کی حدیث سے جان چھڑ انے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا ایسے لوگوں سے اہل سنت والجماعت کو ہوشیار رہنا چاہئے۔ دوسرے یہ کہ محدثین کی اکثریت کا بیمسلک ہے کہ اگر بدعتی رادی تفتہ یا صدوق ہے واس کی روایت قابل جمت ہوتی ہے۔

مشهور غيرابل ِ مديث سرفراز خان صفدر گکھڙوي ديو بندي لکھتے ہيں:

'' اور اصول حدیث کے روسے ثقہ راوی کا خارجی یا جہی معتزلی یا مرجی وغیرہ ہونا اس کی ثقابت پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتا اور صحیحین میں ایسے راوی بکثرت موجود ہیں .....'

(احس الكانم ارس

لہذا منکرینِ حدیث کے ثقہ راویوں پراندھا دھند حملے خالی کا رقوسوں کی طرح رائیگاں جائیں گے۔ (ان شاءاللہ)

تعبيه مامقاني رافضي في ابن الى الحديد معتر في رافضي كي شرح نهي البلاغه التقل كيا ب

" كان الزهري من المنحر فين عنه يعنى عليًا "

ز ہری امیر الموسنین علی و النیز کے خالفین میں سے تھے۔ (تنقیح القال سر١٨٥)

مقَالاتْ

اورای طرح مامقانی رافضی نے اپنج بعض اکابر سے نقل کیا ہے کہ زہری (اہل بیت کے ) دشمن تھے۔ (ایسٰماً)

ابوجعفرالطّوى الرافضي نے كها:

" محمد بن شهاب الزهري عدو ...... " (رجال طوى: ش١٠١)

'' من لا بحضره الفقيه '' كفش في شرح مشيخة الفقيه كحاشيه مين امام زهرى كوسيدناعلى والنفي المام المرامين المام فرم كالمعاب ( ٨٢/٣)

اب آپ فیصله کریں که کیارافضیوں کے کہنے برامام زہری کونانسی قرار دیا جاسکتا ہے؟ مشہور زاہدشنے عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بچ کہا ہے:

"وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر ناصبية وكل ذلك عصبية وغياظ لأهل السنة ولا إسم لهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث "

اوررافضیوں کی علامت بیہ ہے کہ وہ اہل اثر کو ناصبی کہتے ہیں۔ بیسب تعصب ہے اور ان کا اہل سنت کے ساتھ عصب ہے اور ان کا اہل سنت کے ساتھ عصب ہے اور ان کا صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے اصحاب الحدیث۔ (افعیۃ للطالبی طریق الحق ار ۸۰)

اورمیں کہتا ہوں کدای طرح فرقد ناصبید کی بیعلامت ہے کدوہ اہل سنت کورافضی یا شیعہ کہتے ہیں ۔

تدكيس كو بحث: متعددعلاء في المام زهرى كوركس قرار ديا بيء حافظ ذهبي في كها:

" الحافظ الحجة ، كان يدلس في النادر "

آپ حافظ جمت تھے بھی بھارتدلیس کرتے تھے۔ (میزان الاعتدال ۴۹٫۸) مشہور محدث امام صلاح الدین العلائی (متونی ۲۱ سے س) فرماتے ہیں:

"والصحيح الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول الإحتجاج بما رواه المدلس الثقة مما صرح فيه بالسماع دون ما رواه بلفظ محتمل لأن جماعة من الأئمة الكبار دلسوا وقد اتفق الناس على الإحتجاج بهم ولم يقدح التدليس فيهم كقتادة والأعمش والسفيانين:
الشوري وابن عيينة وهشيم بن بشير وخلق كثير وأيضًا فإن التدليس
ليس كذبًا صريحًا بل هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل .....
اورضيح ده ہے جس پر محدثين ، فقها ء اور اصولين بين كه تقد مدلس جوردايت ماع كى
تصريح كے ساتھ بيان كرے الى ہے جت پكڑى جائے اور جولفظ محمل (عن وغيره)
کے ساتھ بيان كرے الى سے جمت نه پكڑى جائے كونكدائمة كباركى ايك جماعت
ني تدليس كى ہے اورلوگ ان كے ساتھ جمت پكڑنے برشق بين اور تدليس نے
اخسي تقصان نہيں پنچايا مثلًا قاوه ، اعمش ، سفيان الثورى ، سفيان بن عيينه ، مشيم بن
بشير اور بہت سے لوگ اور بيات بھى ہے كه تدليس صريح جموث نہيں بلكہ وہ لفظ
محمل (عن وغيره) كے ساتھ ايہامكى ايك شم ہے۔

(جامع لتحسيل في احكام *الرائيل ص* ٩٩،٩٨)

# امام محدین ادریس الشافعی المطلعی فرماتے ہیں:

"ومن عوفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت ....."

اور جسے ہم جان گئے ہیں کراس نے ایک مرتبہ بی تدلیس کی ہے تو ہم پراس کا نقص اس کی روایت میں ظاہر ہو گیا اور پیقص جموث نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اس کی حدیث کو (مطلقاً) روکرویں اور (پیقص) نہ بچائی میں خیرخواہوں ہے تا کہ ہم اس ک روایت بھی (مطلقاً) قبول کرلیں جس طرح ہم بچائی میں خیرخواہوں (غیر مدسین) کی روایات قبول کرتے ہیں۔ پس ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی مدس سے کوئی حدیث قبول نہیں کرتے حتیٰ کہ حدثتی یاسمعت [ میں نے سامے ] کمے لیمن سام کی تصریح

کرے۔ (الرمالةص ۲۷۹)

لہذاانام زہری نے جن روایات میں ساع کی تصریح کی ہے، ان کے جونے میں کیا شبہ ہے؟ بعض لوگ امام شعبہ اور چندعلاء سے تدلیس کی سخت ندمت اور تکذیب نقل کرتے ہیں، حالانکہ بیا قوال مرجوحہ ہیں۔ ابوعمر وین الصلاح الشہر زوری فرماتے ہیں:

'وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير' اوربيتول إمام شعبه افراط بيتى إوربيتر ليس درهمكان اورنفرت ولان كم الغه برجمول ب- (علوم الحديث المعروف بمقدم ابن الصلاح ٩٨٥)

امام ابن الصلاح كے بيان كى تقديق اس سے بھى ہوتى ہے كہ امام شعبہ نے خود كئى ماسين مثلاً قادہ ابواسحاق اسبيعى اور اعمش سے روايت بيان كى ہے بلك امام شعبہ سے ثابت ہے كہ انھوں نے كہا:

" كفيتكم تدفيس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة ....."
مين آپ كے لئے تين اشخاص، أعمش ، ابواسحاق اور قناده كى تدليس سے بيخ كے لئے كافى مول ـ (طبقات الدلسين تقيقى ١٣٣٠، جزء مسألة التمية ص ١٢وسند المجع)

لہذا علماء کے نزدیک ان راو یول سے شعبہ کی روایت اگر معنعن بھی ہوتو ساع پرمحمول ہوتی ہے۔ (دیکھئے فتح الباری جہص ۱۹۳٬۳۸، جواص ۱۹۲، جااص ۱۹۷، ۱۹۷، ۱۹۷، ۱۹۷، ۲۹۲، ۲۹۳، ۵۳۷، ۲۹۳، ۲۱۵) لہذا زہری کی تصریح بالسماع سے روایت صحیح ہوتی ہے۔

ارسال کی بحث: بعض مبتدعین ، امام یجی بن سعید القطان کا قول که زهری کی مرسل روایتین د بین بین بقل کر کے امام زهری کو مطعون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ کسی راوی کا مرسل احادیث بیان کرنا کوئی جرم نہیں ہے اور نہ بیاس کی عدالت پر جرح ہے ۔ متعدد ایم نہ نے مرسل روایات بیان کی ہیں ، مثلاً ابراہیم خی ، ایوب النظانی ، ثابت البنانی ، جعفر الصادق ، حسن بھری ، رہید الرائے ، رجاء بن حیوہ ، سالم بن عبد اللہ بن عمر ، سعید بن جمیر ، سعید بن المسیب ، صفیان ثوری ، اعمش ، قاضی شریح ، شعبه ،

طاؤس،الشعبي عروه،عطاء بن الي رباح ،عكرمه اورقتاده وغير جم

(و يكھيئے كتاب الرائيل لا في داودوغيره)

کیا یہ ائمہ مرسل روایات بیان کرنے کی وجہ سے ضعیف ومجرور یمن گئے ہیں نہ یہ است حق ہے کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے لیکن سے بات باطل ہے کہ ہر مرسل (ارسال کرنے والا)ضعیف ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ امام زہری کا ارسال شخت خطرناک ارسال تھا تو عرض ہے کہ اس کی وجہ بھی محدثین نے بتادی ہے:

امام يحيى بن سعيد القطان في كها:

" هولاءِ قوم حفّاظ كانوا إذا سَمِعُوا الشيء علّقوه "

پیلوگ ( قبادہ وزہری) حفاظ حدیث میں سے تھے۔ جب میکوئی چیز سنتے تو اسے یاد کر لیتے تھے۔ (الرائیل لاین الباحاتم بس)

مزيد فرمايا:

''مرسل الزهرى شر من مرسل غيره لأنه حافظ ، وكل ما قدر أن يسمى سمى ، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه''

زہری کی مرسل دوسروں کی مرسل ہے زیادہ بری ہوتی ہے کیونکہ وہ حافظ ہیں ، اور وہ (زہری) جس کا وہ نام لینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں اور صرف ای شخص کا نام ترک کرتے ہیں جس کا نام لینا پینڈ نہیں کرتے۔ (سراعلام النہلاء ۲۳۸۸)

معلوم ہوا کہ زہری کی مراسل غیر نقات ہے ہونے کی وجہ سے زیادہ ضعیف ہیں۔امام یجی بن سعید القطان نے قادة کی مراسل کو بھی ' بمنزلة الرتح'' قرار دیا۔

(الراسل لا بن إلى حاتم: ص وسند معيم)

اورسعید بن المسیب کی ابو بر دانشی سے مقطع روایت کو' ذاك شبه الربع ' كها ہے۔ لینی وہ جواكی طرح كمزور ہے۔ (ایسام اوسد وسیح)

اوركها: " مرمىلات ابن أبي خالد - يعني إسماعيل - ليس بشيء"

## اساعیل بن ابی خالد کی مرسل روایات کچھ بھی نہیں ہیں۔

(جامع التحصيل ص ١٦٨، الراسل ص ٥ وسنده ميح)

ا مام محمد بن سیرین سے بھی ابو العالیہ اور حسن بھری کی مراسیل پر سخت تنقید مروی ہے۔ اور اُنھوں نے فرمایا: جارا شخاص (الحسن، ابوالعالیہ، حمید بن ہلال اور ایک آدی [ داد دبن ابی هند]) ہرایک کوسچا سجھتے تتھا دراس بات کی پرواہ ہیں رکھتے تھے کہ دہ کس سے سن رہے ہیں۔

(سنن دارقطني الراكام المال العلل ومعرفة الرجال للامام احمد: ٩٨٩ وسنده صحيح واللفظله)

کیا ان علاء کو بھی ضعیف وغیر ثقة قرار دیا جائے گا؟ حق بیہے کہ جو خص ثقہہاس کی متصل روایات کو قبول اور مرسل روایات کومر دور سجھنا جاہئے۔

اوراج کی جحث: بعض اشخاص نے لکھا ہے: "زہری کی عادت ادراج کی بھی تھی"
"ادراج" کہتے ہیں۔ حدیث میں رسول الله مَنَّ اللَّهِمَ کے الفاظ کے ساتھ اپنے الفاظ ملادینے
کو یعنی حدیث میں اپنی طرف سے کچھالفاظ درج کردینا" (زول سے کاتصور سما)

حالانکه ائمه محدثین نے ادراج کورادی کی عدالت میں بھی جرح قرار نہیں دیا۔ ادراج کی تحریف میں حافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں:

"معرفة أقسام منها ما أدرج في حديث رسول الله عَلَيْكُ من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أومن بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلامًا من عند نفسه فيرويه من بعده موصولاً با لحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله فيلتبس الأمرفيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله عَلَيْكُ."

اس کی گئی قشمیں ہیں: ان میں سے وہ بھی ہے جو حدیثِ رسول میں بعض راویوں کا کلام درج ہو جائے ،وہ اس طرح کہ کوئی صحافی یا جواس سے پنچے والا راوی اپنی طرف سے اس حدیث میں کوئی کلام (بطورتفییر) ذکر کرے جسے وہ روایت کررہا ہے تو بعد والا راوی اسے حدیث کے ساتھ ملاکر (موصول) روایت کردے اور قائل کے کلام کوجدانہ کرے (اس محض پر) جوحقیقت حال سے بے خبر ہے، معاملہ مشتبہ ہوجائے اوراسے بیوہم ہوکہ بیسب کچھ نبی مُلَا اِنْتِمْ کی صدیث میں ہے۔

(مقدمها بن الصلاح ص ١٢٧)

معلوم ہوا کہ راوی کی غلطی نہیں ہوتی بلکہ وہ حدیث کی شرح وقسیر میں کچھ کلام عرض کرتا ہے۔ جے بعد والا راوی اصل بات سے بخبری کی وجہ سے متن حدیث میں درج کر دیتا ہے۔ عدر ثین کرام پراللہ تعالیٰ کی ان گنت، بے شار رحمتیں ہوں کہ جھوں نے انتہائی باریک بنی اور غیر جا نبداری سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے اور عدل وانصاف کی میزان ہاتھ میں لئے رجا نبداری سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے اور عدل وانصاف کی میزان ہاتھ میں لے کرائی لا جواب تحقیقات سے بیواضح کر دیا ہے کہ میتمال ، مینقطع ، میتحفوظ اور بیشاذ ہے ، بیسالم من الا دراج اور بیدرج ہے ، وغیرہ ۔ حمہم اللہ اجمعین

مدرج كموضوع برمتعدد علاء في كتابيل كهي بين، مثلاً خطيب بغدادى كي الفصل للوصل في مدرج النقل "(اس كالمي نتخ كي فوثو شيث بين في ديهي إدراب بي كتاب دو جلدول مين مطبوع ب-) حافظ ابن جحرك "تقريب المنهج بترتيب المدرج" اور جلال الدين السيوطى كي "المدرج إلى المدرج" (بيهارى لا بريرى بين موجودب) اب ان علاء كي نام لكهتا بول جضول في كي عديث كي تشري مين كوئى كلم كها اور بعد كداويول في متن مين ورج كرديا:

ا: عبدالله بن مسعود رالله المدرج ساله (مقدمه ابن الصلاح ص ۱۲۸ الدرج الى الدرج ص ۱۱)

۲: ابومريره والنين (الدرج إلى الدرج ص ٢١٠١٨)

۳: سالم بن الى الجعدر حمد الله (الدرج س٣١)

ک**یانتھیں بھی مجروح قراردیاجائے گا؟ ہرگزنہیں!اسی طرح اس نام نہاد جرح سے امام ز**ہری مجھی بری ہیں۔

حافظ ابن حجر العسقلاني فرماتي بي:

"والأصل عدم الأدارج ولا يثبت إلا بدليل" اوراص علوم أوراج كاغوى دليل

کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ (فتح الباری ۱۱۷۷)

خلاصہ: مختصریہ کہ امام زہری جلیل القدر تن عالم ،مشہور تابعی ، ثقہ ججت تنے ،ان کی روایت اعلیٰ درہے کی صبح ہوتی ہے۔

گولٹرزیبریبودی اوراس کے مقلدین کی خودساختہ جروح قطعاً مردودی ہیں بلکہ محکرین رسالت کی ان جروح ہے امام زہری کی شان اور زیادہ بلند ہوجاتی ہے،اس و کی من اولیاء اللہ پراللہ کی لاکھوں کروڑ وں رحمتیں ہوں۔رحمہ اللہ

امام زہری سے زول سے کی بیر مدیث جن شاگردوں نے تی ان کا ذکر کیا جاچکا ہے، اب ان کی روایات کا مختصر تذکرہ پیش خدمت ہے:

ا: ليف بن سعد: آپ كتب سته كراوى اور "فقه، هبت، فقيه، امام شهور" تهد

(تقريب التهذيب: ۵۷۸۳)

آب سے میصدیث درج ذیل علامنے بیان کی ہے:

🛈 يجي بن بكير (السنن الكبرى للبيعى ارتامه)

المثام (منداح ١٨٦٥)

ال يزيد بن موبب ( الميح ابن حيان: ٩٧٤)

احمد بن سلمه (استن الكبرى لليبتى ١٢٣٣)

تختیبدین سعید (صیح بفاری: ۲۲۲۲م میح سلم: ۱۵۵ آبنن ترفدی: ۲۲۳۳۰ الایمان لاین منده:
 یا ۲۲۳۳۰ میل بی الشمائی عند)

صحیح بخاری وصحیح مسلم میں قتیب بن سعید کی روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں:

(( والذي نفسي بيده اليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد .))

اس ذات کی تنم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور عنقر یَبتم میں ابن مریم

حاکم ،عادل بن کرنازل ہوں گے پھروہ صلیب توڑ دیں گے اور مال کو بہا دیں گے حتیٰ کہاہے کوئی قبول نہیں کرےگا۔

امام ترفدي نے اس مديث كے بارے ليس فرمايا: "هاذا حديث حسن صحيح

(صحیحمسلم:۱۵۵)

ا محد بن رع

۲: سفیان بن عیینه: آپ سے درج ذیل علاء نے بیرحدیث انتہائی معمولی اختلاف کے

ساتھ بیان کی ہے:

🛈 على بن عبدالله المديني (صحح بخاري:٢٣٣٣)

اس كبشروع مين "لا تقوم الساعة" كالفاظ زياده بين-

(صحیحمسلم:۱۵۵)

🕝 زمير بن حرب

(الصنف ١٥١/١١١)، وعندابن مليه ١٨٠٠)

ابوبكربن الى شيبه

(صحیحمسلم:۱۵۵)

(م) عبدالاعلى بن حماد

(منداني يعلى الموسلي: ٥٨٧٧)

@ عمروالناقد

(فی منده ۲۴۰۲)

(٢) احمد بن منبل

🕒 این الی عمر

(الشريعة للاجري ص٣٨١) (استخر ج على صحيح مسلم لأ بي عوانه ار١٠٥)

﴿ الحميدي

(نيزد يكھيئے اسن الكبرى للبيہ تمى ٢ را ١٠)

۳: صالح بن كيمان المدنى: (ديم محتفظة الاشراف للحافظ المزى ١٢٠،٢٧/١٠)

آب كتب سته كراوي 'ثقه ثبت فقيه ' تقے (تقريب التهذيب:٢٨٨٢)

امام زہری آپ کے استادی سے

اورابراہیم بن سعد الزہری ان کے شاگر دہیں۔ (تہذیب الکمال للحافظ المزی ۹۷۲۹)

آپ سے ابراہیم الز ہری نے اور ان سے لیقوب بن ابراہیم نے بیصدیث سی ، لیقوب بن ابراہیم سے اسحاق (صیح بخاری: ۳۲۴۸) عبد بن حمید،حسن الحلوانی (صیح مسلم:

مقالات مقالات

•٩٩ر١٥٥)ابوداودالحراني (صيح اليعوانهاره•١)اور محد بن يجي الذبلي (السنن الكبري للبيهة

٩٠٠٨) نے يه حديث بيان كى ہے، بخارى وغيره ميں بيالفاظ زياده مين:

" وحتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة: اقرازًا

إن شنتم ﴿ وَإِنْ مِّنْ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ٢﴾ الآية "

يہاں تک كە(ان كےنزديك) ايك وقت كاسجده دنيا ومافيھا ہے بہتر ہوگا، پھرابو ہريره راتانيا

نے فرمایا: اگر (تصدیق) چاہتے ہوتو پڑھو: ''اور کوئی اہلِ کتاب ایسانہیں ہوگا جومیسٹی کی موہ :۔

سے پہلے ان پرائمان نہے آئے''

بعض لوگوں نے پوچھا ہے کہ امام بخاری کے استاذ '' اسحاق'' کون ہیں؟ تو عرض ہے کہو اسحاق 'ن کون ہیں؟ تو عرض ہے کہو اسحاق بن راہو یہ ہیں۔

حافظ ابن حجر رحمه الله فرمات مين:

" وقد أخرج أبو نعيم في المستخرج هذا الحديث من مسند إسحاق

بن راهويه وقال: أخرجه البخاري عن إسحاق "

اورابونعيم (اصبهانی ) نے متخرج (علی صحیح البخاری ) میں بیرحدیث منداسحاق بن

راہویہ سے روایت کی ہے اور کہا: اسے بخاری نے اسحاق سے روایت کیا ہے۔

(فتح البارى ٢ ١٦٨٢ ١٥٨١١هـ)

دوسرے مید کھید وغیرہ نے اسحاق کی متابعت کر رکھی ہے لہذا ان پر اعتراض ہر لحاظ

سےم دود ہے۔

۱۲ معمر (مصنف عبدالرزاق: ۱۸۴۰وعنداحد فی منده ۲۲۲۲)

۵: يونس بن يزيد (صحح مسلم:۱۵۵ الايمان لابن منده: ۳۱۱)

۲: این جرتج (صحح الی عوانه ار۱۰۱)

٤: اوراعي (ابوتوانه ار٥٠ امشكل الآثار للطحاوي ار١٧)

٨: عبدالعزيز بن عبدالله اليسلمه الماجنون

(مندعلى بن الجعد: ٢٨٦٧ وعنه البغوي في شرح النه ١٥ مر قال : هذا حديث متفق على صحته)

9: اين اني ذئب (منداني داود الطيالي: ٢٢٩٧م شكل الآثار الر٢٨)

مخضریه که سعید بن المسیب رحمه الله کی ابو ہریرہ ولائٹیؤ سے بیصدیث بالکل صحیح ہے۔ (۲) نارفع مولی الی قمادہ الانصاری رحمہ الله: آپ کتب ستہ کے رادی اور ثقہ ہیں۔

(تقريب التهذيب: ٢٠٤٨)

آپ ہے۔ بیر حدیث امام زہری نے بیان کی ہے اور ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ آپ سے بیر حدیث درج ذیل علاء نے من کرآ گے بیان کی ہے:

- اینس (بن یزیدالایلی) آپ جمهور کے نزد یک ثقه ہیں اور کتبستہ کے راوی ہیں، آپ
   کی روایت صحیح بخاری (۳۳۳۹) صحیح مسلم (۱۵۵) کتاب الایمان لابن منده (۳۱۳)
   شرح السندللبغوی (۸۱۷۱۵) وغیره میں ہے۔
  - 🕜 معمر (مصنف عبدالرزاق:۲۰۸۳۱ وعنه إحمد ۲۲۲۲۲ وابن منده في الايمان: ۳۱۵)
    - العلق العلق المرمه (١٦٠ وعندان جرفي تغليق العلق المرمه)
- (۴) اوزاعی (الایمان لابن منده: ۱۳۳ وعنه ابن حجر نی تغلیق آنعلیق هر ۱۰ ، البعث کلیم همی کما فی فتح الباری ۲۸۵۸ مجم ابن الاعرائی کمانی تغلیق آنعلیق صحیح ابن حبان: ۲۲ ۲۲ مسیح ابی وانیه ۱۸۲۱)
  - ابن اخی الز مری (صحیمسلم:۱۵۵)
  - ابن الي ذئب (صيح مسلم: ١٠٢١م٥)، منداحد ٢٠١٣ منح الي واند ١٠٢١)

صحیح بخاری وضح مسلم میں یونس بن بزید کی روایت کے الفاظ درج ذبیل ہیں:

"كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم "

تمھارااس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے اور تمھاراامام مقام اللہ میں دیسے کا میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ م

تم میں سے (ہی) ہوگا۔

كتاب الاساء والصفات لليبقى مين يونس كى روايت كے الفاظ درج ذمل ہيں:

" كيف أنتم إذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وإما مكم منكم "

مقَالاتْ

تمھارااس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم آسان سے اتریں گے اور تمھاراامام تم میں سے ہوگا۔ (ص۵۳۵ ونی نوافری ص۳۲۳)

یہ دونوں روایتیں سیح ہیں اور ان میں کوئی تعارض نہیں ہے' من السماء''کے اور بھی شواہر ہیں جوآ گے آرہے ہیں۔

امام بغوی نے بخاری کی حدیث کے بارے میں شرح السند میں فرمایا ہے:

"هذا حديث متفق على صحته "اس مديث كي مح مون يراتفاق --

اوراگرامام بیہ چی کہیں کہ''رواہ ابخاری'' تو اس کامفہوم بیہوتا ہے کہاس حدیث کی اصل مجی ہے اس معرض کے اصل کی کار کی اصل کی کی اصل کی کی

(س) عطاء بن ميناء مولى ابن انى ذباب رحمد الله: آپ كتبستكرادى بين-

الم الحجلى في كها: "(مدني) تابعي ثقة" (تاريُّ الثقات:١١٣٣)

امام ابن حبان نے آپ کی توثیق کی بعض علاء نے آپ کوصد وق اور بعض نے کان من اُسکے الناس قرار دیا۔ (دیکھے تہذیب امہذیب سے ۱۹۳۷)

لہذا آپ تقدوصدوق ہیں۔آپ سے سعید بن ابی سعید المقبری اور ان سے لیث بن سعد اور ابن اسحاق نے بیدروایت بیان کی ہے۔

( لیث بن سعد: (صحیح مسلم: ۱۵۵، صحیح ابن حبان: ۷۷۷۷، الشریعیللا جری س ۴۳۸، شکل الآثار ار ۲۸) صحیح مسلم میں اس حدیث کے الفاظ درج ذیل ہیں:

((والله الينزنن ابن مريم حكمًا عادلًا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد .)) الله كاتم ابن مريم ضرور نازل ہوں گے ، وہ عدل كرنے والے حاكم ہول گے ، صليب تو ثر ديں گے اور جزيہ موقوف كرديں گے ۔ جوان صليب تو ثر ديں گے اور جزيہ موقوف كرديں گے ۔ جوان اونٹوں كو چھوڑ ديا جائے گا تو پھركوئى ان سے بار بردارى كاكام نہ لے گا اور لوگوں كے دلوں سے عداوت ، بغض اور حد ختم ہوجائے گا اور مال دينے كے لئے بلا كيں گے تو كوئى مال قبول نہ كرے گا ۔

🕜 محد بن اسحاق: (المتدرك للحاكم ١٥٩٥)

اس کی سند محمد بن اسحاق کی تدلیس کی دجہ سے ضعیف ہے۔

(4) سعيد بن الى المقيرى رحمه الله: امام ابويعلى الموسلى في كها:

حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن أبي صخر أن سعيدًا المقبري أخبره أنه سمع أبا هريره يقول: سمعت رسول الله عَلَيْكُ المقبري أخبره أنه سمع أبا هريره يقول: سمعت رسول الله عَلَيْكُ مِنْ القاسم بيده! لينزلن عيسى بن مريم إمامًا مقسطًا وحكمًا عدلًا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله ثم لئن قام على قبرى فقال: يا محمد لأجيبنه.)

رسول الله مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ فَيْمِ اللهِ القاسم كَى جَالَ ہِ اللهِ مَنْ اللهِ القاسم كَى جَالَ ہو اعسىٰ بن مريم (عليها السلام) ضرور امام منصف اور حاكم عادل بن كر نازل ہول كے پس آپ صليب توڑ ديں كے اور خزيركو ہلاك كرديں كے اور اكيد دوسر سے سے ناراض باہم صلح كرليس كے ، اور عداوت ختم ہوجائے كى اور اس پر مال پیش كريں كتو وہ اسے قبول نہيں كرے كا ، پھر اگروہ ميرى قبر پر كھڑے ہوئے اور كہا: اللہ في محمد رئے ہوئے اور كہا: اللہ في محمد رئے ہوئے اور كہا: اللہ في من رواس كا جواب دول گا۔

(منذابی یعلیٰ ۱۱ر۲۲س ۲۵۸۳)

اس کی سند حسن ہے اور اس کے تمام راوی جمہور کے نز دیک ثقه وصدوق ہیں۔

مقالات مقالات

[ "تنبيه: بعد ميں معلوم ہوا كەعبدالله بن وہب المصرى قولِ رائح ميں مدلس ہيں للمذابيسند حسن نہيں بلكة ضعيف ہے۔]

(۵) خظله بن على الاسلمي رحمه الله: آپ صحیح مسلم وغیره کے راوی اور ثقه ہیں۔ آت

(تقريب التهذيب:١٥٨٣)

آپ سے نزول سے کی حدیث امام زہری نے اوران سے ایک جماعت مثلاً: سفیان بن عیدینہ اپ سے نزول سے کی حدیث امام زہری نے اوران سے ایک جماعت مثلاً: سفیان بن عیدینہ احمد الحمد معمر ، اوزاعی اور یونس وغیرہم نے بیان کی ہے ۔ دیکھئے سمجے مسلم (۲۸۸۸) مندالحمیدی (نسخهٔ ۲۲۰٬۵۸۸) مندالحمیدی (نسخهٔ دیوبندید: ۲۰۸۵) الایمان لابن مندہ (۲۹۸) سیح ابن حیان (۲۵۸۱) مصنف عبدالرزاق (۲۰۸۴۲) اورمصنف ابن الی شیبہ (۱۳۳۷)

مندحمیدی میں زہری کے ساع کی تصریح موجود ہے صحیح مسلم میں سفیان بن عیدی زہری سے روایت کامتن درج ذیل ہے:

عن النبي عَلَيْكُ قال : (( والذي نفسي بيده! لِيُهِلَّن ابن مريم بفج الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو ليثنينهما ))

نی مَنَّاتِیَّا نِے فرمایا:اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بلا شبہ ابن مریم روحاء کی گھاٹی میں جج یاعمرہ یا دونوں کی لبیک کہیں گے۔

منداحد (۲ر،۲۹) میں صحیح سند کے ساتھ درج ذیل الفاظ زیادہ ہیں:

"قال وتلا أبو هريرة: ﴿ وان من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا ﴾ فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موته: عيسى، فلا أدري هذا كله حديث النبي عُلْنِيْكُ أوشيء قاله أبو هريرة ؟ "

فرمایا: پھرابو ہریرہ (وٹائٹیؤ) نے آیت پڑھی،اور (نزولِ سے کے بعد) تمام اہلِ کتاب (ابن مریم) کی موت سے پہلے ضروران پرایمان لائیں گے،اور قیامت کے دن وہ مقالت شالت

ان پر گواہ ہوں گے، پس خطلہ نے گمان کیا: بے شک ابو ہریرہ (وٹائٹیؤ) نے فرمایا: کہ و عیسیٰ (علیہ اللہ م) کی موت سے پہلے ایمان لا مکیں گے (لیکن) مجھے معلوم نہیں کہ بیسارامتن حدیث ِنبوی مُنَافِیْتِم ہے یا کچھ (ابو ہریرہ ڈائٹیؤ) کا کلام ہے۔

(منداحد ۲رو۱۹۱۰۲ ح۱۸۹۰)

(٢) عبدالرحمٰن بن آدم رحمه الله: آپ صح مسلم كرادى اور صدوق بين-

(تقريب التهذيب: ٣٧٩٦)

آپ سے قادہ نے بیرحدیث بیان کی ہے۔منداحمہ میں آپ نے عبدالرحمٰن بن آدم سے ساع کی تصریح کردکھی ہے۔

بیصدیث درج ذیل کتابول میں ہے:

منداحد (۲۰۲۲) شيبه (طرحه ۱۳۲۸) سنن انې داود (۱۳۲۷) مصنف اين انې شيبه (طرحديده ۱۹۹۷) ح ۳۷۵۲۷) صبح اين حبان (۷۷۵۲، ۱۷۸۲) مندانې داودالطيالسي (۲۵۷۵) تفسيراين جرير (۲۰۲۷) مندرک الحاکم (۵۹۵/۲) وغيره .

عام اور ذہبی دونون نے اسے میج کہاہے۔

حديث كامتن:

((الأنبياء (كلهم) إخوة لعلات دينهم واحد وأمها تهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين ممصرتين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى يهلك الله في زمانه المسيح الدجال الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعًا والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم وبلعب الصبيان أو الغلمان

بالحيات لا يضر بعضهم بعضًا فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون ويدفنونه . ))

(تمام) انبیاءعلاقی بھائی ہیں، ان کادین ایک ہادران کی مائیں (شریعتیں) جدا جدا ہیں اورلوگوں میں سب سے زیادہ میں عیسلی بن مریم کے نز دیک ہول کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور بے شک وہ نازل ہونے والے ہیں، پس جبتم ان کود کیے لوتو بیجان لیہا، وہ ایک درمیانے قد کے سرخ وسفید رنگت والے آدی ہیں ،ان کے بالسیدھے ہیں ،گویا ابھی ان سے یانی میلنے والا ہے حالانکہ وہ بھیکے ہوئے نہ ہول گے، اور وہ دوزر درنگ کے کیڑے بینے ہوئے ہول گے(وہ اسلام پرلوگوں ہے جنگ کریں گے ) پس وہ صلیب توڑ دیں گے،خزیر کو قتل کردیں گے اور جزیر کوختم کردیں گے اور ملتیں (غداہب عالم) معطل ہوجا کیں گے یہاں تک کدان کے زمانے میں اللہ تعالی اسلام کے سواساری ملتوں (فدہوں) کو ہلاک (ختم ) کر دے گااور و جالِ ا کبر کذاب بھی انھی کے زمانے میں ہلاک ہو جائے گا، زمین میں امن واقع ہوجائے گاحتی کہ اونٹ شیر کے ساتھ، جیتے اور گائیں، بھیرے اور بکریاں اکٹھاج یں گے،اور بجے یالڑ کے،سانپوں سے تھیلیں گے،لیکن ایک دوسرے کو بچی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔اللہ جتنا جاہے گاوہ (عیسیٰ بن مریم زندہ)ر ہیں گے پھروہ وفات یا جائیں گے پھرسلمین (مسلمان)ان پرنماز جناز ہ یر میں گے اور انھیں فن کردیں گے۔

(منداحة اريسيم جسلام يحج ابن حبان ٢٧٨٢، والزيادة منه)

اس حدیث کی مزید تحقیق میں نے اپنی کتاب "تخریج کتاب النھامہ فی الفتن والملاحم" (ص ۱۲۱ حسس میں تفصیل کے ساتھ کی ہے، یہ کتاب عربی میں ہے اور ابھی تک طبع نہیں ہوئی، اللھم یہ ولنا طبعہ

(ك) عبدالرحمٰن بن الي عمره رحمه الله: آپ كتب سته كے رادى ہيں ، ابن حبان نے

آپ كي توشق كي إدرائن سعد نے كها: "كان ثقة كثير الحديث"

(تهذیب ایجذیب ۲۲۰،۲۱۹)

ا مام احد بن منبل نے حسن سند کے ساتھ ان سے عبد الرحلٰ بن آدم کی حدیث کا ایک قطعہ روایت کیا ہے: (( أنا أولى الناس بعیسی بن مریم فی الدنیا و الآخرة الأنبیاء إخوة من علات، أمهاتهم شتی و دینهم و احد .))

میں عیسیٰ بن مریم (طبیقا) کے ساتھ دنیا وآخرت میں سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں ، انبیاءعلاقی بھائی ہیں ان کی شریعتیں علیحدہ علیحدہ ہیں اوران کا دین ایک ہے۔

(۸) ولید بن رباح رحم الله: آپ سنن الی داود وغیره کے رادی میں۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، ابوحاتم نے کہا: صافح اور بخاری نے کہا: "حسن الحدیث" (تقات میں ذکر کیا ہے، ابوحاتم نے کہا: صافح اور بخاری نے کہا: "حسن الحدیث")

(تقريب اخذيب: ٢٣٢٢)

ابن جرنے کہا: "صدوق"

(الكاشف ١٩٠٩)

اورحافظ ذہبی نے کہا:''صلوق"

ولید ہے کثیر بن زیدالاسلی نے اور کثیر ہے ابواحمد الزبیری نے اور ان سے احمد بن منبل نے میصور عدد میں نے ان کی توثیق کی میصور عدد میں نے ان کی توثیق کی ہے داوی میں ایک میں میں اور جو نے ان کی توثیق کی ہے البذا وہ حسن الحدیث میں ہیں ہیں میسند حسن لذاتہ ہے۔ مدیث کامتن درج ذیل ہے:

(( يوشك المسيح عيسى بن مريم أن ينزل حكمًا قسطًا وإمامًا عدلاً

فيقتل الخنزير ويكسر الصليب .....))

قریب ہے کھیٹی بن مریم (طیعائ) حاکم منصف اور امام عادل کی حیثیت سے نازل ہوجائیں، پس آپ خزیر کوتل کردین گے اور صلیب کوتو ژدیں گے..الخ"

(منداح الاالاس ١٠١٥)

(۹) خر بن سير ين رحمه الله: آپ كتب ستر كم كزى راوى اور" شقة لبت عابد كبير القدر "بيل و (تريب اجديد عرب ٥٩١٥)

آپروایت بالمعنی کے قائل نہیں تھے۔ یہ موقف آپ کی کمال احتیاط کا ثبوت ہے ور نہ صحیح یہ ہے کہ دوایت بالمعنی بھی جائز ہے۔ (کسما ھو المبسوط فی کتب الأصول وغیر هما) آپ سے ورج ذیل اشخاص نے بیصدیث بیان کی ہے:

الكال لا بن الي اليمان (الكال لا بن عدى ١١١١)

🕜 ائن عون (مجم الصغير للطير اني اربه سي الاوسط ١٨٣٠ احساس)

المنداحة المام بن حسان (منداحة الرااس ١٩٣١)

بشام کی روایت کامتن:

"عن النبي مُلَّكِلُهُ قال: ((يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى بن مريم إمامًا مهديًا وحكمًا عدلاً فيكسر الصليب و يقتل الخنزير ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها.)

نی منافیظ نے فرمایا: قریب ہے کہ تم میں سے جوزندہ رہے بھیلی بن مریم (علیایا)
سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ امام مہدی اور حاکم عادل ہوں ، پس آپ
صلیب توڑ دیں گے اور خزر کو آل کر دیں گے ، جزیہ موقوف کر دیں گے اور جنگ ختم
ہوجائے گی۔ (۹۳۱۲ م۱۲۲)

[ تنعبیه: ہشام بن حسان مدلس ہیں لہذا میروایت ان کے عن کی وجہ سے ضعیف ہے۔] (۱۰) زیاد بن سعد رحمہ اللہ: آپ کو ابن حبان نے کتاب الثقات (ج مم س ۲۵۵) امام بخاری نے (الثاریخ الکبیر ۳۵/۳) اور ابن الی حاتم نے (الجرح والتعدیل ۵۳۳/۳) میں ذکر کیا ہے اور جرح یا تعدیل کچر بھی نقل نہیں گی۔

حافظ ابن کیرنے ان کی ورج ذیل صدیث کے بارے میں کہا:

"تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي صالح" (النهايين النتن والرام ار١٨٥٠) "زياد كي روايت كالفاظ ورج ذيل بين:

((ينزل عيسى بن مريم إمامًا عادلاً وْحَكَمَّا مُقسطًا فيكسر الصَلليب

مقالات \_\_\_\_\_

ويقتل الخنزير و يرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل و تذهب حمة كل ذات حمة و تنزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركتها حتى يلعب الصبى بالثعبان فلا يضره ويراعى الغنم الذئب فلا يضرها ويراعى الأسد البقر فلا يضرها .))

عیسیٰ بن مریم (علیہ الم) امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت سے نازل ہوں گے،
آپ صلیب تو ڑ دیں گے، آپ خزیر کوتل کر دیں گے اور سلامتی کا دور دورہ ہوگا، اور
تلواروں کی درانتیاں بنالی جا کیں گی، اور ہرخواہش کرنے والے کی خواہش ختم ہو
جائے گی، اور آسمان اپنارز ق ا تارے گا اور زمین اپنی برکتیں نکال دے گی یہاں
تک کہ چھوٹا بچہا ژ دھا کے ساتھ کھیلے گا اور اسے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا بھیٹریں،
بھیٹر نے کے ساتھ اکھی چریں گی اور وہ آھیں نقصان نہ پہنچائے گا، شیرگائے کے
ساتھ جے کے گا اور وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔

(منداحد الامم ٢٨٢، ٢٨٢ واللفظ له، التاريخ الكبيرليخاري ٣٥٧)

[تنبیه: بیردایت زیاد بن سعد کے مجهول الحال ہونے کی دجہ سے ضعیف ہے۔]
(۱۱) کلیب بن شہاب رحمہ اللہ: آپ سنن اربعہ کے راوی اور صدوق ہیں۔
(۱۲) کلیب بن شہاب رحمہ اللہ: آپ سنن اربعہ کے راوی اور صدوق ہیں۔
(تقریب الهذیب: ۵۲۲۰)

## هافظ الوبكر البرز ارفي كها:

حدثنا علي بن المنذر: ثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن المصدوق يقول: ((يخرج الأعور الدچال ، مسيح الضلالة ، قبل المشرق في زمن اختلاف من الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يومًا ، الله أعلم! ما مقدار ها ؟ فيلقى المؤمنون شدة شديدة ثم يُنْزُلُ عيسى بن مريم مَنْ السماء فيقوم الناس فإذا رفع رأسه من

ركعته قال :سمع الله لمن حمده، قتل الله المسيح الدجال وظهر المؤمنون)) فأحلف أن رسول الله مُلَالِثُهُ أبا القاسم الصادق والمصدوق مُلَالِثُهُ قال : ((إنه لحق وإما أنه قريب فكل ما هو آت قريب))

نی مَا الله الله الله الوگوں کے اختلاف اور فرقہ کے وقت مشرق سے می صلالت، کانا دجال نظر گا، چالیس ونوں میں وہ زین پر وہاں تک بہنی جائے گا جہاں الله چاہے گا، الله ہی جانتا ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے؟ موموں کو بڑی مصیبت پنچی گ، پھر عیسیٰ بن مریم علیہ آ سمان سے نازل ہوں گے، لیس لوگ (نماز کے لئے) کھڑے ہوں گے، آپ جب رکعت سے سراٹھا کر سم اللہ من حمدہ (کہنے کے بعد) مخرے ہوں گے، آپ جب رکعت سے سراٹھا کر سم اللہ من حمدہ (کہنے کے بعد) 'قتل الله المسیح الدجال وظهر المؤمنون '' (بطوروعا) کہیں گے، الله نے الله تا الله تعالی میں دجال کوئل کرے، اور مومنوں کو فتح نے اپنے بندے کی حمد من لی ، الله تعالی میں دجال کوئل کرے، اور مومنوں کو فتح نصیب ہو، ابو ہر ہرہ ڈی ٹیٹو نے فرمایا: یقینا وہ حق اور قرب ہے، پس ہروہ چر جو آنے والی ہوہ قریب ہے۔

(كشف الاستارعن زواكدالم را ۱۳۳٬۱۳۳۸ و ۳۳۹۲ واللفظ لدوستره مح مح اين حيان ۲۷۷۳ ، باختلاف يسيو، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد [۳۳۹/۳]: "رواه البزارو رجاله رجال الصحيح غير على ابن المنذر وهو ثقة")

(۱۲) رجل من بنی حنیفہ: بدر جل نامعلوم ہے اور اس کا شاگر دعمر ان بن ظبیان ضعیف ہے البندا اس کے متن کو یہاں ورج کرنا میر بے نزد یک مناسب نہیں ہے ، بدروایت مند الحمیدی (مخصی طاہر بیر ۲۰۳۵ مخطوطه) الحمیدی (مخصی طاہر بیر ۲۰۳۵ مخطوطه) (۱۳) ابوصال کے ذکوان رحمہ اللہ: آپ کتب ستہ کے داوی اور ثقی شبت تھے۔ (۱۳) ابوصال کے ذکوان رحمہ اللہ: آپ کتب ستہ کے داوی اور ثقی شبت تھے۔ (تقریب المبندیب اللہ: آپ کتب ستہ کے داوی اور ثقی شبت تھے۔

## امام طبرانی نے کہا:

حدثنا أحمد (هو ابن محمد بن صدقة) قال: حدثنا الهيثم بن مروان اللهمشقي قال: حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال: حدثني روح بن القاسم عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول القاسم عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله مُلِينِ أنه قال: (( لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم في الأرض حكمًا عدلاً وقاضيًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل المحنزير والقرد وتوضع الجزية وتكون السجدة كلها واحدة لله رب العالمين. )) والقرد وتوضع الجزية وتكون السجدة كلها واحدة لله رب العالمين. )) مول الله مَنَا الله عن عن مريم (عليه الله عن عن عن عن عن عن من كرنا ول شهو عن بن مريم (عليه الله عن عن عن عن عن عن عن كرنا ول شهو جائين \_ پس آ ب صليب توژ دين كاور خزيراور بندر كوفل كردين كاور تمام صحد \_ (عبادتين) صرف ايك الله رب العالمين كي لئي بول كي ورتمام صحد \_ (عبادتين) صرف ايك الله رب العالمين كي لئي بول كي ـ

(المجم الاوسطاعرة ٢٠٢٠م ١٣٩٣م،وسنده حن)

اس کی سند حسن ہے، اس کا ایک قوی شاہر بچے مسلم (۲۸۹۷) میں سہیل عن الی صالح عن ابی ہر رہ کی سند سے ہے اور اس کا متن آگے آرہا ہے۔

(۱۴) بزید بن الاصم رحمه الله: آپ سیح مسلم وغیره کے راوی اور ثقه ہیں۔

(تقريب التهذيب:۷۸۸۲)

(مصنف عبدالرزاق:۲۰۸۴۹ وعنه این منده فی کتاب الایمان: ۱۲۸۴ وسنده حسن)

اس کی سندسن ہے۔امام عبدالرزاق نے ساع کی تصریح کردی ہے۔ صحیح مسلم میں سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ کی سند سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّا اَیْنِمْ نے فرمایا: اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اہل روم اعماق پراتر نہ آئیں ۔ پس جب وہ شام آئیں گے تو دجال نکلے گا ..... پھروہ (مسلمان) جنگ کے لئے صفول کو برابر کررہے ہول گے۔

((إذا أقيمت الصلوة فينزل عيسى بن مريم عَلَيْكُ فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته)

جب نماز کے لئے تکبیر (اقامت) کہی جاچکی ہوگی ،توعیسیٰ بن مریم علیہ انزل ہوجائیں گے اور مسلمانوں کی امامت (اس نماز کے بعد دوسرے مواقع پر) کریں گے اور اللہ کا دشمن انھیں دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھاتا ہے۔اگروہ اسے اس کے حال پر چیوڑ دیں تو وہ آپ ہی گھل کر ہلاک ہوجائے گا مگر اللہ اُسے ان کے ہاتھوں سے قبل کرائے گا اور وہ اپنے نیزے میں اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔

(صحیمسلم: جهمه، واللفظ له مجمع این حبان ۴۷۷۳، المستدرک ۴۸۲۳، والحکم دوافقه الذبی) عبد الرحمن بن هر مز الاعرج رحمه الله: کتب سنه کے راوی اور'' تفته ثبت عالم'' بین در تقریب البتدیب ۴۳۳۰۰۰) میں در تقریب البتدیب ۴۳۳۰۰۰)

حافظ ابن عدى في صن سند كما تحرض الى الزناد فن الاعرى عن الى برير أقل كيا به كه أن رسول الله عَلَيْكُ قال : ((ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الناس أربعين سنة)) قيل: يا أبا هريرة! سنة كسنة ؟ فقال :هكذا قيل .

بِشك رسول الله مَنْ يَنْفِيمُ نِي فرمايا عيسىٰ بن مريم نازل ہوں گے، پس لوگوں ميں

ع لیس سال رہیں گے۔ کہا گیا: اے ابو ہریرہ! (کیادہ) سال (موجودہ) تنال کی طرح (ہوگا؟) فرمای: ای طرح کہا گیا ہے۔ (اکال ۲۷۳۳۷)

(بیصدیث امام طبرانی نے "أربعین سنة" تك الى كتاب الاوسط[۴۲،۵۴۷ وسنده سن] میں بیان كى ہے)

َ عَافَظِیْتُمَی نَے کہا: '' رواہ الطبرانی فی الأوسط ورجالہ ثقات''

اسطرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی تقدین (مجمع الروائد ۲۰۵۸) ایک اور روایت میں ہے:

تکلف وس گے تو وہ غضیناک ہوجائے گاحتیٰ کہوہ خندق میں اتر جائیے گا۔ 'پس

اس وقت عيسى بن مريم نازل مول ك\_ (الاوسط للطيراني ١٩٧٦ ح ١٩٨١)

عافظ بیثمی نے کہا:

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عقبة بن مكرم بن عقبة الضبي وهو ثقة "

بردوایت حسن سند کے ساتھ مختفراً ''لا ینول الدجال المدینة '' تک الکامل لا بن عدی (۲۲۳۸) میں بھی موجود ہے۔

سیدناابو ہریرہ والفیئے سے نزول سیح کی احادیث کی اور سندیں بھی ہیں۔مثلاً دیکھیے اخبار اصبّان لا بی فیم الاصبّانی (۲۲/۱۲/۱۲) وغیرہ

للذاب حديث سدناابو ہریرہ جالٹیٰ سے بقیناً متواتر ہے۔

مقالات

(٢) چابر بن عبد الله الانصارى والنيء : مشهور جليل القدر صحابي بين ، حافظ و بهي فرمايا: "الإمام أبو عبد الله الانصاري الفقيه مفتى المدينة في زمانه"

(تذكرة الحاط ارسم)

اورآپ کی عدالت پر پوری امت کا جماع ہے۔الصحابة کلهم عدول جابر طالعت بیان کرتے ہیں کرسول الله مَاليَّة عِنْم فِي مايا:

(( لا تزال طائفة من أمتي تقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال : فينزل عيسى بن مريم مُلْكُ فيقول أميرهم : تعال اصل لنا ، فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء ، تكرمة الله هذه الأمة )) ميرى امت كا ايك گروه بميشه قيامت تك حق پر قال كرے گا ، پي عينى بن مريم مَنْ الله الله الله على الله على

ایک دوسری روایت میں ہے کہ''لوگ (ملک) شام میں دھویں کے پہاڑی طرف بھاگیں گے، پس وہ (دجال)ان (مسلمانوں) کا سخت محاصرہ کرے گااوران پر سخت کوشش کرے گا۔'' از ٹم ینزل عیسی بن مریم علیہ السلام فینادی من السحر فیقول:

يا أيها الناس!... فإذا صلى صلاة الصَبْحَ خرجوا إليه))

چرعیسی علیدالسلام نازل ہوں گے ، پس سحری کے وقت سے آواز دیں گے:

## ا بوگو!....جب من کی نماز پڑھ لیں گے تواس ( د جال ) کی طرف تکلیں گے۔

(منداحر۱۸۲۳ حدا۱۵۱)

مافظ من من كها: "رواه أحمد بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح" (جمع الروائد مرسمة)

#### (m) النواس بن سمعان طالني:

مافظائن تجرالحتوانى فرماتے بين: صحابي مشهور سكن الشام " (التريب: ٢٠١١) سيرنا ثواس التينيو وجال كيار ميں طويل صديث يل بي مَنَاليَّيْوَم ميان كرتے بين: ((إذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروذ تين واضعًا كفيه على اجنحة ملكين إذا طاطا رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كا للؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلامات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه اب لد فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم ..... ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه .....))

( من ۱۳۲۸ - ۲۵۵ ح ۲۹۳۷ ، وعنه البغوي في شرح الهنة ۱۸۲۵ ، مند احد ۱۸۱۸ ح ۱۷۷۷ ،

مقالات 118

سنن الي داود ٢٣٢١، سنن ابن اجد ٢٥٥، ٢٩ على اليوم والمليلة للنسائى ١٩٢٤، وصحيح ابن د ١٧٤٢، جامع ترقدى:
٢٢٥ ولفظ: "فيينه ماهو كذلك إذ هبط عيسى بن مويم عليهما السلام بشرقى دمشق عند المنارة البيضاء... "وقال : "هذا حديث حسن صحيح غريب "المستدرك ٢٩٢٨ ووقت الما موافق الذبى، وقال البغوي في شرح السنة : "هذا حديث صحيح" فضائل القرآن للنسائى ٢٩٦٨ كما في تخة الاشراف ١٩٠٨) اس كتمام راوى القدين اورسند بالكل صحيح ب

(۴) اوس بن اوس طالتٰد؛ آپ صحابی ہیں۔

و يكفئ اسدالغابة (ار١٣٩) اورالاصابة (١ر٩٥) وغيرها

((ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق))

عیسیٰ بن مریم علیه السلام دشق کے مشرق میں سفید منارہ کے پاس نازل ہوں گے۔ (معجم اکبیللطر انی ار ۲۱۲ - ۵۹۹)

حافظ نورالدین البیمی نے کہا: 'رواہ الطبوانی ورجالہ ثقات '' (مجم الروائد ۱۳۵۸۸) اسے طبرالی نے روایت کیا اوراس کے راوی اتقدین ۔

(۵)عبدالله بن عمرو بن العاص والتيني: آپ انتهائي جليل القدر صحابي بير \_

حافظا بن حجرنے کہا:

"أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء" (التريب:٣٣٩٩)

حافظ ذہبی نے کہا:

" العالم الرباني ..... وقد كان من أيام النبي عُلَيْكُ صوامًا قوامًا تاليًا لكتاب الله طلابة للعلم" (تذكرة التاعان ٣٢،٣١/١)

آپ نے نبی مُنَّاثِیْنِم سے جواحادیث تی تھیں،ان کا ایک جموعہ (الصحیفة الصادقہ) تیار کیا تھا۔ میصیفہ ان سے ان کے پوتے شعیب اور ان سے عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں،آپ سے تقریباً سات سو(۱۰۰) احادیث مروی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کرسول اللہ مَالَّيْرُمُ نے فرمایا:

((یخوج الدجال فی اُمتی فیمکٹ اُربعین لا اُدری یومًا اُواربعین شہرًا اُواربعین عامًا فیبعث الله عیسی بن مریم کانه عروة بن مسعود فیطلبه فیهلکه ثم یمکٹ الناس سبع سنین لیس بین اثنین عداوة))

د جال میری امت یمی نکلے گا اور چالیس سال تک رہے گا (راوی کہتے ہیں) یمی نہیں جانا کہ چالیس دن فرمایا چالیس مہنے یا چالیس سال، پھر الله عیسی بن مریم کو جمعے گا، گویا وہ عروه بن مسعود ہیں، وہ دجال کو تلاش کر کے اسے ہلاک کردیں گے، پھرسات سال تک لوگ اس طرح رہیں کے کہ دو شخصوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگ۔

(صحیح مسلم ۱۲۵۸ ، ۲۲۵۹ م ۲۲۵۹ ، النسائی فی کتاب النفیر من السنن الکبری کما فی تحفته الاشراف ۲ را ۳۹۹ ، منداحه ۱۷۷۲ ر ۲۵۵۵ ، صحیح این حبان: ۲۰۰۹ ، المستد رک ۱۷۳٬۵۳۳ ، ۵۵ ، وصححه الحاکم دوافقه الذهبی ) اس کی سند بالکل صحیح ہے۔

(٢) ابوسر يحد فيفه بن اسيد الغفاري طالني:

حافظ ابن جرن كها: " صحابي من أصحاب الشجرة"

آب صحافی بین اور بیعت رضوان مین شامل تھے۔ (القریب ١١٥١)

آب بیان کرتے ہیں کہ نبی مَنْ اللّٰهُ مُلْمَ فَيْرُمُ فِي مُلْمَالِا:

((إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات)) فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم المنابة و يا جوج وما جوج وثلاثة حسوف: حسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب و آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم.

جب تك دى نشانيال ظاہر ند موجاكيں قيامت نہيں آئے گى ، پھر آپ (مَثَاثَيْمُ ) نے ان كا

ہترتیب ذکر فرمایا: (۱) وحوال (۲) دجال (۳) دابه (۴) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا (۵) عیسیٰ بن مریم مُنالِیْنِم کا نازل ہونا (۲) یا جوج و ما جوج کا نکٹنا (۷) تین جگه زمین کا دھنس جانا: ایک مشرق میں (۸) ایک مغرب میں (۹) اور ایک جزیرہ عرب میں (۱۰) اور سب سے آخر میں اس آگ کا ذکر کیا جو یمن سے برآ مدہوگی اور لوگوں کو ہا تک کران کے محشر کی طرف لے جائے گی۔

(صحیح مسلم ۱۳۲۳ – ۲۲۲۷ ج ۲۹۱۱ واللفظ له ، منداح ۱۳۷۷ ، که ، مصنف این افی شیبه ۱۳ ۱۳۳ ۱ وعنه این بلید: ۱۳ ۴۷ ، و کذا ابود اود: ۳۳۱۱ مسنن ترندی: ۲۱۸۳ ، السنن الکبر کی للنسائی کمانی تخفة الاشراف ۲۰٫۳ ، مسند الحسیدی [نمتهٔ دیویندیه: ۸۲۷] مندانی داود الطیالی: ۷۷ ۱ مهیچ این حبان: ۸۸ ، مشکل الآثار للطحاوی ۱۸۸۱ وغیرتم، امام ترندی نے کها: "و هذا حدیث حسن صحیح")

(2) ام المومنين عاكشه والنفيان آپ دنيا وآخرت ميس نبي مَالَيْنِيم كى زوجهُ حيات، اميرالمونين ابو بكرالصديق والنفي كى صاحبزادى اورانتها كى جليل القدر مومنه صحابيه فقية تفيس، آپ كى روشن سيرت اور مناقب برايك ضخيم كتاب بھى ناكافى ہے، آپ بيان كرتى بيل كه رسول الله مَالَيْنِيمُ نے فرمایا:

((إن يخرج الدجال وأناحي كفيتكموه ..... حتى يأتي الشام ، مدينة بفلسطين بباب لد فينزل عيسى بن مريم فيقتله ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة إمامًا عادلاً وحكمًا مقسطًا))

اگر دجال نکلے اور میں زندہ ہوں تو میں تمھارے لئے کافی ہوں .....حتیٰ کہوہ شام فلطین کے ایک شہرلد کے دروازے کے پاس آئے گا، پھرعیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، پس وہ اسے قل کردیں گے، اس کے بعدوہ زمین میں جالیس سال تک امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت سے رہیں گے۔

(منداحمه ۲۷۹۷ مار ۲۲۹۷ مصنف این انی شیبه ۱۳۷۱ میچه این حبان ۲۷۸۳ ، الدر المنور ۲۲۹۳ واللفتد له) اس کی سند حسن ہے۔ (کما حققة فی تخ سی اتحالیة فی الفتن والملاحم خطوط س۱۶۱۲ میر الله لناظیعه) عافظ يتى نكها: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن لاحق وهو ثقة" (مجمع الزواكد ٣٣٨/٤)

(٨)عبدالله بن مسعود والله: آپ مشهور نقیه اور بدری صحافی ہیں۔

حافظ ذہی نے کہا:

"الإمام الرباني ..... صاحب رسول الله الله الله و خادمه و أحد السابقين الأولين ومن كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء و المقرئين كان ممن يتحرى في الأداء ويشد د في الرواية ويزجز تلامذته عن التهاون في صبط الألفاظ"

آپ امام ربانی ، صحابی رسول اور آپ منگانتی مخادم تھے، آپ سابقین ، اولین اور بڑے بدری صحابہ میں سے تھے ، آپ شریف فقہاء اور قاریوں میں سے تھے اور روایت مدیث میں سختی برتے تھے اور اپنے شاگرووں کو الفاظ یاد کرنے میں لا پرواہی پر سخت جھڑ کتے تھے۔ (تذکرة الحفاظ ارسان )

سيدناابن مسعود رئي غيز فرماتے ہيں:

نی مَنَّا اَیْمِ کُو جب معراج ہوئی تو آپ نے ابراہیم ،موی اورعیسی (عَلِیم الله علیہ معراج ہوئی تو آپ نے ابراہیم موی اور باہم قیامت کا تذکرہ ہوا،سب نے ابراہیم (عَالِیکِا) سے قیامت کے بارے میں سوال کیا ،کین انھیں کچھ معلوم نہ تھا، پھر موی (عَالِیکِا) سے سوال کیا تو انھوں نے قرمایا:

" قد عهد إلى فيما دون وحببتها فأما وجببتها فلا يعلمها إلا الله ، فذكر خروج الدجال قال: فأنزل فأقتله فيرجع الناس إلى بلا دهم ..... إلخ" مير الدجال قال: فأنزل فأقتله فيرجع الناس إلى بلا دهم ..... إلخ" مير التركيم وقيامت قيل (نزول كا) وعده كيا كيا الله الله كا وقت الله كوئل معلوم معلوم معلوم معلوم معلوم ميسل عَالِيَلاً في دجال حظهور كاذكركيا اور فرمايا: ميس نازل بهوراسة قل كرول كا، بس لوك النيخ النيخ شهرول كولوليس كالسلام الخ"

(سنن ابن بلیه: ۸۱ میمواللفظ له ، وقال البوصیری: 'نهذ الا سناوسی رجاله نقات' منداحمدار ۳۵۵ ح۳۵۵ مصنف ابن ابی شیبه ۱۵۸/۱۵) اورا بام حاکم نے کہا: 'نهذ احدیث صحیح الا سنادولم پخر جاه' اور حافظ ذہبی نے کہا:''صحیح''ورواه سعید بن منصور وابن المنذ روابن مردوبید لیبهتی فی البعث والمتح رکمانی الدرالمئور ۱۵۸۶)

بیسندسن ہے،اس کے راوی مؤثر بن عفازہ کو ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے (۱۳۲۳۵) اورامام العجلی نے کہا:" من أصحاب عبد الله ثقة" (تاریخ اثقات:۱۲۳۹) حاکم، ذہبی اور بوصری نے تھیجے کے ساتھ ان کی توثیق کی ہے لہذاوہ حسن الحدیث ہیں اور اضیں مجہول کہنا غلط ہے۔

(٩) مجمع بن جارييه والنين: آپ حالي بين - (التريب والمهر)

آپ فرماتے ہیں کدرسول الله مَثَاثَیْمُ نے فرمایا: ((یقتل ابن مویم الد جال بباب لد)) ابن مریم (مَائِیَد) د جال کولة کے دروازے کے پاس کل کریں گے۔

(سنن ترندی: ۲۲۳۳، وعنه این الاثیر فی اسدالغابیة ۱۹۱۳، و کذا سنداحی ۳۲۰ ت ۱۵۵۵-۲۲۲ ت ۱۸۵۵ استدامی ۱۸۵۵ میستد کو ۹۳ ح که ۱۹۷۷، مصنف عبدالرزاق: ۴۰۸۳۵، وعنه احمد والطبر انی فی الکبیر ۱۹۳۹ ت ۲۵۰، و کذا مسئدالمحمید کی تعدید و بویندید: ۸۲۸ وعنه الطبر انی ۱۹۷۹ میستر ۱۸۵۸ وعنه الطبر انی ۱۹۷۹ میستر ۱۸۵۸ و بویندید: ۸۲۸ وعنه الطبر انی ۱۹۷۹ میستر ۱۸۵۸ میستر ۱۸۵۸ و اللفظ که ایم ۱۸۳۸ ت ۲۵۵۱ - ۳۵۵ تر ۱۸۵۱ المؤتلف للدارتفلی این حیان ۲۵۷۱ و ۱۸۵۱ المؤتلف للدارتفلی این حیان ۱۸۶۸ و ۱۸۵۸ و ۱۸۵۱ المؤتلف للدارتفلی این حیان این حیان بازی این این تعلیه عن این جاربیم می برا می ترندی نیم میستر آلدید المؤتلف للدارتفلی که داده ۱۸ میستر می این تعلیه عن این جاربیم می برا می کند احد بیشتری بیم به امام ترندی نیم کند احد بیشتری او در بیم کند احد بیشتری این که دوافقت کی ہے۔)

یسندهن ہے۔ حاکم نے اس سند کے ساتھ ایک حدیث روایت کی ہے۔ (السندرک ار۱۹۳) اورائے سیجین کی شرط پر سیج کہا اور حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ زہری نے ساع کی تصریح کرر کھی ہے اوراس کے تمام راوی جمہور کے نزد یک ثقدوصدوق ہیں۔

(١٠) عبدالله بن مغفل رئيعَهُ: آپ صحابي بيں۔

حافظ ابن جحرنے كها: "صحابي ، بايع تحت الشجوة " (التريب:٣١٣٨) آپ بيعت رضوان ميں شامل متھ\_آپ بيان كرتے ہيں كدرسول الله مَاليَّيْظِم نے فرمايا: (( ..... ثم ينزل عيسى بن مويم مصدقًا لمحمد مُلْكِلْهُ وعلى ملته إمامًا مهديًا وحكمًا عدلًا فيقتل الدجال . ))

پھرعیسیٰ بن مریم (عَاتِبَام ) محمد مَنَالِیَم کی تقدیق کرتے ہوئے آپ کی ملت پر امام مہدی اور حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے، پسوہ د جال کول کریں گے۔ (اہیم فا وسط ۲۹۳٫۵۲۵ کے ۵۷٪

حافظ بیثمی نے کہا:

" رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف لا يضر" الضطراني في الكبيراور المجم الاوسط من روايت كيا بهاور اس كرادي ثقة بين اور بعض مين ضعف بجوم عزبين ب، أنتى -

(مجمع الزوائد ٤/٢٣٣)

[ تنبیه: اس روایت کی سند بونس بن عبیداور سن بصری دونوں کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف \_\_\_\_\_

یادر ہے کہ میسیٰ بن مریم علیہ امام مہدی ہیں، گرامت مسلمہ کا امام مہدی دوسر افخص ہے، جیسا کہ متواتر احادیث سے نابت ہے۔ بیتو تھیں چند سے یا حسن روایات ، ان کے علاوہ متعدد صحابہ سے زول میسے کی روایات آئی ہیں۔ مثلاً:

واثله بن الاسقع رالتيك

ر اخرجه الحائم في المستد رئب ۱۳۸۸ و حجه دوافقه الذهبي وضعفه البيثي في المجمع عرسه ۲۸)

ابوامامه رشائفة

(حلية الاولياء ٢٨٨ واسنن ابن ماجه: ٤٥ مهم سنن الى داود: ٣٣٣ م مختفر أجداً)

الله عثمان بن الى العاص الله والله

(منداج ۱۸۷۲ ح ۲۰ ۱۸، مصنف این الی شید ۱۳۵ ۱۳۵، المسعد دک ۱۸۷۳ )

﴿ تُوبان رُبِي عَيْدُ (سنن النسائي ٢ روم، منداحد ٥ ر ٢٥٨ ح ٢٥٥٥، النّاريُّ الكبير ٢ روع، اسنن الكبر كالليبقي

124

مقالات

٩ر٧١، الكامل لا بن عدى ١ر٥٨٣)

مخضريه كهزول مسيح كى احاديث متواتر بي البداان تقطعي جتمي يقيى علم حاصل ہوتا ہے۔

### آثار صحابه ومن بعدهم

متعدد صحابة كرام برفع اورزول ميح كاعقيده ثابت ب،مثلاً:

ابو برريره بالثني (مصنف عبدالرزاق:۲۰۸۳۲،مصنف این انی شیرهار۱۵۵،۱۵۵)

۲ عمر والثين (مصنف ابن اليشيبه ١٣٣١ ١٣٣١ ما لفتن تعيم بن حاد: ١٣٩٤)

🕝 عنبراللدين عمرو والشيئ (مصنف ابن الى شيبه ١٩٢٦)، أفتن تعيم: ١٥٣٨) وغيرتم

اور يبي عقيده تابعين ومن بعدهم سے ثابت ہے، مثلاً:

(مصنف عبدالرزاق: ٢٠٨٢٣)

🕜 محمد بن سير مين . (مصنف ابن الى شيبه ١٩٨٨)

🕝 ابراتيم (انتحى) (مصنف ابن ابي شيبه ١٥٥٥) وغيرتم ، حميم الله

خلاصه: المضمون ميس جوآيات، احاديث اورآثار ذكرك عُري النكافلا صديب كه

۲: عیسیٰ علییًا کی موت ہے پہلے تمام اہلِ کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی ابھی

تك ان پرموت نبيس آئی۔

m: عیسیٰ عَالِیَّالِاً کا''نزول'' قیامت کی نشانی ہے۔

m: عیسلی عالیته ایانازل موس کے۔

۵: آپکانزول آسان سے ہوگا۔

٢: آپ حائم عادل موں گے۔

2: آپ صلیب کوتو ژدیں گے۔

۸: خزریکوہلاک کریں گے۔

9: مال كوبهاديس كيحتى كوكى استقول نبيس كرساك

نقَالاتْ 125

ا: جنگ ، خراج اور جزید کوختم کریں گے۔

آا: آپ کے دور میں عداوت کبغض اور حسد ختم ہوجا کیں گے۔

۱۲: جوان اونول کی پروانہیں کی جائے گی۔

۱۳: آپ جج یاعمره یا دونو ل کریں گے،اورروحاء کی گھاٹی سے گزریں گے۔

١١٠ آپ كاقد درميانداوررىك سرخ وسفيد بادربال سيدهيين-

۵ا: آپ دمشق کے مشرق کی طرف سفید منارہ پر دو فرشتوں کے پروں پر دوزر د کپڑے پہنے ہوئے اتریں گے۔

۱۲: آپ کے سانس کی خوشبوجس کا فرتک پنچ گی، وہ مرجائے گا، آپ کے سانس کی خوشبو تاحدِ نظر پھیل جائے گا، آپ کے سانس کی خوشبو تاحدِ نظر پھیل جائے گی۔

۱۱: جبآپ نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امام (مہدی) ان میں موجود ہوگا۔

۱۸: آپ د جال کو' لُدُ'' کے مقام پرتل کریں گے۔

 آپ کے دور میں اسلام کے علاوہ سارے ندا ہب(مثلاً یہودیت، عیسائیت، ہندوازم وغیرہ) ختم ہوجائیں گے۔

۲۰: زمین میں امن قائم ہوگا ،اونٹ شیر کے ساتھ ، چیتے اور گائیں ، بھیڑیے اور بکریاں اکٹھا چریں گی ، نیچ سانبوں کے ساتھ تھیلیں گے اور وہ اُنھیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔

ri: آپزين مين چاليس برس دير گ-

۲۲: کھرآپ فوت ہوجائیں گے ہسلمان آپ کا جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو (نبی مَثَاثِیْزُم کی قبر کے پاس ججرہ مبارکہ میں ) فن کردیں گے۔

۲۳: آپ کی صورت مبار که سیدنا عروه بن مسعود دلانشی سے مشابہ ہے۔

ان علامات سے معادم ہوا کہ سے عیسیٰ بن مریم ناصری علیہ السلام ابھی تک نازل نہیں ہوئے اور نہ' د جال اکبر'' کا ظہور ہوا ہے، جب کا نا د جال ظاہر ہوگا تو عیسیٰ بن مریم عین اللہ آسان سے نازل ہوں کر اسے قتل کریں گے لہذا جو شخص آپ کے نزول سے پہلے بجنذیبِ احادیث، مقَالاتْ 126

تاویلات اور باطنیت کے زور سے سیح موعود ہونے کا دعویدار ہے وہ کا فرکذاب اور دجال ہے، ایسے خص کے ہتھکنڈ وں اور حیالوں سے بچنا ہرمسلم پر فرض ہے۔

ایک کذاب کا تذکرہ: ماضی قریب میں بهندوستان (پنجاب) میں ایک شخص مرزا نملام احمد قادیانی گزراہے، اس شخص نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے مجدد ، سیح موجود ، نبی تابع اور نبی مستقل کا وجوئی کیا اور اپنے مخالفین کو کافر قرار دیا ، علائے مسلمین مثلاً: مولا تا محرحسین بٹالوی ، مولا ٹاسید نذر حسین الد ہلوی ، اشخ عبدالجبارغزنوی ، الا مام ثناء اللّه امرتسری محمد مسین بٹالوی ، مولا ٹاسید نذر حسین الد ہلوی ، اشخ عبدالجبارغزنوی ، الا مام ثناء اللّه امرتسری محمد مناوی الله مام شاء الله امرتساء الله مناوی الله مناوی مناوراس کے مقلدین (چاہے نبی سمجھیں یا مجدو ، مسلح وغیرہ) کو بالا تقاق کافر ، مرتد اور دائر ، اسلام سے خارج قرار دیا ، بٹالوی صاحب وہ شخصیت بیں جضوں نے سب سے پہلے مرزا پرفتو کی کفر لگایا تھا۔ مرزا قادیانی ص ۱۲۱ ط قادیان ۱۹۱۳ اور ایک مناوی کا لہ کا دیان ماحد قادیانی ص ۱۲۱ ط قادیان ۱۹۱۳ اور کا لئے کو الله کو الله کا دیا ہوں ، خوالہ حافظ صلاح الدین یوسف حفظ الله ) بٹالوی صاحب کافتو کی ''دار الدعوۃ السلفیدلا ہور'' کا لفت کے راستہ کر کے شائع کر دیا ہے۔

چونکہ اس مخضر صعمون میں متنتی کذاب مرز ااحمہ قادیانی اور اسکی (قادیانی لا ہوری) پارٹی کی کفریات وخیانتیں جمع کرنے کاموقع نہیں ہے، جو محص تفصیل چاہتا ہے وہ امام امرتسری، امام عبداللہ معمار امرتسری کی محمد یہ پاکٹ بک اور علامہ احسان الہی ظہیر کی لا جواب کتاب ''القادیانیہ'' اور دیگر کتابوں کی طرف رجوع کرے، اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ مرز اقادیانی اور اسکی (لا ہوری یا قادیانی) پارٹی کے کافر، مرتد اور خارج افز دائر واسلام ہونے کر بوری امت کا اجماع ہے۔ اپنے اس مختصر صعمون کی مناسبت سے آپ کے سامنے اس جھو۔ لئے نبی اورخودساختہ میں موجود کی ایک عبارت پیش کی جاتی ہے۔

مرزاغلام احراكمتا ب: "والقسم يدل على أن الخبر محمول على الظاهر، لا تأريل فيه ولا استثناء وإلافاي فائدة كانت في ذكر القسم فتدبر كالدست إلمحققين " اور قتم اس بات پرولالت کرتی ہے کہ خبر (پیش گوئی) ظاہر پرمحمول ہے،اس میں نہ تو تاویل ہے اور نہ استثناء، ورنہ پھر قتم کے ذکر کرنے میں کیا فائدہ ہے، پس نمور کر تفتیش و تحقیق کرنے والوں کی طرح۔ (حمامة البشرای الانوند تدیمہ)

راقم الحروف عرض كرتا ہے كہ الا مام المعصوم ، الصادق المصدوق محد رسول الله ، خاتم النبيين منافيظ نظر والذى نفسى بيده رونحوه ) يہ پيشين گوئى فرمائى كر عيسى بن مريم مازل ہوں كے باعتراف مرزا - اپ حقیقی معنی پر محمول ہے، اس میں نہ تاویل كی جائے گی اور نہ استناء، لہذا فرقۂ قادیا نہ كانزول سے كی صحح ومتواتر احادیث كی باطنی تاویلات كرنا خودان كے اس اب اب اب اب کوئى عذر باتی نہیں رہا۔

ایک عجیب اعتراض: بعض لوگوں نے نزول سیج کی متواتر احادیث میں انتہائی معمولی اختلاف کی وجہ سے اسے روایت بالمعنی قرار دے کررد کرنے کی کوشش کی ہے، مثلاً:

اور والله

🛈 والذي نفسي بيبده

اور حكمًا مقسطًا

حكمًا عدلًا

لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم اور لینزلن ابن مریم وغیره
 چوابنمبرا: جمهور کنز دیک اگرراوی عالم، فقیه، عارف بالالفاظ مو (مثلاً ابو بریره رای فقیه) تواس کی روایت بالمعنی بھی جائز (اور شیح) ہے۔

(د كيمية مقدمه ابن الصلاح ح٢ ٢٢٢ الاحكام للآمدي ١٥/١٥ اوغيرها)

جواب نمبر ۲: نبی مَثَّالَیْمُ نِی سُرِی والذی نفسی بیده ا اور بھی واللّه ا(وغیره) فرمایالبذا راوی نے دونوں (یا اکثر) طرح سنا اور یا در کھا اور بھی ایک طرح اور بھی دوسری طرح بیان کردیا، آخراس میں اعتراض ہی کیا ہے؟

جواب نمبر ۱۳: نزول سے کی روایات اس پر منفق ہیں کھیسی بن مریم نازل ہوں گے، دجال کوقل کریں گے،صلیب کوتوڑیں گے وغیرہ، نو کیا روایات کے''خورد بنی'' اختلاف کی وجہ المنفق عليمتن كوسليم كرفي الكاركرديا جائ كالمشلأ

ا یک قابل اعتاد ذریعے سے خبر ملی: ''عراقی مجاہدین کاامریکی فوج پرجملہ ..... دس فوجی ہلاک'' دوسرا قابل اعتاد ذریعہ: '' بغداد میں قابض فوج اور مجاہدین میں جھڑپ ..... دس امریکی مارے گئے''

تىسرا قابل اعتاد ذرىيە: "حريت پىندول اورغاصب امريكى فوج ميں شديد مقابله .....دن فوجى نيست دنابوداورمتعدد زخى"

کیا بینین خبریں من کرکوئی ہوش منداعلان کردےگا کہ چونکہ روایات میں اختلاف ہے لہذا نہ کوئی جھڑپ ہوئی اور نہ کوئی مارا گیا ہے؟ ظاہر ہے ایسا اعلان کرنے والے'' ہر ہوش مند'' کی جگہ یا گل خانہ ہی ہو یکتی ہے۔

جواب مبرم: قرآن مجيديس ب:

﴿ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ الْنَتَا عَشُرَةَ عَيْنًا ۗ ﴿ (البَرَاف: ٢٠) ﴿ فَانْبُجَسَتُ مِنْهُ الْنَتَا عَشُرَةَ عَيْنًا ۗ ﴾ (الاراف: ١٦٠)

اس کی اور بھی مثالیں ہیں ، بہر حال ثابت ہوا کہ اگر مفہوم ایک ہوتو الفاظ کا اختلاف

جائزہے۔

جواب نمبر ۵: ان احادیث کی صحت پر امت کا اجماع ہے اور امت گراہی پر جمع نہیں ہو سکتی لہذا بعض روایات میں الفاظ کا انتہائی معمولی اختلاف چندال مفزنہیں ہے۔

جواب تمبر ۲: فقهاء ومحدثین میں بیاصل متفق علیہ ہے کہ عدم ذکر بفی ذکر پرستلز منہیں ہوتا۔

حافظ ابن جرئ كها: "ولا يلزم من عدم الذكر الشيء عدم وقوعه "

کسی چیز کے عدم ذکر ہے اس چیز کاعدم وقوع لازم نہیں آتا۔ (الدرایہ ۱۲۵۱)

مزید تحقیق کے لئے کتبِ اصول کا مطالعہ کریں۔

ابوالخیراسدی کا تعارف: راقم الحروف نے ابوالخیر' ندکورکی کتاب' اسلام میں نزول سے حکاتصور' شروع سے آخر تک پڑھی ہے اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بیشخص جاہل ، کذاب، مقالات 129

افاک اور مغالطہ باز ہے، شیخص پکا منگر حدیث ہے بیا پئی کتاب (ص ۸) میں لکھتا ہے:

'' امام دارقطنی اور محدث ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ سیحین کو تلقی بالقبول کا مقام
حاصل ہے، اس سے وہ احادیث متنتی ہیں جن پر بعض قابل آعماد محد ثین کی طرف
سے گرفت ہوچکی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بخاری میں نزول میے کی وہ روایتیں جو
ابن شہاب زہری سے مروی ہیں ان پر چونکہ بعض ائمہ حدیث قدح کر چکے ہیں اس
لئے ایسی مقدوح حدیثوں پر کسی اہم عقیدے کی بنیاداستوار نہیں ہوگئی۔
لئے ایسی مقدوح حدیثوں پر کسی اہم عقیدے کی بنیاداستوار نہیں ہوگئی۔

تو عرض ہے کہ محدث ابن الصلاح وغیرہ چند احادیث کے استثناء کے ساتھ صحیحین کو امت کا بالا جماع ) تلقی بالقبول کا ورجہ دیتے ہیں لہذا صحیحین کی تمام روایات جن پر کسی قابل اعتماد محدث کی طرف سے گرفت نہیں کی گئی وہ صحیح اور قطعی ہیں ،صرف وہ احادیث مشتنی ہیں ،جن پر کسی قابل اعتماد محدث کی طرف سے گرفت ہو چکی ہے (اگر چہ ہماری تحقیق کے مطابق ان میں بھی حق بخاری و مسلم و من معہما کے ساتھ ہی ہے ) رہا اسدی صاحب کا قول کہ دہم بھی بہی کہتے ہیں .... نہیں ہو سکتی ''ہم بھی بھی بہی کہتے ہیں .... نہیں ہو سکتی ''

تو ہم واضح الفاظ میں پوچھے ہیں کہ سیحین کی وہ رواہیں جو ابن شہاب زہری سے مروی ہیں، ان پر کس امام اور قابل اعتاد محدث نے گرفت وقد ح کی ہے؟ پورا پورا اور سیح سیح حوالہ جا ہے ورنہ پھر اسدی صاحب کے گذاب ہونے میں کیا شہرہ جاتا ہے۔ یا درہے کہ اسدی صاحب کے قول: '' ان پر چونکہ بعض ائمہ صدیث قدح کر چکے ہیں اس لئے اسی مقدوح حدیثوں پر ۔۔۔۔ 'میں 'ان' سے مراد' احادیث' ہیں، جیسا کہ بیاق وسباق سے ظاہر ہے، اور مقدوح ' قدح' کے الفاظ بھی اس پر واضح دلالت کررہے ہیں۔

اگروہ تیجین کی ان احادیث پر کس ایک امام پامحدث کی قدح دگر فٹ ثابت نہ کرسکے، تواسے علی الاعلان تو بہکر نی چاہئے ، در نہ یا در کھنا چاہئے کہ

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِينٌ ﴾ بِشَك تيرے رب كى پكڑبوى تخت ہے۔ اى كتاب (كے ص ٩٤ تا ٩٤) ميں يې څخص" زہرى سے ہمارے اختلاف كی تيس وجو ہات" مقالات مقالات

كاعنوان بانده كركذب وفريب كاطومار يهيلاديتاب مشلا:

'' الله الله الله المالية على المرف غير واقع اقوال منسوب كرنے ميں نهايت بے باك اور

آخرت کی باز پرس سے بے پرواہ معلوم ہوتے ہیں'

"٢٢: بعض صحابة سے انھيں خداواسطے كابيرے"

" بان کاربت بنانان کافن تھاجودر حقیقت کذب ہی کی ایک متم خفی ہے " وغیرہ

حالانکہ امام زہری پر بیاوراس جیسے دوسرےالزامات کسی ایک بھی امام حدیث یا محدث سے

بالكل ثابت نہيں ہيں، اسدى صاحب اور اسكى پارٹى كوچينے ہے كدان اقوال ميں سے صرف

ایک ہی کسی قابلِ اعتماد محدث (مثلًا ما لک،شافتی ،احمد، بخاری مسلم ،ابو داود ،ابن حبان اور

ابن خزیمه وغیرجم) سے ثابت کردیں!

گزشته صفحات میں میثابت کردیا گیا ہے کہ امام زہری ،نزول میں کی احادیث میں منفرونہیں ہے بلکہ ایسی بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں جن کا کوئی راوی امام زہری نہیں اور وہ نزول میں سے برصاف دلالت کرتی ہیں۔

آخر میں صحیح بخاری کی کتاب " فضائل الصحابہ" ہے امام زہری کی بعض مرویات کامختصر

تعارف پیشِ خدمت ہے:

ا: فَصْلُ الْمِي بَكُر (وَلَاتِينَةُ) ٣- احاديث

٢: منا قب عمر (ريانية) ٥\_احاديث

٣: مناقب عثمان (الله عنه) احديث

٣: منا قب على (والنيء) ×

۵: فضل عائشه (رثياتهٔ) المديث

Y: ذكر مند بنت عتبه (في الله الله المحديث

قارئین: فیصله کریں که کیا ایک شیعه راوی ، ابو بکر وعمر وعائشہ و ہندرضی الله عنهم اجمعین کے مناقب میں تو احادیث روایت کرتا ہے ، مگر علی والٹینئ کے مناقب میں ایک بھی نہیں! لہذا میہ

ثابت ہوا کہ امام زہری شیعہ نہیں تھے بلکہ اہل سنت کے انتہائی جلیل القدر امام تھے۔اسدی کے کذب وافتر اء کی بنیا دپر پندر ہویں صدی میں انھیں شیعہ کہنا بہت بڑا جھوٹ ہے اوراگروہ تو ہے کند بواجھوٹ ہے اوراگروہ تو ہے کیغیر مرگیا تو ﴿وَسَیَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْ آ اَتَّی مُنْقَلَبٌ یَّنْقَلِمُوْنَ ﴾ عنقریب وہ لوگ جان لیں گے جنھوں نے ظلم کیا کہ اُھیں کس کروٹ لٹایا جاتا ہے۔

# مرزاغلام احمد قادیانی کے نیس (۳۰) جھوٹ

الحمد لله رب العالمين والصالوة والسلام على حاتم النبين ، أما بعد:

مرزاغلام احمقادياني نے جب او ۱۸ میں سے موجوداور مثیل سے ہونے کا اعلان کرکے
سیدناعیلی بن مریم علیتیا کی موت واقع ہونے کا دعوی کیا تو مولا ناحم حسین بٹالوی نے ایک
فتوی مرتب کر کے علاء کی خدمت میں پیش کیا۔ اس زمانے کے مشہورا ابل حدیث اور غیر
ابل حدیث علماء نے ۱۸ ۱۸ء میں مرزا غلام احمد کو کا فر، دجال اور دائر ہ اسلام سے خارج قرار
دیا۔ اس فتو سے پرمولا ناسید نذیر حسین دہلوی ، مولا نا قاضی محمسلیمان منصور پوری ، مولا نا محمد المشان بشیر سپسوانی ، مولا نا ابوالحن سیالکوئی ، مولا نا قاضی عبداللاحد خانچوری ، مولا نا عبدالحزیز وزیر آبادی ، مولا نا عبدالحزیز مولا نا عبدالحزیز مولا نا حافظ عبدالله عار ہے ہوںی ، مولا نا عبدالحزیز مولا نا معبدالبر ارتبار کی ، مولا نا عبدالحزیز مولا نا معبدالبر ارتبار کی ، مولا نا حبدالبر ارتبار کی ، مولا نا حبدالبر ارتبار کی ، مولا نا معبدالبر ارتبار کی ، مولا نا حبدالبر عبدالبر ارتبار کی ، مولا نا حبدالبر عبدالبر ارتبار عبدالبر اس من عبدالبر عبدالبر

سیسب سے پہلافتو کی تھا جس میں مرز اادر اس کے پیرو کاروں کو کافر اور دینِ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ اس فتوے کی تفصیلات مولا نا محمد حسین بٹالوی کے مرتب کردہ '' پاک و ہند کے علمائے اسلام کا اولین متفقہ فتو کی: مرز اغلام احمد قادیا نی اور اس کے پیرو کار دائر ہ اسلام سے خارج ہیں'' اور' دخر کیک ختم نبوت'' (مطبوعہ مکتبہ قد وسیہ لاہور) وغیر ہما میں درج ہیں۔ اس فتوے پرسب سے پہلے سیدنڈ رحسین محدث دہلوی کے دشخط اور مہر ہے۔ میں درج ہیں۔ اس فتوے پرسب سے پہلے سیدنڈ رحسین محدث دہلوی کے دشخط اور مہر ہے۔ میں درج ہیں۔ اس فتوے پرسب سے پہلے سیدنڈ رحسین محدث دہلوی کے دشخط اور مہر ہے۔

مرزاغلام احمد بذات خودلك تاب:

"فرض بانی استفتاء بطالوی صاحب اوراول المکفرین میاں نذر سین صاحب ہیں اور باقی سب ان کے بیرو ہیں جواکثر بٹالوی صاحب کی دلجوئی اور دہلوی صاحب کے حق اُستادی کی رعایت سے ان کے قدم پر قدم رکھتے گئے۔"

(وافع الوساوس/آئينه كمالات اسلام ص ٣١، دوحاني خزائن ج٥ص ٣١)

مرزالکھتاہے:

"اور یاد کروده زمانه جبکه ایک ایسانخف تجهد سے مکر کریگا جو تیری تکفیر کا بانی ہوگا اور افرار کے بعد منکر ہوجائیگا (بعنی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی) اور وہ اپنے رفیق کو کہے گا (بعنی مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی کو) کہ اے ہان میرے لئے آگ کے بھڑکا بعنی کا فربنانے کے لئے فتو کی دے "

(نزول المسيح ص١٥٨ دومر انسخص١٥٢، روحانی خزائن ج١٨ص ٥٣٠)

مرزالکھتاہے:

''اورمولوی محمد حسین جوبارہ برس کے بعداول المکفرین ہے بانی تکفیر کے وہی تھے اوراس آگ کواپنی شہرت کی وجہ سے تمام ملک میں سلگانے والے میاں نذیر حسین صاحب دہلوی تھے''

(تحفیہ کولو ویص ۱۲۹، دوسرانسی ۷۵، دوحانی خزائن ج ۱ص ۲۱۵ حاشی تذکر وظیع دوم ص ۹۱ تحت رقم ۱۱۳) مولانا محمصین بٹالوی رحمہ اللہ کے بارے میں مرزاغلام احمد کھتا ہے:

' بینتیسویں پیشگوئی۔ شخ محرحسین بٹالوی صاحب رسالہ اشاعت السنہ جو بانی مبانی متعقیر ہے اور جس کی گردن پرنذ برحسین دہلوی کے بعد تمام مکفر وں کے گناہ کا بوجھ ہے اور جس کے آثار بظاہر نہایت ردی اور باس کی حالت کے ہیں۔ اُسکی نسبت تین مرتبہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنی اس حالت پر ضلالت سے رجوع کریگا اور پھر خدا اُسکی آئکھیں کھولے گا۔ وَ اللّٰهُ عَلَی کُلِّ شَکْ عَ قَدِیْوْ 0 ''

(سراج منیرص ۷۸،روحانی خزائن ج۲اص ۸۰)

مقَالاتْ 134

معلوم ہوا کہ مرزاغلام احمد کے اپنے اعتراف کے مطابق ،سب سے پہلے اس کی تعقیر

کرنے والے مولا ناسیدند رحسین محدث وہلوی اور مولا ناحمح حسین بٹالوی تھے۔ رہام رزا کا بیہ
شیطانی الہام کہ بٹالوی صاحب تیفیر سے رجوع کرلیں گے، بالکل جموٹا اور باطل ثابت ہوا۔
مولا نابٹالوی صاحب اپنی وفات تک دین اسلام پر ثابت قدم رہے اور مرز اوذریت مرزاکو کا فروم تدسیجے رہے اور اس طرف قول وقعل سے دعوت دیتے رہے۔

ابوالقاسم محمد رفیق دلا وری دیوبندی تقلیدی نے مولا نابٹالؤی اور منثی الہی بخش کے بارے میں ککھاہے:

''ان دونوں حضرات نے منصرف قبول مرزائیت سے اعراض کیا بلکہ مرزائیت کا پہتمہ لینے کی بجائے الٹاا خیر وقت تک مرزائیت کے جسم پر چرکے لگاتے اور الہای صاحب کے سین پر مُونگ آلے اور الہای صاحب کے سین پرمُونگ آلے رہے۔ تر دید مرزائیت مولا نا بٹالوی کا تو دن رات کا مضغلہ تھا لیکن منتی الٰہی بخش بھی قادیان تکنی میں کس سے چیچنہیں رہے۔'' (رئیس قادیان جام ۱۳۳۷) لیمنی دیو بندیوں کے نزدیک مولا نا بٹالوی رحمہ اللّه مرزائیت و قادیا نیت کے سخت مخالف اور قادیان تکنی میں پیش بیش حقے۔

اس تمہید کے بعد مرزاغلام احمد قادیانی کے بے شارجھوٹوں میں ہے تمیں (۴۰) جھوٹ باحوالہ پیش خدمت ہیں:

حجوث نمبرا: مرزاغلام احد لكهتاب:

''ایک اور حدیث بھی میں ابن مریم کے فوت ہوجانے پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آنخضرت مُن اللہ اللہ کی تو آپ نے فرمایا کہ آج کہ آنخضرت مُن اللہ اللہ ہے کہ آنخضرت مُن اللہ اللہ کہ تیامت آجائے گی۔'' آج کی تاریخ سے سو''ا

(ازالهٔ ادبام س ۱۲۷، دوسرانسون ۲۵۲، روحانی نزائن جسس ۲۲۷)

تنجرہ: الی کوئی حدیث جس میں آیا ہو کہ آج کی تاریخ سے سو(۱۰۰) برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آجائے گی، حدیث کی کسی کتاب میں موجوذ نہیں ہے لہٰذا مرزانے نبی کریم مَثَاثِیْنِ پر جھوٹ بولا ہے۔ایک روایت میں آیا ہے کرسول الله منافی الم سے قیامت کے بارے میں بوچھا گیاتو آپ نے فرمایا: (( لا تأتی مائة اسنة و علی الأرض نفس منفوسة اليوم .)) سوسال نہیں آکیں گے اور زمین پرآج کے دن جتنے منفس موجود میں ان میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہے گا۔ (صحیم ملم:۲۵۳۹ واللفظ لدائج الصفی للطرائی جاس الا دور النق ما ۱۵ ورسرائند میں ا

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس دن رسول الله منافیقی نے ارشاد فرمایا تو اس دن تک جتنے انسان (اور جاندار) پیدا ہو چکے تھے ان میں سے کوئی ہنفس بھی سوسال کے بعد زندہ نہیں رہے گا۔ دیکھیے منداحد (جاص ۹۳ ج۱۲ وسندہ حسن) وغیرہ.

''اوراولیاء گذشتہ کے کشوف نے اس بات برقطعی مہرلگادی کدوہ چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز ہیکہ پنجاب میں ہوگا۔''

(اربعین نمبراص ۲۹، دومر انسخ ص ۲۳، دوحانی خزائن ج ۱۳۵ س ۲۳۱)

تبصرہ: اولیاء کے صیغهٔ جمع کوچھوڑیئے ،کسی ایک سیچ ولی اللہ سے بھی بید دعویٰ ثابت نہیں ہے کہ سیج موعود چودھویں صدی کے سر بر پیدا ہوگا اور پنجاب میں ہوگا۔ نیز دیکھئے مرزا کا جھوٹ نمبر لامع تبصرہ

تنبید(۱): تولِ راج میں نبی اور رسول کے سواکسی کو بھی کشف یا الہام قطعاً نہیں ہوتا جیسا صحیح بخاری کی حدیث میں اشارہ ہے:

((إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب)) يقيناً تم عقل سابقه امتول من اليحاث منهم فإنه عمر بن الخطاب) يقيناً تم عن كوكى بوتا تو وه عمر بن الخطاب (بوت) - جنسي الهام بوتا تقا اور اگرميرى اس امت مين كوكى بوتا تو وه عمر بن الخطاب (بوت) -

مقَالاتْ مَقَالاتْ

(صحيح بخارى: ٣٨٦٩ كتاب احاديث الانبياء باب بعد باب مديث الغار)

اس صدیث میں 'إن کان ''کے لفظ سے صاف ظاہر ہے کہ امت میں کسی کوبھی کشف والہام نہیں ہوتا۔ رہاضچے العقیدہ مسلمانوں کے رویائے صالحہ کا مسکدتو ان کا وقوع ممکن ہے۔ لوگون کے بعض اندازوں اور قیاسات کوکشف والہام کا نام دیناغلط اور باطل ہے۔

تنبیہ(۲): آخری نبی محمد رسول الله مَنْ النَّهِمَ عَلَيْمَ مِلَا عَلَيْهِمِ عَلَيْهِمِ اور رسولوں کاسلسلہ ختم اور منقطع ہو گیاہے۔اب نہ کوئی رسول پیدا ہو گا اور نہ کوئی نبی پیدا ہوگا۔

رسول الله مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

رسول الله مَثَالِيَّةُ لِمُ نَے فرمایا: (( وأنا آخو الأنبياء وأنتُم آخر الأمم . ))

اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ (کتاب النة لابن ابی عاصم: ۳۹۱ وسندہ میچ ،کتاب الشریعة للآجری میں ۲۵۳ وسندہ میچ ،کتاب الشریعة للآجری ۲۵۳ ۲۵ ۲۵ دسندہ میچ ، جمر و بن عبداللہ الحضر می اسبیانی ثقة وثقه العجلی المعتدل وابن حبان ) نبی مثل النیکی اسرائیل کی طرف بنی مثل النیکی اسرائیل کی طرف بیسیج کئے تھے، قیامت سے پہلے آسان سے نازل ہوں گے۔ نبی مثل النیکی نے فرمایا:

(( ثم ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من السماء . )) پرعيسي بن مريم مَزَاتْ يَرِيم آسان سے نازل بول ك\_

( كشف الاستار عن زوا كدالميز ارجم ١٣٢٦ ح٢٣٩٧ وسنده صحيح)

حصوث نمبرا: مرزا قادمانی نے لکھاہے:

"مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت جر دی گئ ہے خاصکر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اسکی نسبت آواز آئیگ کہ ہلذا خیلیفیّهٔ اللّٰهِ الْمَهُدِیؒ۔اب وچوکہ بیصدیث کس پایداورم تبہ کی ہے جوایس کتاب میں درج ہے جواصح اکتب بعد کتاب اللہ ہے۔" (شہارة القرآن على مزول كمس الموعود في آخرالز مان ص ٣١، روحاني خزائن ج٢ص ٣٣٧)

تنصرہ: اس قتم کی کوئی حدیث سیح بخاری میں موجود نہیں ہے۔ یا در ہے کہ نماز پڑھنے اور دوسرے امور میں نبی کو سہو ہوسکتا ہے تا کہ لوگوں کو سہو کا طریقہ معلوم ہوجائے اور یہ بھی معلوم ہوجائے کہ نبی مَنَّ اللَّهِ اِللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

تنبید: اس مفهوم کی ایک روایت سنن این ماجه ( ۴۸۸ م) والمستد رک للحا کم ( ۴۲۳ م) منبید: اس مفهوم کی ایک روایت سنن این ماجه ( ۴۷۸ م) والمستد رک للحا کم ( ۴۷۳ م) مین مروی ہے لیکن اس کی سند سفیان توری ( مدلس ) کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے لہذا اس روایت کو سیح قرار و رینا غلط ہے۔

حبھوٹ نمبرمہ: مرزاغلام احمد نے لکھاہے:

'' و یکھ تفسیر شائی کہ اس میں بوے زور سے ہمارے اس بیان کی تقدیق موجود ہے اور اس میں بیر بھی لکھا ہے کہ ابو ہریرہ ڈاٹٹنے کے نزد یک یہی معنے ہیں مگر صاحب تفسیر لکھتا ہے کہ'' ابو ہریرہ فہم قر آن میں ناقص ہے اور اس کی درایت پرمحد ثین کو اعتراض ہے۔ ابو ہریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصد رکھتا تھا۔'' اور میں کہتا ہوں ۔۔۔۔''

(ضيمه براين احمد ميدهمه ينجم ص ٢١٠ ، دوسر انسخص ٢٣٣٠ ، روحانی خز اتن ج١٢ص ١١٠)

تنصرہ: سیدنا ابو ہر رہ و ڈاٹٹیؤ کے بارے میں تفسیر ثنائی یا تفسیر مظہری از ثناء اللہ پانی پی میں اس قتم کی کوئی بات لکھی ہوئی نہیں ہے۔سیدنا ابو ہر رہ و ڈاٹٹیؤ روایت ِ حدیث میں اعلیٰ درجے کے تقہ فہم قرآن کے زبردست ماہراور درایت میں عظیم الثان مرتبدر کھتے تھے۔

حجول تمبر٥: مرزائ لكهاب:

"اور مجصمعلوم ہے کہ آخضرت مَنالَتْهُمُ نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں وہا تازل

ہوتواس شہر کے لوگول کو چاہئے کہ بلاتو قف اس شہر کوچھوڑ دیں ور نہوہ خدا تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے تھہریں گے۔'' (مجوعة اشتبارات جلدودم ص۱۱ کنبر ۲۸۹)

تنصرہ: الی کوئی حدیث کتبِ احادیث میں قطعاً موجود نہیں ہے کہ وبانازل ہوتواس شہرکے لوگ بلا تو قف اس شہر کوچھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ سے لڑائی کرنے والے تھریں گے۔ بلکہ اس کے سراسر برعکس مجھے بخاری (۸۷۲۸) وصحیح مسلم (۲۲۱۸) کی حدیث میں آیا ہے کہ اگرتم کسی زمین میں طاعون کے بارے میں سنوتو وہاں نہ جاؤ اور اگر تمھارے علاقے میں طاعون ترائے علاقے میں طاعون ترائے علاقے میں طاعون ترائے توایے علاقے میں طاعون ترائے توایے علاقے سے باہر نہ نکلو۔

تهوث تمبر ٢: غلام احد في كلها ب:

''' ایبا ہی احادیث ِ صححہ میں آیا تھا کہ وہ میج موعود صدی کے سر پر آئیگا۔ اور وہ چودھویں صدی کامجة دہوگا۔''

(ضیمہ براہین احمد بیصہ پنجم میں ۳۵۹ دوسر انسوس ۱۸۸، دوحانی خزائن ج۱۲ میں ۳۵۹ تنصر ۵ ان الفاظ یا اس مفہوم کی ایک بھی صحیح حدیث روئے زمین پر موجو ذہبیں ہے۔ نیز دیکھئے مرزا کا جھوٹ نمبر ۲ مع تنصر ہ

حصوت نمبر 2: مرزا قادیانی نے لکھاہے:

"وقد قال رسول الله عُلِيله في آخر وصاياه التي توفي بعدها خذوا بكتاب الله وهذا الكتاب الذي بكتاب الله وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، ما عندنا شئ الاكتاب الله فخذوا بكتاب الله فخذوا بكتاب الله، حسبكم القرآن، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق، حسبنا كتاب الله، انظروا صحيح البخارى و مسلم فان هذه الاحاديث كلها موجودة فيهما \_"

( حماسة البشر كاص ۵۵ مروحانی خزائن ج ياس ۲۵۳،۲۵۳)

تهره: أقول: لا توجد هذه الأحاديث في صحيح البخاري و لا في

صحيح مسلم فالميرزا غلام أحمد قادياني كذب عليهما

مرزانے درج بالا عربی عبار بیل لکھ کر کہا کہ بیتمام حدیثیں ضیح بخاری ومسلم میں موجود ہیں حالانکہ بیساری حدیثیں ضیح بخاری وضیح مسلم میں موجوز نہیں ہیں اور نہ کسی صیح حدیث میں ان کا وجود ماتا ہے۔ پس مرزانے رسول الله مثالیاتی میں بخاری اور شیح مسلم پر جھوٹ بولا ہے۔

جهوف نمبر ٨: غلام احمقاد مانى في كلها ب

دویس وہی ہوں جس کے وقت میں اون بیار ہو گئے اور پیشگوئی آیت کر یمہ وَافَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ بوری ہوئی...'

( زول السيح ضميم ص ۱۲ دوسرانسخه ص ۲۰ روحانی خزائن ج ۱۹ص ۱۰۸)

تنصرہ: مرزا کی پیدائش سے لے کرموت (۱۹۰۸ء) تک اُونٹ بیکار نہیں ہوئے اور مرزا کی موت سے لے کر آج ( ۲۰۰۷ء) تک اونٹ بیکار نہیں ہوئے بلکہ اوٹوں پر سواری اور بار برداری کاسلسلہ ابھی تک جاری ہے۔

حصوت نمبر ٩: مرزاغلام احمدقاد یانی نے لکھاہے:

"اوراونوں کے چھوڑے جانے اور خی سواری کا استعال آگر چہ بلا داسلامیہ میں قریباً سوہرس سے مل میں آرہا ہے کین سے پیشگوئی اب خاص طور پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ریل طیار ہونے سے پوری ہوجائے گی کیونکہ وہ ریل جو وشق سے شروع ہوکر مدینہ میں آئے گی وہی مکہ معظمہ میں آئے گی ۔ اور امید ہے کہ بہت جلد اور صرف چند سال تک یہ کام تمام ہوجائے گا۔ تب وہ اونٹ جو تیرہ سوہرس سے حاجیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے میکد فعہ ہے کار ہوجائیں گے ..."

(تحفّه گواژومیص ۱۰۸،۹۰۱ووسرانسخه ۲۳، روحانی خزائن ج ۱۹۵،۱۹۳)

مرزانے مزید کہا: ''اور عنقریب وہ وقت آتا ہے بلکہ بہت نزدیک ہے۔ جبکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل جاری ہوکر وہ تمام اونٹ برکار ہوجا کیں گے۔ جو تیرہ سو برس سے بیسفر مبارک کرتے تھے۔'' (تذکرۃ الشبادتین ۳۷ درمرانسی ۳۳،روحانی خزائن ج ۲۰۹۰) تبھرہ: یہ کہنا کہ مدینہ طیبہ اور مکد معظمہ کے درمیان ریل چلے گی، مرزا غلام احمد کا صرت جھوٹ ہے ۔اس کی زندگی اور موت سے لے کر آج ( ۲۰۰۷ء) تک مدینے اور محے کے درمیان کوئی ریل نہیں چلی اور نہ کوئی پٹری موجود ہے۔

حِموت تمبر ان مرزانے کہا:

"جیما کہ آنخضرت صلعم روحانی اور ربانی علماء کے لئے بیخوشخبری فرما گئے ہیں کہ علماء اُمتی کا نبیاء بنبی اسوائیل"

(ازلد اوہام ۱۳۰۵، دورانسند،۲۵۹،۲۵۸، دوحانی خزائن جسص،۱۳۳، نیز دیکھئے دوحانی خزائن ج۲ ص۳۲۳) تنصرہ: میدکوئی حدیث نہیں ہے بلکہ بالکل بےاصل و بے سند جملہ ہے۔ دیکھئے سلسلة الا حادیث الضعیفة والموضوعة للا لیانی (ار ۴۸م ج۲۲۷)

جهوت تمبراا: مرزاغلام احدن لكها:

"واضح ہوکداس آیت کر بمدے وہ صدیث مطابق ہے جو پینمبر خدا منا النظم فرمات ہیں من لم یعوف امام زمانه فقدمات میتة المجاهلیة جس خص نے اپنے زمانہ کے امام کوشناخت نہ کیاوہ جاہلیت کی موت پرمرگیا"

(شھادة القرآن ص ۴۸، روحانی خزائن ج۲ص ۳۳۳)

تبھرہ: ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث اہلِ سنت کی سی حدیث کی کتاب میں باسند موجود نہیں ہے۔ بیشیعوں کی بالکل بےاصل روایت ہے۔

و يكيم سلسلة الاحاديث الضعيفة للالباني (٣٥٠ ٣٥٠ ح٣٥٠)

تنمید: شیعدرافضول کی کتاب اصول کافی (جاص ۱۷۷۷) میں ایک روایت شیعدراویوں کی سند کے ساتھ ام ابوعبداللہ جعفر بن محمد الصادق رحمه الله سے مروی ہے جومنقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

جھوٹ ٹمبر آا، ۱۳، مرزاغلام احد نے لکھاہے: دویت سرمسر ملا گار در سرن

(ازلارُ اوبام م ۲۵۳ دومرانسخه م ۲۷، دوحانی خزائن جسم ۳۵۳)

تبصره: يه بالكل باصل اورجمولى بات ب يادرب كليل فلسطين كاليك مقام ب مرزاغلام احمد في دوسرى جگه كهاست :

''اوریبی سے ہے کہ سے فوت ہو چکا اور سری نگر محلّہ خانیار میں اسکی قبرہے۔''

(كشتى نوح ص ٨٧دوسر انسخد ٤٩ ،روحاني خزائن ج١٩ ص ٧٧)

تنصرہ: یہ بھی بالکل جھوٹی اور بےاصل بات ہے اور مرزاکی پہلی بات کے بھی سراسرخلاف ہے۔ سید ناعیسیٰ بن مریم علیہ اللہ کے بارے میں مشہورتا بعی امام حسن بصری رحمہ اللہ (متوفی ۱۱ ہے) فرماتے ہیں:''واللہ انہ الآن لحقی عند اللہ '' اللہ کی شم! بے شک وہ (عیسیٰ عَالِیَّالِا) اب اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ (تغیر ابن جریطبری ۲۸۱۲ م۸۵ ماوسندہ میچ)

حن بصری نے آیت ﴿ لَیُوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ کا شرح میں فرمایا: 'قبل موت عیسی ، الله دفع إليه عیسی ، وهو باعثه قبل یوم القیامة مقاماً یؤمن به البر والفاجر . '' عیسیٰ ﴿ مَالِیَّا اِ) کی موت سے پہلے ، بے شک الله نے عیسیٰ ﴿ مَالِیَّا اِ) کو اپنے پاس الٹھا لیا اور وہ انحیس قیامت سے پہلے ایسے مقام پر مبعوث فرمائے (ٹازل کرے) گا کہ نیک وبد (سب) ان پر ایمان لے آئیں گے ۔ (تغیر این الی ماتم ۱۲۵۱۳ و مند و جج)

حجموث فمبر ۱۲ مرزانے نبی کریم مَثَالِیّن کے بارے میں لکھاہے:

'' تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں گیارہ لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے ...''

(چشر يمعرفت دومر احصيص ٢٩٩ دومر انسخ ص ٢٨١ ، روحاني خزائن ج٢٣٣ ص ٢٩٩)

تبصرہ: نی مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِن گیارہ لڑکوں کے پیدا ہونے والی بات بالکل جھوٹ ہے۔ حجمو دنی مُن اللّٰ اللّٰ اللّٰم احمد قادیانی نے کہا:

"ابوجهل اس امت كافرعون تقا، كيونكه اس في بهى نبى حريم كى چنددن پرورش كى تقى جييا كه فرعون مصرى في حضرت موكا كى برورش كى تقى-"

(ملفوظات مرزاج ۲۳ م۲۰۱۰) ايريل ۱۹۰۱ء، دوسرانسخه جساص ۲۷۲)

تبصره: ابوجہل لعین کاسید نامحدر سول الله مَثَلِقَیْظِم کی چند دن پیاچند منٹ پرورش کرنا مرز اغلام احمد کا کالاجھوٹ ہے۔

حجوث نمبر ١٦: مرزا قادياني في الكاي

''ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے بہی فرمایا کہ ہرایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گذرے ہیں اور فرمایا کہ تکافی آئیو آپ نہیں آئیو آپ آئیوں آئیو

تنصرہ: ایس کوئی صحیح حدیث روئے زیمن پرموجود نہیں ہے، بلکہ اس عبارت میں مرزانے مارے نبی کریم منا النظم پر مرجود نہیں ہے، بلکہ اس عبارت میں مرزانے مارے نبی کریم منا لیکن پر مرت جموف بولا اور بہتان با عمرها ہے۔" (پاکٹ بکس ۵۳۳۵) کھا ہے کہ" بیصدیث تاریخ ہمران دیلی باب الکاف میں ہے۔" (پاکٹ بکس ۵۳۳۵) عرض ہے کہ اصل کتاب تاریخ ہمران سے اس روایت کی مکمل سندومتن مع حوالہ و حقیق پیش کریں ورنہ س کی کہ رسول اللہ منا لیکن کے فرمایا: ((الا تحد بدوا علی فیانه من کذب علی فیانہ من کذب علی فیلیلے النسارے)) جھی پرجموٹ نہ بولو کوئکہ بے شک جس نے جھی پرجموٹ بولا تو وہ (جہنم کی) آگ میں داخل ہوگا۔ (صحیح بخاری: ۱۰، واللفظ لہ وسیح مسلم: ۱)

حصوت نمبر كا: مرزا قادیانی نے لکھاہے:

" تاریخ کودیکھو۔ که آنخضرت صلی الله علیه وسلم وی ایک بیتیم لژ کا تھا جس کا باپ بیدائش سے چنددن بعد ہی فوت ہو گیا اور مال صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مرگئی تھی۔''

(پيغام ملحص ٣٨، روحاني خرائن ج٣٦ص ٣١٥)

تنجرہ: یددونوں باتیں مرزا کا جھوٹ ہیں کیونکہ نی کریم مَثَالِیُّا کے دالد آپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے فوت ہو گئے تھے اور آپ کی دالدہ آپ کی دلادت کے چھ سال بعد فوت

ہوئیں۔دیکھئے کتب تاریخ وسیر.

حصوت تمبر ١٨: مرزان لكهاب:

''اورائی اُور دلیل آپ کے جوت نبوت پر بیہ ہے کہ تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایسائی قر آن شریف ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدانے آ دم سے کیکرا خیر تک دنیا کی عمر سات ہزار برس رکھی ہے اور ہدایت اور گمرائی کے لئے ہزار ہزار سال کے دور مقرر کئے ہیں'' (لیکچر سالکوٹ ۵ دور اُنٹوس ۲ ، دوحانی خزائن ج ۲۰ مص ۲۰۷)

تبصره: مرزا كايد عوى قرآنِ مجيد برصرت محجموث اور بهتان ہے۔

حيمو المنبر 19: مرزا قادياني في الكهاب:

''اوراکی جگہ پر جہاں اس عاجز نے ۲۰/فروری ۱۸۸۱ء کے اشتہار میں سے پیشگوئی خدائے تعالی کی طرف سے بیان کی تھی۔ کہ اس نے مجھے بیثارت دی ہے کہ بعض بابر کت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولا د پیدا ہوگے۔'' (مجموعہ شنہارات نامیں ۱۱۱)

تنصرہ: مرزاکی پہلی شادی ۱۸۵۳ء سے پہلے اور دوسری شادی ۱۸۸۴ء میں ہوئی۔ دیکھئے تاریخ احمدیت (جاص ۲۲، ۲۴۳) اس کے بعد موت تک اس کی کوئی تیسری شادی نہیں ہوئی لہذااس کی بیپشگوئی جھوٹی ثابت ہوئی۔

حصوف تمبر ۲۰: مرزاغلام احدف این مرید منظور محد کے بارے میں لکھا:

"نبذر بعد الہام الهی معلوم ہوا۔ کہ میال منظور محمد صاحب کے گھر میں ، لینی محمد کی الہم معلوم ہوا۔ کہ میال منظور محمد صاحب کے گھر میں ، لینی محمد کی ایک البیدا ہوگا۔ جس کے دونام ہول گے۔

(ا) بشيرالدوله (۲) عالم كباب " (تذكره ١٥ ١١ نبر١٠٧)

اورلكھا:

'' پہلے یہ دی الٰہی ہوئی تھی کہ وہ زائر لہ جونمونہ قیامت ہوگا بہت جلد آنیوالا ہے اوراس کیلئے پینشان دیا گیا تھا کہ پیرمنظور محمد کد ہانوی کی بیوی محمدی بیگم کولڑ کا پیدا ہوگا اور

#### وه لز كاس زلزله كيليُّ ايك نشان بوگااسليُّ اس كانام بشيرالدوله بوگا\_''

(هنيقة الوي، حاشيص ١٠٠، روحاني خزائن ج٢٢ص١٠)

تنصرہ: اس شیطانی الہام اور شیطانی وی کے بعد نہ تو منظور محمد کا کوئی لڑکا پیدا ہوااور نہ اس کی پیوی محمد کی بیٹی ہے کہ بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کے بغیر ہی مرکئی اور مرزا اپنی اس پیشگوئی میں بھی محمو ٹا ٹابت ہوا۔

حجوث نمبرا۲: مرزانے لکھاہے:

''اگر خدا چاہتا تو ان مخالف مولو یوں اور ان کے پیروؤں کو آئکھیں بخشا۔اوروہ ان وقتوں اور موسموں کو پہچان لیتے ۔ جن میں خدا کے سے کا آنا ضروری تھا۔لیکن ضرور تھا کہ تے کم قر آن شریف اور احادیث کی وہ پیشگو ئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ سے موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دُکھا تھا ئیگا وہ اُس کو کا فرقر اردینگے اور اُس کے لئے فتوے دیئے جا کینگے اور اس کی شخت تو ہین کی جا ئیگی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے واللہ خیال کیا جائیگا۔''

(ضميم تخذ گولژوميص ١٤، دوسرانسخيص ١١، روحاني خزائنج ١٥ص٥١)

تنصره: ان الفاظ والى كوئى پيش كوئى نه قرآنِ مجيد مين موجود ہاور نه كسي صحح حديث مين موجود ہے اور نه كسي حديث مين موجود ہے۔ بعض قاديا نيول نے سورة النوركي آيت: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاُولِيْكَ هُمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

جھوٹ نمبر ۲۲: مرزاغلام احمد نے سیدناعیسیٰ بن مریم علیالا کے بارے میں لکھا ہے: "نویں خصوصیت یسوع مسے میں بیتی کہ جب اسکوصلیب پر چڑ ہایا گیا تو سورج کو گر بمن لگاتھا۔" (تذکرة الشہادتین ۳۳ دو سرانسخ ۱۳۰۰ دو مانی خزائن ج۰۳ سام) تبصرہ: سیدناعیسیٰ عَالِیَّالِم کوصلیب پر چڑھائے جانے کا کوئی ثبوت قرآنِ مجیداورا حادیث صححہ میں موجود نہیں ہے بلکہ قرآنِ مجید میں ہے کہ ﴿وَ مَا قَتَلُوْ ہُ وَ مَا صَلَبُوْ ہُ

"دنسائی نے ابو ہریرہ سے دجال کی صفت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ صدیث کمسی ہے: یخوج فی اخوالز مان حجال یہ ختلون الدنیا بالدین ۔

یلبسون للناس جلود الضان ۔ السنهم احلی من العسل وقلو بهم قلوب الذیاب یقول الله عزّوجلّ ابی یغترون ام علی یجترؤن النے لیخی آخری زمانہ میں ایک گروہ دیال نظرگا۔ وہ دنیا کے طالبوں کودین کے ساتھ فریب دینے لیخی اپنے ندہب کی اشاعت میں بہت سامال خرج کریں گے۔ بھیڑوں کا لباس بہن کرآ کیں گے۔ اگی زبانیں شہد سے زیادہ پیٹی ہوگی اورول بھیڑیوں کے ہوئے۔ خدا کے گا کہ کیا تم میرے علم کے ساتھ مغرور ہو گئے اور کیا تم میرے کلمات میں تحریف کو اور کیا تم میرے کلمات میں تحریف کو اور کیا تم میرے کا کلمات میں تحریف کی اور کیا تم میرے کلمات میں تحریف کو اور کیا تم میرے کلمات میں تحریف کو کیا تھی جو کی دیا کی اور کیا تم میرے کا کلمات میں تحریف کی اور کیا تم میرے کلمات میں تحریف کی اور کیا تم میرے کا کلمات میں تحریف کی اور کیا تم میرے کا کلمات میں تحریف کی اور کیا تم میرے کا کلمات میں تحریف کی اور کیا تم میرے کا کلمات میں تحریف کی کیا تم میں کی کا کی کیا تم میرے کیا کی کیا تم میرے کا کی کیا تم میرے کا کی کیا تم میرے کیا کی کیا تم میرے کا کی کیا تم میں کیا کی کیا تم کی کیا تم میں کیا کی کیا تم میرے کا کی کیا تم کیا کی کیا تم کی کیا تم کی کی کیا تم کی کیا تم کی کیا تم کی کیا کی کیا تم کی کی کیا تم کی کیا تم کیا تم کی کیا تم کیا تم کی کیا تم کیا تم کی کیا تم کیا تم کیا تم کی کیا تم کی کی کیا تم کی کیا تم کی کیا تم کی کی کیا تم کیا تم کی کیا تم کی کی کیا تم کی کیا تم کی کیا تم کی کی کیا تم کی کیا تم کیا

(تخذ كولزويه حاشيص ١٢٥، دوسر البخص ٢٤، روحاني خزائن ج ١٥ص ١١١)

تنصره: 'دجال' کے لفظ کے ساتھ بیرحدیث نہ تو نسائی کی کتاب میں موجود ہے اور نہ کنزائعمال میں اور نہ کنزائعمال میں اور نہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ بیروایت 'نیخوج فی آخو الزمان رجال یہ ختلون الدنیا بالدین' الخ لین نہ کورہ روایت میں رجال ہے نہ کہ وجال اور لفظ رجال کے ساتھ بیروایت ورج ذیل کتابوں میں موجود ہے:

کنزالعمال (ج۱۲ ص۲۱۷ ح۳۸۴۳۳ بحواله ترندی) مشکلو ة المصابیخ (۵۳۲۳ بحواله ترندی) سنن الترندی (۲۴۰۴) کتاب الزید لا بن المبارک (ص کاح ۵۰) کتاب الزید له با السری (ج۲ص ۲۳۵ ح ۸۲۰) جامع بیان العلم وفضله لا بن عبدالبر (۱۸۹۱ ح۱۹۹، دوسرا نسخه (۲۳۳) وشرح النة للبغوی (۱۲۲۴ س ۳۹۴۳)

مريث مين 'رجسال' 'كافظ بجبكهمرزاف' دجسال' كالفظ لكها بهاوراس كا

ترجمہ بھی دجال کیا ہے تا کہ عیسائی پادر بول کے گروہ کو دجال قرار دے۔ بعض قادیا نیوں نے

ید دعویٰ کیا ہے کہ کنز العمال (جے ص ۸) مطبوعہ دائر ۃ المعارف حیدر آباد اوراس کتاب کے

(ایک) قلمی نسخے میں '' دجال'' کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ عرض ہے کہ کنز العمال کے مشہور نسخے اور

ترفہ کی ومشکلو ۃ وغیر ہما کے متون کی دلیل سے اس خت ، ضعیف ومردو دروایت میں '' دجال'' کا

لفظ غلط ہے۔

منعبید: درج بالا حدیث بلحاظ سند سخت ضعیف ہے۔اس کا راوی یکی بن عبید الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن موہب متروک ہے۔ (دیکھے تقریب احبذیب:۵۹۹)

حجوث نمبر۲۵،۲۴: مرزا قادیانی نے لکھاہے:

"اورہم اس مضمون کو إس پرختم کرتے ہیں کہ اگر ہم سے ہیں تو خدا تعالے ان پیشگویوں کو پورا کردےگا۔ اورا گریہ باشل خداتعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو ہمارا انجام نہایت پلاہوگا اور ہرگزیہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوں گی۔ دبنا افتح بیننا وبین قوم میا بالمحق وانت خیر الفاتحین اور میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادرولیم اگر آتھم کاعذاب مہلک میں گرفتار ہونا اوراحہ بیک کی دختر کلال کا آخراس عاجز کے نکاح میں آنا یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے ہیں توان کوا سے طور پر ظاہر فرما جوفلق اللہ پر جمت ہواور کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہوجائے۔ اورا گراے خدا وندیہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ خدا وندیہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر ...." (روحانی خوائن جاس میں ۱۲۵،۱۲۲)

تنصرہ: مرزانے عبداللہ آتھ عیسائی کی ہلاکت کے لئے جو مدت مقرر کی تھی، وہ اس میں ہلاک نہ ہوااور مرزااحد بیگ کی دخر کلال (بردی لڑکی) محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہ آئی بلکہ مرزاکی موت کے وقت اوراس کے بعد محمد کی بیگم اپنی موت تک سلطان محمد کے نکاح میں رہی لہذا مرزاکی بیدونوں بیشیگوئیاں جھوٹی ثابت ہوئیں۔

حجمو ثم بر۲۷: سیدناعیسی عالیمی المیا کے بارے میں مرزاغلام احد نے کھا ہے:

" ہاں آپ کوگالیاں دینی اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ ادنیٰ اونیٰ بات میں غصہ آجا تا تھا۔ اپ نفس کوجذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ گرمیر نے زدیک آپ کی میرکات جائے افسوں نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یا درہے کہ آپ کوکسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ " (عاشی خیر انجام آتھ میں ۵، دومانی نزائن جاام ۲۸۹)

تنجرہ: بیسب مرزا کا جھوٹ اور افتراء ہے۔ سیدناعیسیٰ عَلیَیْلِاان تمام الزامات سے بری ہیں۔ مرزا کا بیکہنا کہ 'عیسیٰ عَلیہیٰلِا کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی'' کا تنات کا غلیظ ترین جھوٹ اور صرت کفرہے۔

حجوث تمبر ٢٤: مرذاني كها:

"اول تم میں سے مولوی المعیل علیکڈھ نے میرے مقابل پرکہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے گا۔ سوتم جانتے ہوکہ شاید دس سال کے قریب ہو چکے کہ وہ مرگیا۔ اور اب خاک میں اس کی ہڈیاں بھی نہیں مرگیا۔ اور اب خاک میں اس کی ہڈیاں بھی نہیں مل سکتیں۔"

(نزول المسيح ص ٣٣٠ دومر انسخيص ٣١ ، روحاني خزائن ج١٨ص ٩ ٨٩)

تبصره: مولانامحداساعیل علیکڑھی رحمہ اللہ نے نہ توبیہ بات کہی اور نداپی کسی کتاب میں لکھی لہذا مرزاغلام احمد نے ان پرصرت محموث بولا ہے۔

حجھوٹ نمبر ۲۸: ڈاکٹرعبدائکیم پٹیالوی نے میہ پیشگوئی کی کەمرزاغلام احمداس کی زندگی میں ہی ۴/اگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہوجائے گا،مرزالکھتا ہے:

'' تب اس نے بیپشگوئی کی کہ میں اُس کی زندگی میں ہی ۴ ۔ اگست ۱۹۰۸ء تک اُس کے سمامنے ہلاک ہوجاؤں گا۔ گرخدانے اُس کی پیشگوئی کے مقابل پر جمھے خبر دی کے دوہ خودعذاب میں بہتلا کیا جائے گا اور خدا اُس کو ہلاک کریے گا اور میں اُس کے شرے محفوظ رہوں گا۔'' (چشم معرفت س۳۲۷، روحانی خزائن ج۳۲س ۳۳۷)

تنصرہ: مرزا قادیانی ۲۸مکی ۱۹۰۸ء کولا ہور میں مرگیا اور ڈاکٹر پٹیالوی اس کے مرنے کے

گیارہ سال بعد تک زندہ رہااور ۱۹۱۹ء میں فوت ہوا۔ مرزا کے آخری دور کی سیبیش کوئی سراسر جھوٹی ٹابت ہوئی۔

حصوت فمبر٢٩: مرزا قادياني في لكها:

''یورپ کے لوگول کوجس قدر شراب نقصان پہنچایا ہے۔ اِس کاسب توبیقا کہ عیسیٰ علیدالسلام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کی یماری کی وجہ سے بایر انی عاوت کی وجہ سے '' (عاشیکٹی نوح می عدومرانوی ۲۲، دوعانی خزائن ج۱۹ میں ۱۷)

تبصره: سيدناميني عَلِيَّلِهِ كاشراب بيناقر آن وحديث سے نابت نہيں بالبذامرزانان برجھوٹ بولا ہے۔

حجموت تمبر بسا: مرز ااحمد بیک کے داماد سلطان محمد کے بارے میں مرز اتا دیاتی نے لکھا: "اور چرم زااحمه بیک ،وشیار پوری کے داماد کی موت کی پیشگوئی جو پی ضلع لاہور کا باشندہ ہے جسکی بیعادآج کی تاریخ سے جواکیس تمبر ۱۸۹۳ء سے قریبا گیارہ مسنے باقی رہ گئ ہے بیتمام امور جوانسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر ہیں ایک صاحق یا کاذب کی شناخت كے لئے كافى بيل "شهادت القرآن م المعدمر أحدى ١٠٥٥ مدمانى خزاكن جام ٢٥٥) تنصره: مرزا کی مقرر کرده میعاد میں سلطان محرنہیں لمرا بلکه سلطان محمد کی زندگی میں مرزا مرگیا۔سلطان محد نے اپنی ہوی محدی بیگم کے ساتھ اطمینان سے زندگی گزاری اور مرزا کی موت کے کافی عرصہ بعداولا دچھوڑ کرفوت ہوا۔وہ نہ تو مرزاسے ڈرااور نہ قادیا نیت قبول کی۔ قارئین کرام! ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے مرزاغلام احمہ قادیانی وجال کے تیس (۲۰۰) جھوٹ اس کی اپنی کتابوں ہے ہاحوالہ وہاتھرہ پیش کردیئے ہیں۔ان کےعلاوہ مرز اکے اور بھی بے شارا کا ذیب وافتر اءات اس کی کتابوں میں موجود ہیں مثلاً ابوعبیدہ نظام الدین بی اے سائنس ماسٹر اسلامیہ ہائی سکول کو ہائے نے ''برقِ آسانی برفرقِ قادیانی، کذبات مرزا'' حصداول میں مرزا کے دوسو ( ۲۰۰ ) سے زیادہ جھوٹ جع کر دیتے ہیں۔مرزا کی جھوٹی پیشگوئیاں اور جھوٹے الہامات بے حدوحساب ہیں۔ مَقَالَتُ عُلَاتُ اللَّهُ اللَّ

مشہورا بال حدیث علاء مثلاً مولانا ثناء اللہ امرتری مولانا محدعبراللہ معمار امرتری اور مولانا محدعبر اللہ علی مرتبہ اللہ کی تصانیف اور تحریوں میں مرز اغلام احد کے بہت سے اکا ذیب کا ذکر موجود ہے۔ فسانہ قادیان کے مصنف مولانا حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۹۰ء) کی کتاب "مرز اقادیا فی کے وی جموث 'انتہائی بلند پا پیاورنا قابل جواب ہے۔ قادیا فی امت والے اپنے خودساختہ رسول کے جموثوں کو غلطیاں اور سہوو غیرہ کہہ کر مرز افادیا فی الم احد کو کذاب و د جال ہونے سے نہیں بچاسکتے۔

مرزاا پنے بارے میں کھتا ہے: ''سپا خداوہ ی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنارسول جھیجا۔'' (دافع البلاء ومعیارال الاصطفاء ص ۱۵، دوسر انسخی ۱۱، دومانی خزائن ج۸اص ۲۳۱)

مرزانے کہا: "مارادعویٰ ہے کہم نی اور سول ہیں۔"

(ملفوطات مرزاج ۵ص ۱۹۸۷ پخت ۴ فروری ۱۹۰۸ء)

مرزا کا اپنے بارے میں میعقیدہ تھا کہ''ہم نے اس بندہ پر رحمت نازل کی ہے۔اور میا پی طرف سے نہیں بولٹا بلکہ جو پچھتم سنتے ہو بی فداکی دحی ہے۔'' (دیکھئے تذکرہ ص ٤٠٨م قم ٥٢٥ واربعین نمبر۳) مرزانے اپنے بارے میں لکھا:

''اس عاجز کواینے ذاتی تجربہ سے بیمعلوم ہے کہ روح القدس کی قدسیت ہروقت اور ہردم اور ہر کخظ بلافصل ملہم کے تمام تُو کی میں کام کرتی رہتی ہے اور وہ بغیرروح القدس اوراس کی تاثیر قدسیت کے ایک دم بھی اپنے تیس نا پائی سے بچانہیں سکتا۔''

(دافع الوساوس ٩٣، روحاني خزائن ج٥ص٩٣)

لہٰڈا مرزاغلام قادیانی کے صریح جھوٹوں کو قادیانی فرقے والے خطایا وہم یاسہو کہدکر بری الذمة قرار نہیں دے سکتے۔

منتبید: راقم الحروف نے اس مضمون مین تمام حوالے مرزاغلام احدادراس کے امتول کی اپنی کا پی کی اپنی کتابوں سے پیش کئے ہیں کی ہوزنگ اور پروف ریڈنگ کی غلطی کے علاوہ ایک حوالہ بھی غلط فابت ہونے پروس ہزاررو پیانعام دیاجائے گا۔ و ما علینا إلا البلاغ (ا/مارچ ۲۰۰۷ء)

#### مقدمة الدين الخالص (عذاب قبر)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد : ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللهِ يُنَ امَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيلُوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاَحْرَةِ عَلَى الله تعالى ايمان والول كوقول ثابت كساته ونيا وى زندگى اور آخرت مين ثابت قدم ركه تا ب- (ابرايم: ٢٢)

اس كاتشرت وتقير من سيدنارسول الله من التيم فرمات بين: ((إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ، ثم شهد أن لا إله إلا الله و أن محمدًا رسول الله .)) جبمون كوقير من بشمايا جاتا ب (اورفرشتون كو) لا ياجاتا ب يحروه لا إله إلا الله اور محمد رسول الله كي كواى ويتا ب اس آيت سي يم مراوب

ر صحیح بخاری کتاب البغائز باب ماجاء فی عذاب القبر ۱۳۹۶ اصحیح مسلم: ۲۸۷۱)

الله تعالى فرما تا ب: ﴿ سَنَعَدِّ بِهُ مُ مَّوَتَيْنِ ﴾ بهم أَصِي دود فعه عذاب دي گـ (التوبه:١٠١) اس آيت كي تشريح مين مشهور تا بعي اور مفسر قرآن قاده بن دعامه رحمه الله فرماتي بين: "عذاباً في الدنياو عذاباً في القبو" أيك عذاب دنيا مين اورايك عذاب قبر بين \_ (تغير ابن جري الطبري حاص و منده ميح)

دیگرآیات کے لئے دیکھئے امام بیہقی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب شعب الایمان (جام ۲۵۸۰) ۳۵۵) اور کتاب اِثبات عذاب القبر .

عذابِ قبر کا ثبوت متواتر احادیث ہے ملتا ہے چنھیں روایت کرنے والے صحابۂ کرام دیا مُنتخ

مقَالاتْ

میں سے بعض کے نام درج ذیل ہیں:

🛈 سيده عا كشه رفي فيا

🕜 سيده اساء بنت الي بكر والتنها والمحمل ١٣٤٣، ١٣٥٣ مع جناري: ١٣٧١ مح مسلم ١٩٠٥)

المراضي من ما لك والنائية المراضي بخارى ٢٠١٣ مجيم ملم ١٣٧٠)

الانصارى والنيء (صح بخارى:٥٥ ١٣٥٥، صح مسلم:٢٨ ١٩)

سید تا ابو جریره دری نظیه (صحح بخاری: ۱۳۷۷ صحح مسلم: ۵۸۸)

🗨 سيدناعبدالله بن عباس والله ي 🔾 صحيح بغاري:١٣٧٨م معمم ١٩٢٢

② سيدنازيد بن ثابت طالفي (صحيم سلم: ٢٨١٧)

سیدنابراء بن عازب دانین (صحح بناری:۱۳۲۹، صحح ملم:۱۸۷۱)

الدين سعيدين العاص كى بيني (ام خالد الامويه) و والثاني (صحح منارى: ١٣٧١)

ن سيدناسعد بن الي وقاص طالفية (صحح بخارى: ١٣٦٥)

نيزد كيص نظم المتناثر من الحديث التوار للكناني (ص١٣٦٥)

عذابِ قِبرِ كامسُك يَوْبهِت براہے،غذابِ قبر كى جزئيات دالى بعض احادیث بھی متواتر ہیں مثلًا:

قبرمین دوفرشتون (منکرونگیر) کاسوال کرنا (نظم النتارش ۱۳۱۱) الله

سوال کے وقت بدن میں اعادہ روح (نظم المتناثر ص ۱۳۳۳ ح ۱۱۱)

🗨 عذاب قبرسے بناہ مانگنا (نظم المتنارْص ۱۳۵ اح۱۱۱)

صحابہ کرام دی آنڈ اور اہل سنت کے متعدد علماء نے اپنے بیانات میں عذاب قبر کے عقیدے کی صراحت فرمائی ہے مثلاً:

ا۔ سیدنا ابوسعید الخدری والنیائے نے ﴿مَعِیْشَةً صَّنْکُ اللّی والى زندگی (طهٰ: ۱۲۳) کی تشریح میں فرمایا: 'یضیق علیه قبره حتی تختلف أضلاعه ''

اس پراس کی قبرتک کردی جاتی ہے تی کہ اس کی پسلیاں آیک دوسرے میں دوش جاتی ہیں۔ ( کتاب اثبات عذاب القبر للمبینی بی تقینی ۵۸۰ وسندہ میے)

٢- اسي آيت كي تشريح مين سيرنا عبدالله بن مسعود طالفين في مايا: 'عداب القبو' لیعنی اس سے مرادعذاب قبر ہے۔ (عذاب اِلقبر للبہتی: ۲۰ وسندہ حسن، وکتاب از بدلہنادین السری:۳۵۲ وسنده حسن عبداللدين المخارق وثقة ابن حبان والحائم والذهبي وردي عنه جماعة وقال ابن معين بمشهور ) سیدنا ابن مسعود رکانٹیؤ سے ایک موقوف روایت میں آیا ہے کہ سورۃ الملک ( کی تلاوت ) عذابِقبرے بیجاتی ہے۔(عذاب القبرلليبتي: ١٣٥، وسنده صن، وصححه الحائم ٢٩٨٨ ٢٣٥ و ١٩٨٣ و وافقه الذہبي) نيز و يكھنے عذاب القبر (جه ۲۲ دسده وسن) وتہذيب الآ ثار للطبري (مندعرار ۲۵ ح ۲۳۹۵ دسنده سن سیدناابو ہریرہ ڈگاٹیئ جب نابالغ بے کی نماز جنازہ پڑھتے تو فرماتے: اے اللہ! اے عذاب قبرسے بیا۔ ( الموطأ ار ۲۲۸ ح ۵۳۷ دسندہ صحیح ،عذاب القبر للبہتی: ۱۹۰، وسندہ صحیح ) ۳ - سیده عائشه دفی فیافر ماتی بین که کافریراس کی قبر میں ایک گنجاسانپ مسلط کیاجا تا ہے جو اس كا كوشت كها تاب \_الخ (عذاب القبر :۲۲۹ وسنده ميم ) نيز د يكيف الزبدلهناد (۳۵۴ وسنده سن) ۵۔ تصحیح مسلم کے بنیادی راوی مشہورتا بعی ومفسر اساعیل بن عبد الرحمٰن السدی رحمہ اللہ في بهي اس آيت كي تشريح مين فرمايا: "عذاب القبو" يعنى اس مرادعذاب قبرب (عذاب القبرلليه تمي: ١٢٢ وسند ومحيح)

ے۔ یزید بنعبراللہ بن الشخیر ( ثقہ تا بعی ) کے بیان کردہ قصے سے معلوم ہوتا ہے کہوہ بھی عذابِ قبر کے قائل دمعتقد تھے۔ دیکھئے عذاب القبر للبیمتی (ح۲۲۸ سندہ سیح)

۸۔ قادہ کا قول شروع میں گزرچکا ہے۔

9۔ ابوصالح عبدالرحمٰن بن قیس الحنفی الکوفی (تابعی) نے تنگی والی زندگی کے بارے میں فرمایا:''عذاب القبو''(کتاب از ہدلہنادین السری،۳۵۳ دسندہ صحح)

مقالات

تنبيه: يهال خفى مرادقبيله بنوطنيفه كالك فردمونا ب-

١٠ سيدنا عبدالله بن عباس والفيئان عذاب ثاني كو "عذاب القبو" كها-

(تفييرابن اني حاتم ٢ ر ١٨٤٥ ح٣٠٣، وسنده حسن)

اا۔ محول شامی (تابعی) نے شہید کے بارے میں فرمایا کدوہ عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۹۳۱۵ م ۱۹۳۱۰ وسندہ حج)

ان احادیث ِمتواترہ اور آثارِمتواترہ کی روشی میں اہلِسنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عذابِ قبر برحق ہے۔

، عذابِ قبرك بارے ميں سيح مسلم كے شارح محمد بن ظيفه الوشتاني الا بي (متوفى ٨٢٨هـ) كهت بين: "تواتو و اجمع عليه أهل السنة و أنكرته المبتدعة"

یہ متواتر ہے اور اہل سنت کا ای پراجماع ہے اور اہل بدعت نے اس کا اٹکار کیا ہے۔ (ایمال ایمال ایمال معلم جس ۱۳۱۳ تحت ۲۹۲۳)

ابوركريا يجي بن شرف النووي (متوفى ٢٤١ه) في كها:

"اعلم أن مذهب أهل السنة اثبات عذاب القبر وقد تظاهرت عليه دلائل الكتباب و السنة "جان الواكم المراسيت كافر بيب كرعذاب قبر ثابت بالوراس بر كاب وسنت كرواضح ولائل موجود بيل و (شرح مح ملم ٢٣٥٥ تحت ٢٨٦١) حافظ ابن مجرف عذاب قبر كعقيد مي "جميع أهل السنة "ليني تمام المل سنت كاعقيده قرار ديا بروكي قالبارى (٣٣٥ تحت ٢٣١٥)

شخ الاسلام ابن تیمیدر حمدالله عذاب قبر کے بارے میں فرماتے ہیں:

"هذا قول السلف قاطبة و أهل السنة والجماعة و إنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع "يتمام ملف صالحين اورائل منت والجماعت كاقول م (كمعذاب قبرت مي) اوراس كا تكارم رف تقول سه برعتوں نے كيا ہے-

(مجوع قاوي جسم ٢٢٣)

ابن الى العزائقى في المسلم الله عن الله عن الله على الموت عذاب القبر و نعيمه لمن كان لذلك أهلاً و سؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في طذا الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه اعادة غير الإعادة المالوفة في الدنيا ..."

اور یقینا رسول اللہ مُنَافِیْز ہے عذاب القبر ، قبر کی نعتوں اور قبر میں فرشتوں کے سوال (وجواب) کے متعلق توائر کے ساتھ احادیث مردی ہیں، اس شخص کے لئے جواس کا مستحق ہے۔ ان احادیث پراعتقا در کھنا اور ایمان لا ناضر وری ہے البتہ ان کی کیفیت کے بارے میں ہم پچھنیں کہیں گے۔ اس لئے کہ عقل ان کی کیفیت معلوم کرنے سے قاصر ہے اور اس جہانِ دنیا میں اس کا علم ممکن نہیں ، نیز شریعت الی باتوں کا ذکر نہیں کرتی جنمیں (انسانوں کی) عقلیں محال ہم تھیں ، البتہ ایسی باتوں کا ذکر تہیں کرتی ہم میں وائی آنا اس طرح نہیں جس میں عقلیں حران ہوتی ہیں۔ فلامرے کہروح کا جسم میں وائی آنا اس طرح نہیں جس طرح دنیا میں معروف ہے بلکہ روح کا عادہ (برذخی ہے اور) اس اعادے کے خلاف ہے جودنیا میں معلوم ہے ...

(شرح عقيده طحاويي ٢٥٠،١٥٥)

ان داضح دلائل اورائمہ وین وعلائے اسلام کی تصریحات کے باوجود بعض اہلِ بدعت عقیدۂ عذابِقِبر کا انکار کرتے ہیں جن میں درج ذیل گروہ زیادہ مشہور ہیں:

مُلکِ یمن میں میری بعض ایسے رافضی نمازید یوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی جوعذابِ قبر کا علانیما نکار کرتے تھے۔ بیلوگ سلف صالحین کے بجائے ضرار بن عمرو، یمیٰ بن کامل اور بشر بن غیاث المریسی جیسے گمراہوں کے پیروکار ہیں جبکہ بیعقیدہ صبح اور متواتر احادیث سے

ئابت ہے۔

صاحب شرح العقيدة الطحاوية ايك حديث كي بار عيس لكھتے ہيں:

"و ذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث وله شواهد من الصحيح "تمام الملِ سنت اورالم وحديث التحديث من الصحيح من الصحيح من التحريث الت

برادرمحتر مهولانا ابوجابرعبدالله دامانوى هظه الله المين دور مين گراه فرقول اورائل بدعت كفلاف نتگی تلوار بین و انهول نه الب الب الب جهاد مسلسل مین منکر بین عذاب القبر اور منگر بن ائمة المسلمین کوآٹر کے ہاتھوں لے کر کتاب وسنت کے دلائل کے ساتھان گراہوں کے پر فیچ اُڑ او کیے بین عذاب قبر کے اثبات اور منکر بن عذاب قبر کی تر دیدوالی بید کتاب دو الله بن الخالص " آپ کے ہاتھوں میں ہے۔الله تعالی سے دعاہ کدوہ ڈاکٹر صاحب کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیرعطافر مائے جمعت کا ملہ کے ساتھ کمبی زندگی اور وسائل مطلوب دنیا اور آخرت میں جزائے خیرعطافر مائے جمعت کا ملہ کے ساتھ کمبی زندگی اور وسائل مطلوب بخشے تا کہوہ مسلک حق کودن بدن سر بلند کرنے اور باطل کو ہرمحاذ پر شکست دیے میں معروف رہیں۔ آمین (۲۲/ اپریل ۲۰۰۷ء)

[بیمقدمه داکٹر ابوجا برعبداللہ دامانوی حفظہ اللہ کی کتاب براکھا گیا ہے۔]

### صیح حدیث جحت ہے، چاہے خبرِ واحد ہویامتواتر

ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ؟ ﴾

جسنے رسول کی اطاعت کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (النہ آء، ۸۰)

اس آیت کریمدودیگر آیات سے رسول کریم مَلَافِیْظُم کی اطاعت کافرض ہونا ثابت ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عمر ڈالٹی ہے روایت ہے کہ لوگ قبا (مدینے) میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہے کہ لوگ قبا (مدینے) میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہے کہ اور ہوا ہے اور رہے تھے کہ ایک خض نے آکر کہا: رسول اللہ مثال پڑتے ہی رات قرآن نازل ہوا ہے اور کعبہ کی طرف کعبہ کی طرف مرائے کے نماز پڑھ رہے تھے ،نماز ہی میں کعبہ کی طرف مرائے کے نماز پڑھ رہے تھے ،نماز ہی میں کعبہ کی طرف مرائے کے دروط امام الک روایة این القام مقتمی دولیة ایک بین نمی کی اور ۱۹۵۹ میں کعبہ کی الخاری ۲۰۳، وقیح مسلم : ۵۲۷

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین عقیدے میں بھی شیحے خبر واحد کو جمت سیجھتے تھے۔

نی کریم مَا لَیْنَ الله نیم مَالِیْنَ الله عیسائیول کے بادشاہ ہرقل کی طرف دعوت اسلام کے لئے جو خط بھیجا تھا،اسے سیدنا دحیہ الکلمی والٹین کے ہاتھ بھیجا تھا۔ (دیکھیے تھے ابخاری: ۷)

اس سے معلوم ہوا کہ بچے خبر وا حدظنی نہیں ہوتی بلکہ یقینی قبطعی اور ججت ہوتی ہے۔

حافظ ابن الصلاح الشمر زوري لكهية بين:

'دصحیحین میں جتنی احادیث (حدثنا کے ساتھ بیان کردہ) ہیں وہ قطعی طور برصحیح ہیں کیونکہ اُمت (اجماع کی صورت میں) معصوم عن الخطا ہے للذا جے اُمت نے صحیح سمجھا ہے اس بڑمل (اورائیان) واجب ہے اور بیضروری ہے کہ بیروایات حقیقت میں بھی صحیح ہی ہیں۔''

اس پرمحی الدین نووی کااختلاف ذکر کرنے کے باوجود حافظ ابن کثیر الدشقی لکھتے ہیں:

"اوربیاستنباطاحیها بسیل اس سلے میں این الفعلاح کے ساتھ یہوں، اُٹھوں نے جو کہااور راہنمائی کی ہے(وہی تی جو کہااور راہنمائی کی ہے(وہی تی جو کہا

(انتصارهلوم الحديث مع تثقيق الشيخ الالباني ج أم ١٢٦،١٢٥)

#### حافظ ابن كثير رحمة الله مزيد فرمات بين:

"اس كے بعد مجمع مارے استاد علامة ابن تيمية كاكلام ملاجس كامضمون بيہ:

جس مدیث کو (ساری) امت کی (بالا جَمَاعٌ) تلقی بالقبول عاصل ہے، اس کا قطعی الفتحت مونا ائمہ کرام کی جماعتوں سے منقول ہے۔ ان میں قاضی عبدالو باب المالکی ، شیخ ابو حامہ الاسفرائی، قاضی ابوالطیب الطبر کا در شافعیوں میں سے شیخ ابواسحاق الشیر از کی ، حنا بلہ میں سے شیخ ابواسحاق الشیر از کی ، حنا بلہ میں سے در ابوعبداللہ الحسن ) ابن حامد (البغد ادی الوراق) ، ابویعلیٰ ابن الفراء ، ابوالحظا ہے ، ابن الزاغونی ادران جیسے دومرے علاء ، حنفیہ میں سے شمل الائم الشرخی سے یہی بات منقول ہے۔ از اکتابی بالقبول دالی احادیث طعی الصحت بیں )

این تیمیه (رحمه الله ) نے فرمایا: اشاعرہ (اشعری فرقے) کے جمہور متکلمین مثلاً ابواسحاق الاسفرائی ادر این فورک کا بھی قول ہے ... اور بھی تمام الل حدیث (محدثین کرام اور ال کے عوام) اور عام سلف صالحین کا ند جب (دین) ہے۔ بید بات این الفسل می نے بطور اسٹناط کمی متی جس میں انھوں نے الن اماموں کی موافقت کی ہے۔''

(انتصارعلوم الحديث ج اص ١٢٨٠ ١٢٨)

جوحدیث نبی کریم مَنَّ اللَّیْمِ سے تابت ہوجائے ،اس کے بارے میں امام شافعی رحم الله فرماتے ، میں:اسے ترک کرناجا تر نہیں ہے۔ (مناقب الشافع للبہتی جائس ۱۹۸۲ وسندہ بھے)

المَ شَافَى رَحْمَالِلْدِفْرِمَاتِ عَنْ وَمِنْ عَنْ وَمِنْ عَنْ وَمِولَ اللهُ عَلَيْكُ حَدِيثًا صحيحًا فلم آخذ به و الجماعة \_ فاشهد كم أن عقلي قد ذهب"

جب میرے سامنے رسول اللہ مَنَّ النَّمِ كَا صَحِح حدیث بیان كی جائے اور میں اسے (بطور عقیدہ وبطور عمل ) نہلوں تو گواہ رہوكہ میری عقل زائل ہوچكى ہے۔ (منا تب الثافعى جاس ٢٥ دسر وسيح) معلوم ہوا کہ امام شافعی کے زویک ، میچ صدیث پر عمل ندکرنے والا شخص پاگل ہے۔ امام شافعی خبر واحد (صحیح ) کو قبول کرنا فرض سیجھتے تھے۔ (دیکھتے جماع العلم للشافعی ۱۵ مفرہ:۱) امام شافعی نے امام احمد بن شنبل سے فرمایا:تم ہم سے زیادہ صحیح حدیثوں کو جانتے ہو، پس اگر خبر (حدیث) صحیح ہوتو مجھے بتادینا تا کہ بیس اس پڑمل کروں جائے (خبر ) کوئی ، بصری یا شامی ہو۔ (صلیة الاولیاء ۹۷ مادوندہ محی ، الحدیث: ۲۵ س

معلوم ہوا کہ مجمح حدیث چاہے مجمح بخاری وضح مسلم میں ہویاسنن اربعہ و منداحمہ وغیرہ میں ہویا دنیا کی کسی معتبر ومتند کتاب میں مجمح سند سے موجود ہوتو اس پرایمان لا نااور عمل کرنا فرض ہے۔اسے طنی ،خبر واحد ،مشکوک ،اپنی عقل کے خلاف یا خلاف قر آن وغیرہ کہہ کررد کر دینا باطل ،مردوداور گمراہی ہے۔

(مناقب احدص ١٨١ ، وسنده حسن ، الحديث ٢١ عص ١٨)

امام مالک کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی تو انھوں نے فرمایا: 'نیر حدیث حسن ہے، میں نے بید مال کے سام مالک کے سام نے بیر حدیث اس سے پہلے بھی نہیں سی 'اس کے بعد امام مالک اس حدیث کے مطابق فتو کی دیتے تھے۔ (تقدمة الجرح والتحدیل لابن الب حاتم ص۳۲،۳۳ ج، وسندہ حسن)

امام ابوحنیفہ کے بارے میں حنفی علاء یہ کہتے ہیں کہ سی حدیث ان کا فدہب تھا۔ عبد الحی ککھنوی ککھتے ہیں:

"أما بالخبر الواحد فقال بجوازه الأئمة الأربعة"

قر آن کی خبرواحد (صیح ) کے ساتھ تخصیص ائمہُ اربعہ کے نز دیک جائز ہے۔

(غيث الغمام ص ٢٧٧)

معلوم ہوا کہ زمان تروینِ حدیث کے بعد، اصولِ حدیث کی رُوسے مجے روایت کو ایمان، عقائد، صفات اوراً حکام وغیرہ سب مسائل میں قبول کرنا فرض ہے۔ (۱۲۳/فروری ۲۰۰۷ء)

## نبي مَنَا لِيَٰئِمْ بِرجهوت بولنے والاجہنم میں جائے گا

ارشادِنبوی ہے کہ ((من روی عنبی حدیثًا وهو يری أنه كذب فهو أحد الكاذبين) جس نے مجھ سے ایک خدیث بیان کی اور وہ جانتا ہے کہ بیروایت جھوٹی (میری طرف منسوب) ہے تو میخص جھوٹوں میں سے ایک یعنی کذاب ہے۔ (مندعلی بن الجعد: ۱۲۰۰ وسنده میچ مسلم:۱)

متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول الله منالی کے باوجوث ہولئے والا شخص جہنی ہے۔اس کے باوجود بہت سے لوگ دن رات اپنی تقریروں ، تحریروں اور عام گفتگو میں جھوٹی ، بے اصل اور مردود روایتیں کثرت سے بیان کرتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں آلی تقلید کافی نڈر واقع ہوئے ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کی کتابیں اور تقریریں جھوٹی روایات کا بلندا بیں تو یہ مبالغہ نہ ہوگا ،مثلاً محدز کریا کا ند ہلوی دیو بندی کھتے ہیں:

'' حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں که ابتدا میں حضورا قدس رات کو جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تواپنے کوری سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبہ سے گرنہ جاکیں۔اس پر طاما مَآ اَنْوَلْنَا عَلَیْكَ الْقُوْانَ لِتَشْقَى نازل ہوئی''

(فضائل نمازص ٨ تيسراباب مديث ٨ تبليغي نصاب ٢٩٨)

زگریا صاحب کی بیان کردہ بیروایت تاریخ دمثق لا بن عسا کر (۱۰۰،۹۹٫۴) میں ''عبدالو هاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس'' کی سندے مروی ہے۔ حاکم نیشا پوری فرماتے ہیں: ''یروی عن أبیه أحادیث موضوعة "عبدالوہاب بن مجاہد این ایسے باپ سے موضوع حدیثیں بیان کرتا تھا۔ (المدخل الی الصحیح ص ۱۵۳) ابن معین نے کہا: لاشی وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ (سوالات ابن الجنید ، ۲۲ ) نسائی نے کہا: متروک الحدیث (کتاب الفعفاء والمتر وکین . ۳۷۵) علی بن المدین نے کہا: غیسر شقة و لا یک سب حدیثه وہ تقدیمیں ہے اوراس کی حدیث نہ صی جائے۔ (سوالات محرب مثان بن ابی شیر ، ۱۲۵) حافظ ابن حجرنے کہا: ''متروك ''الخ (تقریب البتدیب ۱۲۳۳)

ایسے خت مجروح راوی کی موضوع روایت عوام الناس کے سامنے پیش کی گئی ہے مالا تکہ اس کے برقس میں میں گئی ہے مالا تکہ اس کے برقس میں وی دوایت میں آیا ہے کہ بی مثالیۃ اور کس برقس میں دوایت میں آیا ہے کہ بی مثالیۃ اور کی سے برقس میں اور کی برقس کے برقس کے لئے ہے۔ جب وہ (عبادت کرتے ہوئے) تھک جاتی ہیں تو اس سے لئک جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا: ایسا نہ کرو، اسے کھول دو، جب تک برشاش بھاش رہوتو نماز پر معواور جب تھک جاو تو بیٹھ جاؤ۔ (صحیح بخاری: ۱۵۰ اور سے مسلم: ۱۵۸۷) رسول اللہ مثالیۃ اور نماز پر معواور جب تھک جاو تو بیٹھ جاؤ۔ (صحیح بخاری: ۱۵۰ اور سے میں اور زکر یا صاحب نہ کورہ موضوع روایت کے ذریعے سے سے کھتے ہیں کہ " تو اپنے کوری سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلب سے گرنہ جا کیں'!!

جھوٹی اور مردودروایات معلوم کرنے کے کئی طریقے ہیں مثلاً:

- روایت بیان کرنے والا کذاب ومتر وک ہو۔
  - روایت بےسندو بےحوالہ ہو۔
- محدثین کرام نے روایت ندکورہ کوموضوع، باطل اور مردودوغیرہ قرار دیا ہواگر چہاس
   کے راوی تقدوصد وق ہوں اور سند بظاہر صحیح یا حسن معلوم ہوتی ہو۔

یادر کھیں کہ نبی مَنَاتِیْمَ پر جموف ہولنے والاشخص جہنم میں جائے گا۔ اس وعیر شدید میں آب مَنَاتِیْمَ پر جموث ہو لئے والا اور آپ پر جموث کو بغیر تر دید کے آگے لوگوں تک پہنچانے والا دونوں مکساں شامل وشریک میں۔و ما علینا إلا البلاغ

## ابل ِحدیث ایک صفاتی نام اوراجماع

سلف صالحین کے آثار سے بچاس (۵۰) حوالے پیشِ خدمت ہیں جن سے بیٹابت ہوتا ہے کہ اہلِ حدیث کالقب اور صفاتی نام بالکل صحیح ہے اور اس پراجماع ہے۔ ۱) بخاری: امام بخاری نے طائفہ منصورہ کے بارے میں فرمایا:

"يعنى أهل الحديث "لين اس مرادا الالحديث إن-

(مسألة الاحتماع بالشافع لخطيب ص يه وسنده صحح ،الحجة في بيان المحجة الر٢٣٨)

امام بخاری نے بچیٰ بن سعیدالقطان سے ایک راوی کے بارے میں نقل کیا:

"لم يكن من أهل الحديث..." وهاال الحديث ميس منهيس تقا-

(النّاريخ الكبير٢ ر٢٩م، الضعفاء الصغير:١٨١)

٧) مسلم: امامسلم مجردح راوبوں کے بارے میں فرماتے ہیں:

"هم عند أهل الحديث متهمون" وه المي حديث كنز ويكمتهم بي-صحيم المقدم (قبل الباب الاول) دوسران في المقدم ١٥ قبل الباب الاول) دوسران في الم

امام سلم نے مزید فرمایا:

" وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله ... "

ہم نے حدیث اور اہلِ حدیث کے مذہب کی تشریح کی۔ (حوالہ مذکورہ)

امام سلم نے ایوب السختیانی، ابن عون، مالک بن انس، شعبہ بن الحجاج، یکی بن سعید القطان، عبد الرحمٰن بن مهدی اوران کے بعد آنے والوں کو " مسن أهل السحد يست "

اہلِ حدیث میں سے قرار دیا۔

وصحيم مسلم، المقدمة ٢٥٧ (باب صحة الاحتجاج بالحديث أبعنعن ) دوسرانسخه الز٢٧ تيسرانسخه الاحتجا

مقَالاتْ 162

۳) شافعی: ایک ضعیف روایت کے بارے میں امام محربن ادر لیں الشافعی فرماتے ہیں:
"لا یشبت أهل الحدیث مثله"اس جسی روایت کوائل حدیث ثابت نہیں سجھتے۔
(اسن الکبری للیبتی ۱۲۹۰ وسند مسج

امام شافعی نے فرمایا:

"إذا رأيت رجلاً من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي عَلَيْكِ حياً" جب مين اصحاب الحديث فكأني رأيت النبي عَلَيْكِ حياً" جب مين اصحاب الحديث مين سع سع سع سع مين الشيئم كود يكتابول و را من المعانية مين من مناهم من المعانية من المعانية المعانية من المع

احدین قلبل: امام احدین قلبل سے طائفہ منصورہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا:

"إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟" الريطانقة منصورة اصحاب الحديث بين تو يُعربين بين واتا كدوه كون بين؟

(معرفة علوم الحديث للحاكم ص ارتم: اوسنده حسن، وسحد ابن جرنی فتح البار ١٩٣٥ تحت ١٩٣٥) • يجل بن سعيد القطان: امام يجل بن سعيد القطان في سليمان بن طرخان التيمى كے بارے ميں فرمايا: ""كان التيمي عندنا من أهل الحديث"

تیمی ہمارے زدیک الل حدیث میں سے ہیں۔

(مندعلى بن الجعد ار ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۳ وسنده يحجى و وررانخه ۱۳۱۰ الجرح والتعديل لا بن الي حاتم ۱۳۵۳ وسنده محج) الكير اوى حديث عمر ان بن قد امه العمى كها بارے ميں يجي القطان نے كہا:

"و لكنه لم يكن من أهل الحديث "لكين وه والل حديث ميں سے نہيں تھا۔

(الجرح والتعديل ٢ ر٣٠ ٣٠ وسند صحيح )

(۱) ترفری: امام ترفری نے ابوزیدنای ایک راوی کے بارے میں فرمایا: "و أبو زید رجل مجهول عند أهل الحدیث"

Û

مقَالاتْ 163

اورابل صديث كنزد كيابوزيد مجهول آدى ب- (سنن الرندى: ٨٨)

٧) ابوداود: امام ابوداود البحستاني فرمايا:

"عند عامة أهل الحديث" عام ابل حديث كنز ديك (رسالة الى داودالى كمدنى وصف سندص ٣٠، وتنطوط شا)

انسائی: امام نسائی نے فرمایا:

این خزیمہ: امام محم بن اسحاق بن خزیمہ النیسابوری نے ایک حدیث کے بارے میں فرمایا:
 "لم نر خلافًا بین علماء أهل الحدیث أن هذا الخبر صحیح من جهة النقل "ہم نے علمائے اہل حدیث کے درمیان کوئی اختلاف نہیں دیکھا کہ بیحدیث روایت کے لحاظ ہے می جے۔ (می این خزیمہ ارا ۱۳۵۳)

• 1) ابن حبان: حافظ محمر بن حبان البستى نے ایک حدیث پرورن و یل باب با ندها:

د کو حبر شنّع به بعض المعطلة على أهل الحدیث ، حیث حرموا توفیق الإصابة لمعناه "اس حدیث کا و کرجس کے وریعے سے البحض معطلہ فرقے والے اہل حدیث پرتقید کرتے ہیں کیونکہ یہ (معطلہ ) اس کے صحیح معنی کی توفیق سے محروم ہیں۔ (صحیح ابن حبان ،الاحان: ۲۲۵ دور انتی دری معللہ )

ایک دوسرے مقام پر حافظ ابن حبان نے اہل الحدیث کی پیصفت بیان کی ہے:

'' ینتحلون السنن ویذبون عنها و یقمعون من خالفها'' وه حدیثوں پرعمل کرتے ہیں،ان کا دفاع کرتے ہیں اور اِن کے مخالفین کا قلع قمع کرتے ہیں۔ (صحح این حیان،الاحمان:۱۲۹ دوسرافٹہ:۱۲۲٪)

نيزد يكفية الاحسان (اروم اقبل ح ١١)

مقالات مقالات

11) ابوعوانه: امام ابوعوانه الاسفرائن ايك مسئل ك بار يم بسام مزنى كوبتات بين: اختلاف بين أهل الحديث"

اس میں اہل صدیث کے درمیان اختلاف ہے۔ (دیکھے مندانی واندج اص ۲۹)

11) عجلى: امام احمد بن عبدالله بن صالح الحجلي في امام سفيان بن عيينه كي بار عين فرمايا:

" و كان بعض أهل الحديث يقول: هو أثبت الناس في جديث النوهري ... "اور بحض المرجديث كمّة متح كدوه زمرى كى حديث ميسب النوهري المرقة الثقات الماممت ١٣٣، وور النو: ٥٤٤)

17) حاكم: ابوعبدالله الحاكم النيسابورى في امام يحي بن معين ك بار ي مي فرمايا:

"إمام أهل الحديث" الل مديث كامام (المعدرك ١٩٨١٥-١٥)

15) عاكم كبير: ابواحم الحاكم الكبير في ايك كتاب كسى ب

"شعار أصحاب الحديث" اصحاب الحديث كاشعار

يه كتاب راقم الحروف كي حقيق اورز جي سے جي بي بي بيد و يکھئے ماہنام الحديث: ٥٩ ٢٨٥٠ ـ

10) فريابي: محدبن يوسف الفريابي في كها:

" رأينا سفيان الثوري بالكوفة و كنا جماعة من أهل الحديث" تم في سفيان تورى كوفه يس و يكها اور بم المل حديث كى ايك جماعت تقير (الجرح والتعريل اروم وسنده محج)

17) فریابی: جعفر بن محمد الفریابی نے ابراہیم بن موی الوز دولی کے بارے میں کہا:

" وله ابن من أصحاب الحديث يقال له:إسحاق"

اس کابینااصحاب الحدیث میں سے ہاسے اسحاق کہتے ہیں۔

(الكامل لا بن عدى ارا ٢٤ دوسر انسخه ار ١٧٩٠ وسنده صحيح)

14) ابوحاتم الرازى: اساء الرجال كمشهورامام ابوحاتم الرازى فرماتے بين: "واتفاق أهل الحديث على شئ يكون حجة" اوركسى چيز پراېل حديث كا اتفاق جحت جوتا ہے۔ (كتاب الراسيل ١٩٥ انقره: ٢٠٠) ١٨) ابوعبيد: امام ابوعبيد القاسم بن سلام ايک اثر كے بارے ميں فرماتے ہيں: "وقد يا خذ بهلذا بعض أهل الحديث "بعض اہلِ حديث اسے ليتے ہيں۔ (كتاب اطهور لاني عبيد: ١٤٥ امام ابود اود البحت انى كے صدوق عند الجمهو رصاحب زادے ١٩٥) ابو بكر بن ابى داود: امام ابود اود البحت انى كے صدوق عند الجمهو رصاحب زادے

**۱۹) ابو بکرین ابی داود: امام ابوداو دانجستا کی کےصدوق عنداجمہو رصاحب زادے ابو بکرین ابی داود فرماتے ہیں:** 

"ولا تك من قوم تلهو بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح" اورتُو اس قوم ميس سے نه بونا جواپنے دين سے کھيلتے ہيں (ورنه) تو اہلِ حديث پرطعن وجرح كربيٹھے گا۔ (كتاب الشريعة لمجمد بن الحسين الآجرى ص ٩٧٥ وسند ، صحح)

• ٢) ابن ابی عاصم: امام احمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد عرف ابن ابی عاصم ایك راوی ك

"رجل من أهل الحديث ثقة" المِلِ صديث مِن عن اهل الحديث ثقرة دى إيس- ده اليك ثقدة دى إيس- (الآمادد الثانى امر ٢٥٣٣ حـ ١٠٣٣)

۲۱) ابن شامین: حافظ ابوحفص عمر بن شامین نے عمر ان العمی کے بارے میں کی القطان کا قول نقل کیا:

"ولكن لم يكن من أهل الحديث "لكن ووالمل صديث ميل سفيس تقا-(تاريخ اساء التقات لابن شامين ١٠٨٠)

٢٢) الجوز جانى: ابواسحاق ابرائيم بن يعقوب الجوز جانى نے كہا:

"ثم الشائع في أهل الحديث ... " كيمر إلى حديث يس مشهور - - الشائع في أهل الحديث ... " والوال الرجال ص ٣١٣ رقم ١٠٠ ) يزد كيك ص ٢١٣٠ م

۲۳) احد بن سنان الواسطى: امام احد بن سنان الواسطى فرماياً:
"ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث"

مقالات مقالات

دنیامیں کوئی ایسابدعی نہیں ہے جواہل الحدیث سے بغض نہیں رکھتا۔

· (معرفة علوم الحديث للحائم صب رقم: ٢ وسنده يح)

معلوم ہوا کہ جو شخص اہلِ حدیث سے بغض رکھتا ہے یا ہلِ حدیث کو بُرا کہتا ہے تو وہ شخص پیکابدعتی ہے۔

۲۶) علی بن عبدالله المدین: امام بخاری وغیره کے استادامام علی بن عبدالله المدینی ایک روایت کی تشریح میں فرماتے ہیں:

'' يعني أهل الحديث ''ليعنى وه ابلِ حديث (اصحاب الحدبيث) بير\_ (سنن الترندى:۲۲۲۹،عارضة الاحوذى٩ (۵۲)

٢٥) قنيبه بن سعيد: امام قنيبه بن سعيد فرمايا:

"إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث .... فإنه على السنة" الرَّوْكَى آدى كود كي كهوه ابل الحديث من محبت كرتا به تشخص سنت بر اكر تُوكى آدى كود كي كهوه ابل الحديث من محبت كرتا به تو بيشخص سنت بر (چل رہا) ہے۔ (شرف اصحاب الحديث للحظيب: ١٣٣٠ وسند سيح)

۲۶) این قتیبه الدینوری: المحدث الصدوق امام این قتیبه الدینوری (متوفی ۲۷۱ه) نے ایک کتاب کھی ہے:

"تأویل مختلف الحدیث فی الرد علی اعداء أهل الحدیث"

اس کتاب میں انھوں نے اہل الحدیث کے دشمنوں کاز پردست رد کیا ہے۔

(۲۷) بیہی : احمد بن الحسین البیہی نے مالک بن انس، اوزاعی سفیان توری سفیان بن عیدیہ حماد بن زید جماد بن سلمہ شافعی ،احمد اوراسحاق بن راہو بیو غیر ہم کو "من أهل الحدیث"

اہل حدیث میں سے ،لکھا ہے۔ (کتاب الاعقاد والہدایة الی سیل الرشاد لیبیتی ص۱۸)

اہم یکن من أهل الحدیث" وه اہل حدیث میں سے نہیں تھا۔

"کم یکن من أهل الحدیث" وه اہل حدیث میں سے نہیں تھا۔

(کتاب معجم ار۲۹ ۱۳ تا ۱۴ محمد بن جبر مل النسوي)

مقالات أ

۲۹) خطیب: خطیب بغدادی نے اہل صدیث کے فضائل پرایک کتاب

"شرف أصحاب الحديث "الكصى م جوكمطبوع م-

خطیب کی طرف 'نصیحة أهل الحدیث'نامی کتاب بھی منسوب ہے۔ نیز و یکھے تاریخ بغداد (۱۲۲۴ ت۵)

• ٣) ابونعيم الاصبهاني: ابونعيم الاصبهاني في اليك راوي كي بارك مين كها:

"لا يحفى على علماء أهل الحديث فساده"

علمائ المل حديث براس كافسا وفي نبيل ب- (المستر بعلى مح مسلم جاس ١٥ فقره: ٨٩) ابونيم الاصبهاني نے كها: "و ذهب الشافعي مذهب أهل الحديث"

اور شافعی اہل ِ صدیث کے مذہب پر گا مزن تھے۔ (حلیة الاولیاء ۱۱۳/۹)

٢٦) يه ابن المنذر: حافظ محمد بن ابراجيم بن المنذر النيسا بوري نے اپنے ساتھيوں اور

ا ما مثافق وغيره كو 'ابل الحديث' كها\_ ديكھئے الاوسط (٢/٧-٣ تحت ح:٩١٥)

٣٢) الآجرى: امام ابو برحمه بن الحسين الآجرى في ابل حديث كوا بنا بها في كما:

"نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه

وغيرهم من سائر المسلمين "ميرے بھائيول كے لئے شيخت ہے۔

ابل قرآن، اہل حدیث ادر اہل فقہ میں (جو) تمام مسلمانوں میں سے ہیں۔

🌂 (الشريعة ص٣، دوسرانسخ ص ٤)

جنیمییہ: منکرینِ حدیث کواہلِ قرآن یا ہلِ فقہ کہناغلط ہے۔ ہلِ قرآن ، اہلِ حدیث اور ہالِ فقہ وغیرہ القاب اور صفاتی نام ایک ہی جماعت کے نام ہیں۔ والحمدللہ

٣٣) ابن عبدالبر: حافظ بوسف بن عبدالله بن عمد بن عبدالبرالا ندلى في كها:

"وُقَالت طائفة من أهل الحديث"

اہل صدیث کے ایک گروہ نے کہا: (التمہیدج اص١١)

٣٤) ابن تيميه: حافظ ابن تيميد الحرانى في ايك سوال كي جواب مين فرمايا:

مقالات 168

"الحمد لله رب العالمين، أما البخاري وأبو داود فإما مان في الفقه من أهل الإجتهاد وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث ، ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء ولا هم من الأطلاق ..."

الحمد للدرب العالمين ، بخارى اورابوداو دتو فقد كے امام (اور) مجتهد (مطلق) تقے - رہے امام مسلم ، تر مذى ، نسائى ، ابن ماجه ، ابن خزیمه ، ابو یعلیٰ اورالبزار وغیر ہم تو وہ اہلِ حدیث کے مذہب پر تقے ،علاء میں سے سی کی تقلید معین کرنے والے ،مقلدین نہیں تھے اور نہ مجتہد مطلق تھے ۔ (مجوع نادی جسم میں)

"تنبیہ: ابن تیمیہ کا ان کبارائمہ ٔ حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ'' نہ مجہر مطلق تھے'' محلِ نظرہے۔

۳۵) ابن رشید: ابن رشیدالفهری (متوفی ۲۱س) نے امام ایوب اسختیانی وغیرہ کبارعلاء کے بارے میں فرمایا: ''من أهل الحدیث'' (وہ) اہل حدیث میں سے تھے۔ (السن الابین ص ۱۱۹ نیز دیکھے السن الابین م ۱۲۳)

٣٦) ابن القيم: حافظ ابن القيم في اليع مشهور تصيد في نيم من كها:

" یا مبغضًا أهل الحدیث وشاتمًا أبشر بعقد و لا یة الشیطان " أے اہلِ حدیث سے بغض رکھنے والے اور گالیاں دینے والے، تجھے شیطان سے دوئی قائم کرنے کی بشآرت ہو۔

(الكافية الشافية فى الاختمار للفرقة الناجية ص ٩٩ أفعل فى ان المل الحديث بم انسار رسول الله من الفيل وخاصة ) المن كثير: حافظ اساعيل بن كثير الدمشقى في سورهً بنى اسرائيل كى آيت: اكى تفيير ميس فرمايا:

" وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن

۳۸) ابن المنادى: امام ابن المنادى البغد ادى نے قاسم بن زكريا يحيٰ المطر ز سے بارے ميں کہا:

"و كان من أهل الحديث والصدق "اورده اللي حد بث مين سے (اور) سچائى والوں ميں سے تھے۔ (تاریخ بنداد الاسمات ١٩١٠ وسنده حن)

۳۹) شیروید الدیلمی: دیلم کے مشہور مؤرخ امام شیروید بن شہردار الدیلمی نے عبدوس! (عبدالرحمٰن) بن احمد بن عباد التقفی الہمد انی کے بارے میں اپنی تاریخ میں کہا:

" روى عنه عامة أهل الحديث ببلدنا وكان ثقة متقنًا "

ہمارے علاقے کے عام اہلِ حدیث نے اُن سے روایت بیان کی ہے اوروہ تقد مُتقن تھے۔ (سرِ اعلام المبلاء ۱۲۸۳۳ والاحتجاج بیٹی کا الذہبی بردی سی کتابہ)

• كلى مجمد بن على الصورى: بغداد كمشهورامام الوعبدالله محمد بن على بن عبدالله بن محمد الصورى في الصورى في الماد

أضحى عائبًا أهله ومن يدعيه أم بجهلٍ فالجهل خلق السفيه الدين من الترهات والتحويه "

" قل لمن عاندالحديث و أبعلم تقول هذاء أبن لي أيعاب الذين هم حفظوا

حدیث سے دشمنی اور اہلِ حدیث کی عیب جو کی کرنے والے سے کہدو! کیا تو سے علم سے کہدرو! کیا تو سے علم سے کہدرہا ہے؟ مجھے بتا و سے یا جہالت سے تو جہالت بیوقو ف کی عا دت ہے۔ کیا اُن لوگوں کی عیب جوئی کی جاتی ہے جضوں نے دین کو باطل اور بے بنیاد باتوں سے بیچایا ہے ؟

( تذكرة الحفاظ للذبي اركالات عن اوسنده وسن سير اعلام البيل ع كالراسلة المنتظم لا: التيزي ١٥ (٣٢٣)

13) سيوطى: آيت كريمه ﴿ يَوْمَ نَدُعُو كُلَّ النَّاسِ بِإِمَامِهِم ﴿ إِنَّ الرَّيُل: ١١) كَاتَشْرَ مُ مِن جلال الدين السيوطى فرمات مين:

(تدریب الراوی ۲۲/۲۲ اینوع ۲۷)

27) قوام النه: قوام النداساعيل بن جمد بن الفضل الاصبهاني ني كها:

" ذكر أهل الحديث وأنهم الفرقة الظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة" المل عديث كاذكراوروى فرقة قيامت تك قل يرغالب بر-(الجمة في بيان المجمعة والمراد المجمعة والمراد المجمعة والمراكبة وشرح مقيرة المراكبة المرادمة)

**٤٣**) رامېرمزى: قاضى حسن بن عبدالرحلن بن خلادالرامېرمزى نے كها:

" وقد شرف الله الحديث وفضل أهله "الله في حديث اور الم مديث الله كوفي مديث كوفضيات بخش مهدد (المحدث الفاصل بين الراوى والواع ص ١٥٥ ارتم: ١)

**کہ)** حفص بن غیاث:حفص بن غیاث سے اصحاب الحدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو

(معرفة علوم الحديث للحاكم ص ٣ ج ٣ وسنده صحح)

٤٤) نصر بن ابراجيم المقدى: ابوالفتح نصر بن ابراجيم المقدى نے كہا:

''باب: فضيلة أهل الحديث'' الم*ن مديث كي فض*يلت كاباب

(الجدعلى تارك المجة ج اص ٣٢٥)

**٤٦**) ابن فلح ابوعبدالله محر بن فلح المقدى نے كہا:

" أهل الحديث هم الطائفة الناجية القائمون على الحق" الل صديث ناجى كروه ب جوى پرقائم ب- (الآداب الشرعية ارا٢١)

#### ٤٧) الاميراليماني: محدبن اساعيل الاميراليماني نے كها:

"عليك بأصحاب الحديث الأفاضل تجد عندهم كل الهدى والفضائل" فضيلت والاصحاب الحديث كولازم بكرو وتم ان ك ياس مرشم كى بدایت اوفضیاتیں یاؤ گے۔ (الروش الباسم فی الذب عن سنة الی القاسم جاس ۲۳۳۶

ابن الصلاح تصیح حدیث کی تعریف کرنے کے بعد حافظ ابن الصلاح الشہر زوری

لكھتے ہيں:

" فهاذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث "بوه صديث ب جصيح قراروي برابل صديث كورميان كوكى اختلاف نبیس ہے۔(علوم الحدیث عرف مقدمة ابن الصلاح مع شرح العراقی ص٢٠)

٤٩) الصابوني: ابواساعيل عبدالرحن بن اساعيل الصابوني في ايك كتاب كسى ب "عقيدة السلف أصحاب الحديث" سلف: اصحاب الحديث كاعقيره

اس میں وہ کہتے ہیں:

" ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سموات على عوشه "اللحديث يعقيده ركعة اوراس كي كوايى دیتے ہیں کہ انڈسجانہ وتعالی سات آسانوں سے او پرعرش پر ہے۔

(عقيدة السلف اصحاب الحديث ص١٢)

 عبدالقابرالبغد ادى: ابومنصورعبدالقابر بن طاہر بن محمد البغد اذى نے شام وغيره كى سر صدول پر دہے والوں کے بارے میں کہا:

"كلهم على مذهب أهل الحديث من أهل السنة "وهسبالسنت میں سے اہل حدیث کے فدیب بر ہیں۔ (اصول الدین ص ۱۲)

ان پچاس حوالوں سے ثابت ہوا کی سلم انوں کا مہاجرین ،انصار اور ہل سنت کی طرح صفاتی نام اورلقب اہل جدیث ہے اوراس لقب کے جواز پر اُستِ مسلمہ کا اجماع ہے۔

مقَالاتْ 172

كى أيك امام ن بهى ابل حديث نام ولقب كوغلط ، ناجائز يا بدعت مر گرنبيس كها البذا بعض خوارج اوران سے متاثرین کا اہلِ حدیث نام سے نفرت کرنا ،اسے بدعت اور فرقہ وارانهام كهدر فداق الزاناصل ميس تمام محدثين اوراست مسلمه كاجماع كى خالفت كرناب-ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حوالے ہیں جن سے اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث وغیرہ صفاتی ناموں کا ثبوت ملتا ہے۔محدثین کرام کی ان تصریحات اور اجماع سے معلوم ہوا کہ اہل حدیث ال صحیح العقیدہ محدثین وعوام کا لقب ہے جو بغیر تقلید کے کتاب وسنت پرفہم سلف صالحین کی روشی میں عمل کرتے ہیں اوران کے عقائد بھی کتاب وسنت اوراجماع کے بالكل مطابق بيں \_ يا در ہے كما الل حديث اور اہل سنت أيك ہى گروہ كے صفاتى نام بيں \_ بعض اہل بدعت میہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث صرف محدثین کو کہتے ہیں جا ہے وہ اہل سنت میں ہے ہوں یا ہل بدعت میں ہے ، ان لوگوں کا پر قول فہم سلف صالحین کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ اہلِ بدعت کے اس قول سے بیلازم آتا ہے کہ مراہ لوگوں کو بھی طائفہ منصورہ قرار دیا جائے حالاتکہ اس قول کا باطل ہوناعوام پر بھی ظاہر ہے یعض راویوں کے بارے میں خودمحد ثین نے میصراحت کی ہے وہ اہل حدیث میں سے نہیں تھے۔(دیکھے فقرہ:۲۸،۲۱،۵) ونیا کا ہر بدعتی اہل حدیث سے نفرت کرتا ہے تو کیا ہر بدعتی ایٹے آپ سے بھی نفرت کرتا ہے۔ حق بيب كما الى حديث كاس صفاتى نام ولقب كم معداق صرف دوكروه إين:

🛈 حدیث بیان کرنے والے (محدثین)

صدیث برعمل کرنے والے (محدثین اور اُن کے عوام)

حافظا بن تیمیدر حمدالله فرماتے ہیں: 🗼

"و نحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته ، بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا و باطنًا ، واتباعه باطنًا وظاهرًا ، وكذلك أهل القرآن . " مم الل حديث كابيم طلب ثمين ليت كه اس سرم ادصرف واى لوگ بين

جنھوں نے حدیث نی ہکھی یاروایت کی بلکہاس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ ہر آ دمی جواس کے حفظ ،معرفت اور فہم کا ظاہری و باطنی لحاظ سے مستحق ہے اور ظاہری و باطنی لحاظ سے اس کی اتباع کرتا ہے اور یہی معاملہ ہل قر آن کا ہے۔ دمجہ عن تا ہماری ہے۔ جددہ

(مجموع فآوی این تیمیه ۱۹۵۶)

حافظ ابن تیمیہ کے اس فہم سے معلوم ہوا کہ اہل حدیث سے مراد محدثین اور ان کے عوام ہیں۔ آخر میں عرض ہے کہ اہل حدیث کو گی نسلی فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظریا تی جماعت ہے۔ ہروہ شخص اہل حدیث ہے جو قر آن وحدیث واجماع پرسلف صالحین کے فہم کی روشی میں عمل کرے اور اس پر اپنا عقیدہ رکھے۔ اپنے آپ کو اہل حدیث (اہل سنت) کہلانے کا یہ مطلب ہر گر نہیں ہے کہ اب یہ شخص جنتی ہوگیا ہے۔ اب اعمال صالح ترک ، خواہشات کی پیروی اور من مانی زندگی گر اری جائے بلکہ وہی شخص کا میاب ہے حس نے اہل حدیث پیروی اور من مانی زندگی گر اری جائے بلکہ وہی شخص کا میاب ہے حس نے اہل حدیث (اہل سنت) نام کی لاج رکھتے ہوئے اپنے اسلاف کی طرح قر آن وسنت کے مطابق زندگی گر اری۔ واضح رہ نجات کا دارو مدار گر اری۔ واضح رہ نجات کے لئے صرف نام کا لیبل کانی نہیں ہے بلکہ نجات کا دارو مدار قلوب واذ ہان کی تطبیر اور ایمان وعقید ہے کی درتی کے ساتھ اعمال صالحہ پر ہے۔ ہی شخص اللہ کونشل وکرم سے ابدی نجات کا مستحق ہوگا۔ ان شاء اللہ (۲۹ر جب ۱۳۷۷ھ)

اس تحقیقی مضمون میں جن علماء کے حوالے پیش کئے گئے ہیں ان کے ناموں کی ترتیب بلحا ظِرَرونے ججی درج ذیل ہے:

ابن البي عاصم (متو في ۱۸۷ه): ۲۰ تر ذرى (متو في ۱۷۹ه): ۲۱ ابن البي عاصم (متو في ۱۸۷ه): ۲۱ ابن تيميد (متو في ۱۳۵ه): ۲۱ ابن حبان (متو في ۱۹۵۹ه): ۲۲ ابن حبان (متو في ۱۹۵۹ه): ۲۲ ابن خزيمه (متو في ۱۳۵هه): ۳۵ عالم کير (متو في ۱۸۷۵ه): ۳۲ ابن رشيد (متو في ۱۲۵ه): ۳۲ عالم کير (متو في ۱۸۷۵ه): ۳۲ ابن رشيد (متو في ۱۹۷هه): ۳۲ ابن شاچين (متو في ۱۹۷هه): ۳۲ ابن شاچين (متو في ۱۹۵هه): ۳۲ منص بن غياث (متو في ۱۹۵هه): ۳۲ مناس

| ۲۸ خطیب بغدادی(متوفی ۲۳۳ه ۱۵): ۲۹           | ابن الصلاح (متوفی ۲۰۸ه):           |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| ۳۳ رامبرمزی(متوفی ۳۹۰هه): ۳۳                | ابن عبدالبر(متوفی ۲۳۳هه):          |
| ٢٦ سيوطي (متوفي اافرهه): ٢٦                 | ابن قتيبه (متوفى ١٧٦هـ):           |
| ٣٦ شافعي (ستوني ٢٠٠٣ھ): ٣                   | البين القيم (متوفى ا24ھ):          |
| ۳۷ شیرویدالدیلمی (متونی ۵۰۹ه): ۳۹           | ابن کثیر(متوفی ۲۷۷ه):              |
| ٣٦ عبدالرحمٰن الصابونی (متوفی ١٣٣٩ هـ): ٢٩  | ابن مقلح (متوفی ۲۳۵ھ):             |
| ۳۸ عبدالقاهر بن طاهر (متوفی ۲۹۹ه): ۵۰       | ابن المنادى (متوفى ٣٣٧هـ):         |
| اس عجل (متوفی ۲۶۱هه): ۱۲                    | ابن المنذ ر(متو فی ۱۳۱۸ه):         |
| ۱۹ على بن عبدالله المدين (متونى ٢٣٣هـ):٢٢   | ابو بكر بن الى داود (متونى ١٦٣هـ): |
| ۲۵ تریبه بن سعید (متونی ۲۲۴ه): ۲۵           | ابوحاتم الرازى (متوفى ١٤٧٥هـ):     |
| ۷ قوام النة (متونى ۵۳۵ھ): ۲۲                | ابوداود(متونی ۵ ۱۷ه):              |
| ١٨ محمه بن اساعيل الصنعاني (متوني ١٨٥هـ):٢٧ | البوعبيد(متونى ٢٢٣هـ):             |
| المصمحمة بن الحسين الآجري (متوفى ٣١٠هه) ٣٢  | البوعوانه(متوفی ۱۳۱۷ھ):            |
| ۳۰ څربن علی الصوري (متو فی ۱۳۶۱ه): ۲۰       | ابونعيم الاصبهاني (متوفى ١٣٣٠هـ):  |
| ٣ محمد بن يوسف الفريا بي (متو في ٢١٢هـ): ١٥ | احمد بن صنبل (متوفی ۱۳۸۱هه).       |
| ۲۳ مسلم (متوفی ۲۱۱ه): ۲                     | احد بن سنان (متو فی ۲۵۹ھ):         |
| ۸۱ نیائی(متونی۳۰۳۵): ۸                      | اساعیلی (متوفی اسساهه):            |
| ا نفر بن ابراہیم المقدی (متوفی ۲۹۰ھ):۲۵     | بخاری(متونی۲۵۲ھ):                  |
| يُنْ لَمِي بن سعيدالقَطان (متوفی ١٩٨هـ): ٥  | بيهبي (متوفى ۴۵۸ھ):                |
| -                                           |                                    |

مقالات 175

# اہل حدیث پر بعض اعتر اضات اوران کے جوابات

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:
صحح العفيده محد ثين كرام اورتقليد كي بغير ، سلف صالحين كي فهم پركتاب وسنت كى اتباع
كرف والول كالقب اورصفاتى نام: المل حديث بها المل حديث كيزد يك قرآن مجيد،
الحاديث صحح د (على فهم السلف الصالحين) اوراجماع شرى حجت مين أخسي ادله شرعيه محى كها
جاتا بدادلة شرعيه المحادة واز ثابت باوراجمها دكي متعدد اقسام بين:

- 🕦 كتاب دسنت كيعموم ومفهوم وغير جماسي استدلال
- 🕝 آ ٹارسلف صالحین سے استدلال 🕝 وہ قیاس جوادلہ شرعیہ کے مخالف نہ ہو۔
  - مصالح مرسله وغیره

ابلِ حدیث کے نزدیک اجتہاد جائز ہے لہذا ادلہ شرعیہ ثلاثہ سے استدلال کے بعد دلیلِ رابع پر بھی عمل جائز ہے، بشرطیکہ کتاب دسنت، اجماع اور آثارِ سلف صالحین کے خلاف نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں اہلِ حدیث کے نزد یک ادلہ اربعہ درج بالامفہوم کے ساتھ ججت میں

تنبید: اجتهاد عارضی اور وقتی ہوتا ہے لہذا اسے دائی قانون کی حیثیت نہیں دی جاسکتی اور نہ ایک شخص کا اجتہاد دوسر ہے شخص پر دائکی ولازمی حجت قرار دیا جاسکتا ہے۔اس تمہید کے بعد بعض الناس کے اہل حدیث پراعتراضات ومغالطات کے جوابات پیشِ خدمت ہیں:

اعتر اصْمْبرا: "اہلِ حدیث کے نز دیک شری دلیلیں صرف دو ہیں:

🛈 قرآن 🕜 حدیث تیسری کوئی دلیل نہیں ہے۔"

جواب: ني كريم مَنَا لِيُنْمِ كارشاد إن الله يجمع الله أمتى على ضلالة أبدًا))

الله میری امت کو بھی گرائی پرجمع نہیں کرے گا۔ (المتدرک للحاکم اردا ال ۱۹۹۳ وسندہ تھے) اس حدیث ہے اجماع امت کا جحت ہونا ثابت ہے۔ (دیکھتے اہنامہ الحدیث: اس جون ۲۰۰۰ء) حافظ عبداللہ غازیپوری محدث رحمہ اللہ (متوفی سساھ) فرماتے ہیں:

"اس سے کوئی بینہ سمجھے کہ اہل صدیث کو اجماع امت وقیاس شرعی سے انکار ہے۔ کیونکہ جب بیدونوں کتاب وسنت کے ماننے میں ان کاماننا آگیا"

(ابراءالل الحديث والقرآن ٣٢)

معلوم ہوا کہ اہلی حدیث کے نزدیک اجماع امت (اگر ثابت ہوتو) شرعی ججت ہے۔ اس وجہ سے ماہنامہ الحدیث حضر و کے تقریباً ہم شارے پر لکھا ہوتا ہے کہ'' قرآن وحدیث اور اجماع کی برتری'' یہ بھی یا در ہے کہ اہلی حدیث کے نزدیک اجتہاد جائز ہے جسیا کہ تمہید میں عرض کردیا گیا ہے۔ والحمد للد

اعتراض نمبر۲: اہلی حدیث کے نزویک ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ قرآن وحدیث کوفہم سلف صالحین کے بجائے اپنے ذاتی فہم کے ساتھ سیجھنے کی کوشش کر ہے۔

جواب: یه اعتراض یالکل غلط ہے۔ بلکہ اس کے برعکس حافظ عبداللدروپڑی محدث رحمہاللہ (متوفی ۱۳۸۴ھ) فرماتے ہیں: ''خلاصہ یہ کہ ہم تو ایک ہی بات جانے ہیں وہ یہ کہ سلف کاخلاف جائز نہیں' (فادی اہل صدیث جامی ۱۱۱) معلوم ہوا کہ اہل صدیث کے نزد یک قرآن وصدیث کوسلف صالحین کے نبہ کے مقابلے میں ذاتی وصدیث کوسلف صالحین کے نہم کے مقابلے میں ذاتی انفرادی نہم کودیوار پردے مارنا چاہئے۔ اسی وجہ سے ماہنا مہ الحدیث حضر و کے تقریباً ہم شارے کے آخری ٹائٹل پر لکھا ہوتا ہے کہ ''سلف صالحین کے متفق نہم کا پر جار''

اعتر اض نمبرسا: الل حدیث کے نز دیک صرف صحیح بخاری اور شیح مسلم ہی جمت ہیں۔وہ حدیث کی دوسری کتابوں کوئییں مانتے۔

جواب: یاعتراض بھی باطل ہے، کیونکہ اہلِ حدیث کے نزدیک صحیح احادیث ججت ہیں چاہدہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہوں یاسنن ابی داود سنن التر مذی سنن النسائی سنن ابن ماجہ،

مقالات المقالات المقا

منداحمہ،مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کتبِ حدیث میں صحیح وحسن لذاتہ سند کے ساتھ موجود ہوں۔ ہماری تمام کتابیں بشمول ماہنامہ الحدیث حضرو، اس پر گواہ ہیں کہ ہم صحیحین کے ساتھ ساتھ دوسری کتبِ حدیث کی صحیح روانتوں سے بھی استدلال کرتے ہیں۔

اعترُ اصْ نمبر، اللِّ حديث تقليد نبيل كرتــ

جواب: جی ہاں!اہلِ حدیث تقلیر نہیں کرتے، کیونکہ تقلید کے جوازیا وجوب کا کوئی شوت قرآن، حدیث اورا جماع میں نہیں ہے اور نہ آٹار سلف صالحین سے تقلید ٹابت ہے بلکہ سید نا معاذبی جبل ڈالٹیئے نے فرمایا: 'و اما زلة عالم فإن اهتدی فلا تقلدو ہدین کم '' رہاعالم کی فلطی کامسکلہ تواگر وہ ہدایت پہھی ہوتو اپنے دین میں اس کی تقلید نہ کرو۔

(كتاب الزمدللا مام وكيع ح اص ١٥٠٠ حال وسندوحسن ، دين مين تقليد كاستلاص ٣٦)

اہلِ سنت کے جلیل القدر امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی اور دوسروں کی تقلید ہے منع کیا ہے۔ (کتاب الام مختر المزنی ص ادین میں تقلید کا سنایس ۳۸)

ظاہر ہے کہ کتاب وسنت پڑمل اور بدعت سے بیخ میں ہی دونوں جہانوں کی کامیا بی

کایقین ہے۔

اعتر اض نمبر۵: وحیدالزمان حیدرآبادی نے بیلکھاہےاورنواب صُدیق حسن خان نے وہ کھاہے نورالحسن نے بیکھاہےاور بٹالوی نے وہ کٹھاہے۔

جواب وحیدالزمان صاحب ہویا نواب صدیق حسن خان صاحب ، نورالحسن ہویا بٹالوی صاحب ہوں ، ان میں سے کوئی بھی اہل حدیث کے اکابر میں سے نہیں ہے اور آگر ہوتے بھی تو اہل حدیث اکابر برست نہیں ہیں۔

وحیدالزمان صاحب تو منزوک تھے۔ دیکھئے ماہنامہ الحدیث حضرو: ۲۳سم ۲۳۰،۳۸ ماسٹر امین اوکاڑوی دیوبندی تقلیدی نے پیانٹنلیم کیا ہے کہ اہل حدیث کے علاءاور عوام بالا تفاق مقالات المقالات

وحیدالزمان وغیره کی کتابول کوغلط قرار دیے کرمستر دکر چکے ہیں۔ ( حقیق مسلی تقلیص ۲) شبیراحمد عثانی دیوبندی کووحیدالزمان کا (صبح بخاری کا) ترجمہ پسند تھا۔

· (و كيي فنل الباري جام ٢٣٠، ازقلم جمري كي صديقي ديوبندي)

وحیدالزمان صاحب عوام کے لئے تقلید کو واجب سیحقے تھے۔ [دیکھے نزل الا برار (ص ک) شائع کردہ آلی دیو بند لا ہور ] للہذاانصاف یہی ہے کہ وحیدالزمان کے تمام حوالے آلی دیو بند اور آلی تقلید کے خلاف پیش کرنے چاہئیں ۔ نواب صدیق حسن خان صاحب (تقلید نہ کرنے والے) حنفی تھے۔ (آئر صدیقی حصہ چہارم صا، دیکھے صدیف اور اہل مدیث میں مردد کیک نور کے اور اس کی طرف منسوب کتابیں اہل حدیث کے نزدیک معتبر کتابوں کی فہرست میں نہیں ہیں بلکہ یہ تمام کتابیں غیر مفتی بہااور غیر معمول بہا سائل پر مشتل ہونے کی وجہ سے مردود ہیں۔

محرحسین بٹالوی صاحب رحمہ اللہ اہل مدیث عالم تھے کین اکابر میں سے ہیں تھے،

بلکہ ایک عام عالم تھے جنھوں نے سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیا نی پر نفر کا فتو کی لگایا۔ ان

کی کتاب ''الاقتصاد'' مردود کتابوں میں سے ہے۔ بٹالوی صاحب کی پیدائش سے صدیوں
پہلے روئے زمین پر اہل مدیث موجود تھے مثلاً دیکھئے ماہنا مہ الحدیث : ۲۹ س ۱۳۳۳ ملاصہ یہ کہ ان علاء اور دیگر علماء اصاغر کے حوالے اہل مدیث کے خلاف پیش کرنا خلام عظیم
ہے۔ اگر پچھ پیش کرنا ہے تو اہل مدیث کے خلاف قرآن مجید ، احادیث صحیحہ ، اجماع اور
سلف صالحین مثلاً صحابہ و ثقة تابعین و ثقة تع تابعین و کبار محدثین کے حوالے پیش کریں
بصورے دیگر دندان شکن جواب یا کیں گے۔ ان شاء اللہ

تنبیبه: اہلِ حدیث کے نزدیک قرآن وحدیث اوراجماع کے صریح مخالف ہرقول مردود ہے خواہ اسے بیان کرنے یا لکھنے والا کتنا ہی عظیم المرتبت کیوں نہوں

اعتر اض نمبر ۲: مفتی عبدالهادی دیوبندی دغیره نے لکھا ہے که 'میایک تاریخی حقیقت ہے کہ غیرمقلدین (جوخود کواہلحدیث کہتے ہیں ) کا وجودائگریز کے دورسے پہلے نہ تھا۔'' (نفس کے پجاری ص ا)

جواب: دوشم كوگولكوالل مديث كهترين:

🕦 صحیح العقیده ( ثقه وصدوق ) محدثین کرام جوتقلید کے قائل نہیں ہیں۔

محدثین کرام کے عوام جو سی العقیدہ ہیں اور بغیر تقلید کے کتاب وسنت پڑمل کرتے
 ہیں۔ یہ دونوں گروہ خیرالقرون سے لے کرآئ تا تک ہر دور میں موجود رہے ہیں۔

دلیل اول: صحابہ کرام سے تقلیدِ شخصی و تقلیدِ غیر شخصی کا کوئی صریح ثبوت نہیں ہے بلکہ

سيرتامعاذ بن جبل رئالتن أغرمايا: 'وأمازلة عالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم'

ر ہا عالم کی غلطی کامسکلہ تو (سنو)وہ اگرسیدھے راستے پر بھی (چل رہا) ہوتو بھی اپنے دین

میں اس کی تقلید نه کرو\_( کتاب الزموللا مام دکیعی حاص ۱۳۰۰ حالاد منده حسن ، دین میں تقلید کا مسلم سام ۲۰۰۰

سيدناابن مسعود والشيئ في مايا: " لا تقلدوا دينكم الرجال "ايخ وين من لوكول كى

تقليد نه كرو - (السنن الكبرى للبيه قى ج ٢٠٠٠ وسند الميح ، نيز د يكيف وين مين تقليد كامسئله ١٣٥٠)

صحابہ میں ہے کوئی بھی ان کا مخالف نہیں ہے لہذا ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کااس پراجماع ہے

کہ تقلید ممنوع ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام صحابہ اہلِ حدیث تھے۔ یا در ہے کہ اس اجماع

کے خالفین ومنکرین جو' ولائل' پیش کرتے ہیں ان میں تقلید کالفظنہیں ہے۔

دليل دوم: مشهورجليل القدر تابعي امام شعبي رحمه الله نے فرمایا: بيلوگ تحقيے رسول الله مَثَا لَيْئِمَ ا

کی جوحدیث بتائیں اسے (مضبوطی سے ) پکر لواور جو بات وہ اپنی رائے سے ( کتاب و

سنت کے خلاف) کہیں اسے کوڑے کرکٹ (کے ڈھیر) پر پھینک دو۔

(مندالداري ح اص ٧٤ ح ٢ ٢٠ وسند صحيح ، دين بين تقليد كامسئله ص ٣٧)

ابراہیم تخفی کے سامنے کسی نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول پیش کیا تو انھوں نے فر مایا: رسول اللہ متالیقی کی حدیث کے مقابلے میں تم سعید کے قول کو کیا کروگے؟

(الاحكام لا بن حزم ج٢٥ ص ٢٩٣ وسنده صحيح ، دين مين تقليد كاستله ص ٣٨)

تابعین میں ہے کسی ایک ہے بھی تقلید کا جوازیا وجوب ثابت نہیں ہے لہذاان اقوال

اوردیگرا قوال سےصاف ظاہر ہے کہ تقلید کے ممنوع ہونے پر تابعین کا بھی اجماع ہے اور میہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تمام ثقة وضح العقیدہ تابعین اہل ِ حدیث متھے۔

دلیل سوم: تع تا بعی علم بن عتیبہ نے فر مایا: آپ لوگوں میں سے برآ دمی کی بات لے بھی سے برآ دمی کی بات لے بھی سکتے ہیں اوررد بھی کر سکتے ہیں سوائے نبی مَالَّیْرُ کے۔ (الا حکام لابن حزم ۲۹۳۶ و مندہ مجع)

تع تابعین میں سے کسی ایک ثقہ تع تابعی سے تقلید تخصی و تقلید غیر شخصی کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہٰ ذااس پر بھی اجماع ہے کہ تمام ثقہ وصح العقیدہ تنع تابعین اہلِ حدیث تنھ۔ ولیل جہارم: اتباع تنع تابعین میں سے ایک جماعت نے تقلید سے منع کیا ہے، مشلاً امام ابوعبداللہ محمد بن ادر لیس الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی اور دوسروں کی تقلید سے منع کیا۔ د کیھئے کہا بالام (مختر المرفن من ما)

ا مام شافعی نے فر مایا: اور میری تقلید نه کرو . (آداب الشافعی دمنا قبلاین ابی عاتم ص ۵۱ دسنده سن) امام احمد نے فر مایا: اینے دین میں ان میں سے کسی ایک کی بھی تقلید نه کرو .

(سائل الي داودص ١٧٤)

ا یک صحیح حدیث میں ہے کہ طائفہ منصورہ (اہلِ حق کا سچا گردہ) ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ اس کی تشریح میں امام بخاری فرماتے ہیں: لیعنی اس سے مرادا ہل الحدیث ہیں۔

(مسألة الاحتجاج بالثافعي تخطيب ص ٢٦ وسنده ميح)

ا مام قتیبہ بن سعید نے فر مایا: اگر تو کسی آ دمی کو دیکھے کہ وہ اہلِ حدیث سے محبت کرتا ہے تو بیہ شخص سنت پر (عمل پیرا) ہے۔ (شرف اصحاب الحدیث للخطیب ص۱۳۲۰ اوسندہ مجع) امام احمد بن سنان الواسطی نے فر مایا: دنیا میں کوئی بھی ایسا بدعتی نہیں جو اہلِ حدیث سے بغض نہیں رکھتا۔ (معرفة علوم الحدیث للحا کم ص۲ دسندہ مجع)

مزید حوالوں کے لئے دیکھتے ماہنا مدالحدیث حضرو: ۲۹ س۳ تا ۳۳۳

معلوم ہوا کہ تمام صحیح العقیدہ اور ثقة اتباع تنع تابعین اہلِ جدیث تنے اور تقلید نہیں کرتے تنے، بلکہ وہ دوسر دل کوبھی تقلید ہے رو کتے تنے۔ دلیل پنجم: حافظ ابن تیمیدر حمداللہ نے لکھاہے کہ (امام) مسلم ،تر ندی ،نسائی ،ابن ماجہ، ابن خربی ہے۔ ابن خربی ہے ابن خزیمہ ،ابویعلیٰ اورالبز اروغیر ہم اہلِ حدیث کے ندہب پر تھے، وہ علماء میں سے کسی کی تقلید معین کرنے والے مقلدین نہیں تھے اور نہ مطلق طور پر مجہد تھے۔

(مجموع فاولى ابن تيميهج ٢٠ص٣٠)

معلوم ہوا کہ تما صحیح العقیدہ اور تقدیمد ثین کرام تقلید نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اہلِ حدیث تھے۔ آج کل بعض لوگ بید دعوی کرتے ہیں کہ غیر مجتهد پر تقلید واجب ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کے درج ہالاقول سے ان کے دعوے کی تر دید ہوتی ہے کیونکہ ندکورہ محدثین کرام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک مطلق طور پر مجتہد نہیں تھے اور نہ تقلید کرتے تھے۔

یادر بی کدان جلیل القدر محدثین کا مجتهدند مونامحل نظر برد کیمی دین میں تقلید کا مسئلم ۱۵ دلیل شخشم: تیسری صدی بجری کے آخری دور میں فوت ہونے والے امام قاسم بن محد القرطبی (متوفی ۲۷۱هه) نے تقلید کے روپرایک کتاب "الإیت صاح فی الود علی المعقلدین "الکمی - (براعلام النیل وج ۱۳ میں ۱۵۰۳ ت ۱۵۰)

تقليد حرام ہے۔ (الدبدة الكافيه في احكام اصول الدين ص ٢٠)

دلیل تنم : حافظ ابن فیم الجوزیه نے اعلان کیا: اور (تقلید کی) یه بدعت چوتفی صدی میں پیدا ہوئی ہے جس صدی کی فدمت رسول الله مَلَّ الْتَحْمُ نے اپنی (مقدس) زبان سے بیان فرمائی ہے۔ (اعلام الوقعین ۲۰سم ۲۰۸)

حافظ ابن قیم نے اپنے مشہور تصیدے''نونیہ''میں فر مایا: اے اہلِ عدیث سے بغض رکھنے اور گالیاں دینے والے! تخفیے شیطان سے دوئی قائم کرنے کی''بشارت' ہو۔ (الکانیہ الثانیہ ۱۹۹) ولیل وہم: پانچویں صدی ہجری میں فوت ہونے والے ابومنصور عبدالقاہر بن طاہر بن التم میں البغد اوی (متونی ۲۹ مرے) نے اپنی کتاب میں فرمایا: 'فی ٹعود الروم والجزیرة و ثغود الشام و ثغود آذربیجان وباب الأبواب كلهم على مذهب أهل الصحدیث من أهل السنة ''روم، جزیرہ، شام، آذربیجان اور باب الابواب كی سرحدوں برتم ام لوگ المل سنت میں سے المل حدیث کے ذہب پر ہیں۔ (اصول الدین سے ۱۳) مذکورہ (ودیگر) ولائل سے صاف ثابت ہے کہ المل حدیث المل سنت ہیں اور نبی کریم منا النی الم من کے دور سے لے کرم دور میں المل حدیث موجودر ہے ہیں۔ والحمد لله

اب چندالزامی دلائل پیشِ خدمت ہیں:

وكيل نمبرا: مفتى رشيدا حمد لدهيانوى ديوبندى نے لكھا:

'' تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں اہلِ حق میں فروی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیش نظر پانچ مکا تب فکر قائم ہو گئے یعنی غذا ہب اربعدا وراہل مدیث۔ اس زیانے سے کیکر آج تک انہی پانچ طریقوں میں حق کو مخصر سمجھا جا تارہا۔''

(احسن الفتاويٰ ج اص ٢ ا٣ مود ودي صاحب اور تخريب اسلام ص ٢٠)

اس دیوبندی اعتراف سے معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث ا ۱ اجبری اور ۲۰۱ ہجری سے روئے زمین برموجود ہیں۔

وليل نمبر ٢: تفسر حقانى كرمصنف عبدالحق حقانى د بلوى نے كہا: "اورائل سنت شافعى عنبلى مالكى حفى بيں اورائل صديث بھي ان بى ميں داخل بيں۔ " (حقانی عقائدالاسلام ٣٠)

يدكتاب محمد قاسم نا نوتوى كى پسند كردہ ہے۔ ويكھے حقانی عقائدالاسلام كا آخر ٣٧٨ وليل نمبر ٣٠: ورج بالاحوالے كى رُوسے محمد قاسم نا نوتوى ديوبندى نے بھى اہل حديث كو اہل سنت قرار ديا ہے اوراہل سنت كے بارے ميں حافظ ابن تيميد رحمداللا نے كھا ہے: "ومن أهل السنة و الجماعة مذهب قديم معروف قبل أن ينحلق الله أباحنيفة ومالكا والشافعى و أحمد فإنه مذهب الصحابة ... "اور ابوضيف، ما لك، شافعى اور

مقالات مقالات

احمد کی پیدائش سے پہلے اہل سنت والجماعت میں سے ایک قدیم مشہور مذہب ہے، بےشک بیرند بہب صحابہ کا ہے ... (منہاج النة الله بدج اص ۲۵۲مطبوعہ دارالکتب العلمیه بیروت)

اس حوالے سے معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث اہلِ سنت ہیں اور قدام ب اربعہ کے وجود سے پہلے روئے زمین پرموجود ہیں۔والحمد للد

دلیل نمبر من مفتی کفایت الله د ہلوی دیوبندی آیک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ہاں اہل صدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں۔ان سے شادی بیاہ کا
معاملہ کرنا درست ہے۔ محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا اور نہ اہل سنت
والجماعت سے تارک تقلید ہا ہم ہوتا ہے۔'' (کفایت المفتی جاس ۳۲۵ جواب ۲۷۰۰)

دلیل نمبر۵: اشرفعلی تقانوی دیوبندی نے لکھاہے:

"اگر چاس امر پراجماع نقل کیا گیا ہے کہ ندا ہب اربعہ کوچھوڑ کر ندہب خامس مستحدث کرنا جائز نہیں بعنی جومسکلہ چاروں ند ہوں کے خلاف ہوا سپر عمل جائز نہیں کہ حق دائر و خصر ان چار میں ہے گر اسپر بھی کوئی دلیل نہیں کیونکہ اہل ظاہر ہرز ماند میں رہے اور مید بھی نہیں کہ سب اہل ہوی ہوں وہ اس اتفاق سے علیحدہ رہے دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہوجادے گر تقلیر شخصی پر تو کبھی اجماع بھی نہیں ہوا۔" (تذکرة الرشیدن اص ۱۳۱۱)

خلاصة التحقیق: مفتی عبدالهادی وغیرہ جیسے گذابین کا یہ کہنا کہ'' اہلِ حدیث کا وجود اگریز کے دور سے پہلے نہ تھا'' بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔ علائے حق کے حوالوں اور تقلید یوں کے اعترافات وبیانات سے تابت کردیا گیا ہے کہ تقلید نہ کرنے والے اہلِ حدیث کا وجود مسعود پہلی صدی ہجری سے لے کر ہر دور میں رہا ہے۔ دوسری طرف دیو بندی و تقلیدی فرقوں کا وجود خیرالقرون کا مبارک دورگز رجانے کے بعد مختلف ادوار میں پیدا ہوا ہے مثلاً دیو بندی میڈ برب کی بنیاد کا مبارک دورگز رجانے کے بعد مختلف ادوار میں پیدا ہوا ہے۔مثلاً دیو بندی مرب کی بنیاد کا ۱۸۶۷ء میں انگریزوں کے دور میں رکھی گئی۔

اشرفعلی تھانوی دیوبندی سے پوچھا گیا کہ اگر تمھاری حکومت ہوجائے تو انگریزوں کے ساتھ کیابر تاؤ کرو( گے )؟ انھوں نے جواب دیا: مقَالاتْ 184

" محکوم بنا کر رکھیں کیونکہ جب خدانے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کر رکھیں گے مگر ساتھ ہی اسکے نہایت راحت اور آ رام سے رکھا جائے گا اس لئے کہ انھوں نے ہمیں آ رام پہو نجایا ہے۔ اور اسلام جیسی تعلیم تو دنیا کے کسی ند بہب میں نہیں مل کتی۔ " ہے اسلام کی بھی تعلیم ہے اور اسلام جیسی تعلیم تو دنیا کے کسی ند بہب میں نہیں مل کتی۔ " (ملفوظات علیم الامت ن۲ص ۵۵ ملفوظ: ۱۰۷)

معلوم ہوا کہ انگریزوں نے دیو بندیوں کو بہت آرام پنچایا تھا۔ ایک انگریز نے جب مدرستہ
دیو بند کامعائند کیا تو اس مدرسے کے بارے میں نہایت اچھے خیالات کا ظہار کر کے لکھا:
" یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار ممد معاون سرکار ہے۔" (محراس نا نوتوی از
محمالیب قادری ص ۲۱۷ بخر العلماء ص ۱۷) انگریز سرکار کے اس موافق (حمایت وموافقت کرنے
والے) مد (مدد کرنے والے) اور معاون (تعاون کرنے والے) مدرسے کے بارے میں
یہا کی اہم حوالہ ہے جسے دیو بندیوں نے بذات خود کھا ہے اور کوئی تر دیز نہیں گی۔
اعتر اض نم برے: مفتی عبد الہادی دیو بندی وغیرہ کہتے میں کہ محدثین سب کے سب مقلد
دے ہیں۔

جواب: حافظ ابن تیمیدر حمد الله نے انگریزوں کے دور میں بنے والے مدرسته دیوبند کے بانی محمد قاسم نانوتوی کی پیدائش سے صدیوں پہلے محدثین (مسلم ، ترفدی ، نسائی وغیر جم ) کے بارے میں لکھا ہے: 'فہم علی مذھب اھل الحدیث لیسوا مقلدین لواحد بعینه من العلماء و لاهم من الائمة المجتهدین علی الاطلاق'' پی وہ اہل مدیث کے ذہب پر تھے، علماء میں سے کی کی تقلیم عین کرنے والے مقلدین نہیں تے اور نہ جہتد مطلق تھے۔ (مجموع النتاوی جمعین)

صرف اس ایک حوالے ہے بھی عبدالہادی (اوراس کے ہرحای) کا کذاب ہونا ٹابت ہے۔ یاور ہے کہ ثقہ وضیح العقیدہ محدثین میں ہے کسی ایک کا بھی مقلد ہونا ٹابت نہیں ہے۔ طبقات حنفیہ وغیرہ کتب کا بیہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ ان کتابوں میں مذکور سارے لوگ مقلد تھے۔ عینی حنفی (!) نے کہا :مقلد فلطی کرتا ہے اور مقلد جہالت کا ارتکاب کرتا ہے مقالات تا الله

اور ہر چیز کی آفت تقلید کی وجہ سے ہے۔ (البنابی فی شرح البدایدج اس ساس) زیلعی حنفی (!) نے کہا: پس مقلد <sup>غلط</sup>ی کرتا ہے اور مقلد جہالت کا ارتکا ب کرتا ہے۔ (نصب الرابيخ اص٢١٩) نيز ديكھئے دين مين تقليد كامسَل ٣٦،٣٩ اعتر اص نمبر ۸: ہندوستان میں اہلِ حدیث کا وجودائگریزوں کے دورہے پہلے ہیں ملتا۔ جواب: چوتھی صدی ہجری کے مؤرخ محد بن احمد بن ابی مکر البشاری المقدی (متوفی 2000 ) نے منصورہ (سندھ) کے لوگوں کے بارے میں کہا: "مذا هبهم أكثر أصحاب حديث ورأيت القاضي أبا محمد المنصوري داو ديًّا إمامًا في مذهبه وله تدريس و تصانيف، قدصنف كتبًّا عدة حسنةً '' ان کے مذاہب سے ہیں کہ وہ اکثر اصحاب حدیث ہیں اور میں نے قاضی ابو محد منصوری کودیکھا جوداودی تصاوراین ندہب کے امام تھے۔وہ تدریس وتصنیف پر کاربند تھے۔انھوں نے كى اچھى كتابيل كھى بيں۔ (احسن القاسم في معرفة الأ قاليم ١٨٥٠) راو د بن علی الظاہری کے منبح برعمل کرنے والے ظاہری کہلاتے تھے اور تقلیدے دور تھے۔ احمد بثماه درانی کوشکست دینے والے مغل بادشاہ احمد شاہ بن ناصر الدین محمد شاہ ( دور حکومت الالاھ بمطابق ۱۲۸۸ء تا ۱۹۷۷ھ بمطابق ۵۵۱ء) کے دور میں فوت ہوجانے والے تُثُخ محمه فاخراله آبادی رحمه الله (متوفی ۱۱۲۴ه بمطابق ۵۱ اء) فرماتے ہیں که "جمہور کے نز دیک کسی خاص ند ہب کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اجتہاد واجب ہے۔ تقلید کی بدعت چوتھی صدی جری میں پیدا ہوئی ہے۔" (رسالہ نجاتیار دومتر جم ٢٢،٥١٥) شيخ محرفا خرمز يدفر مات بين: "لكن أحق مذاهب اهل حديث ست "

مراہل مدیث کا فدہب دیگر فدا ہب سے زیادہ حق پر ٹابت ہے۔ (رسالہ جاتی سس)
معلوم ہوا کہ مدرستر دیو بند و مدرستر بر یلی کی پیدائش سے بہت پہلے ہندوستان میں
اہلِ حدیث موجود سے لہذا ہے کہنا کہ' اگریزوں کے دور سے پہلے اہل صدیث کے وجود کا
شوت نہیں ماتا'' بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔ نیز دیکھتے جواب اعتراض نمبر ا

اعتراض 9: عبدالرطن پانی بتی کہتا ہے کہ (مشہوراالِ حدیث عالم )عبدالحق بناری (مشہوراالِ حدیث عالم )عبدالحق بناری (سیدہ) عائشہ واللہ کے کومرید کہتا تھا اور کہتا تھا کہ صحابہ کاعلم ہم ہے کم تھا۔ ویکھنے پانی پتی کی کتاب کشف الحجاب ص ۲۷ عبدالحق بناری پرعبدالخالق نے تنبیدالضالین ص ۱۳ میں تقید کی ہے۔

جواب: عبدالرحمان پانی پی ایک خت فرقه پرست تقلیدی تقااور مولا ناعبدالحق بناری کا سخت مخالف تقا۔ اس پانی پی نے فرکورہ الزام کا کوئی حوالہ مولا ناعبدالحق کی کسی کتاب سے پیش نہیں کیا اور نہ ایسی کوئی بات ان کی کسی کتاب میں موجود ہے لہذا عبدالرحمان پانی پی نے تعصب و مخالفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولا ناعبدالحق بناری رحمہاللہ پرجھوٹ بولا ہے۔ عبدالخالق تقلیدی بھی مولا ناعبدالحق کے مخالف گروہ کا ایک فرد تھا۔ میاں سیرنذ برحسین دہلوی رحمہاللہ کے سر ہوئے کا بیہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ عبدالخالق صحیح العقیدہ اور سچا تھا۔ کتنے ہی دیوبندی سر ایسے ہیں جن کے داماد اہل حدیث ہیں! یہ بات عام لوگوں کو معلوم ہولا ناعبدالحق بناری کے بارے میں ابوالحن ندوی کے باپ عیم عبدالحق (تقلیدی) نے لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کی اپنے مخالف کے خلاف بے حوالہ اور بے بھوت بات مردود ہوتی ہے۔ مولا ناعبدالحق بناری کے بارے میں ابوالحن ندوی کے باپ علیم عبدالحق (تقلیدی) نے لکھا ہے: ''الشیخ العالم المحدث المعمر ... احد العلماء المشھورین ''

اس کے بعد حکیم عبدالحی نے مولانا عبدالحق کی گتاخی میں چند باطل با تیں لکھ کر تحد بن عبدالعزیز الزینی سے فال کی دولم أو بعین افضل منه "میں نے ان (عبدالحق بناری) سے زیادہ افضل کوئی نہیں دیکھا۔ (نربۃ الخواطر ہے ۲۵ ۲۲۷) نیل الاوطار کے مصنف محمد بن علی الشوکائی نے اپ شاگر وعبدالحق بناری کے بارے میں لکھا: "الشیخ العلامة ... کشو الله فوائدہ بمنه و کومه و نفع بمعارفه ... "(نربۃ الخواطر ۲۲۸/۷) سیرعبدالله بن تحد بن الامیر الصنعائی نے لکھا: "الولدالعلامة زینة أهل الإستقامة سیرعبدالله بن تحد بن اساعیل الامیر الصنعائی نے لکھا: "الولدالعلامة زینة أهل الإستقامة

ذوالطريقة الحميدة والخصال الشريفة المعمورة ''بيِّا،علامه اللّاستقامت

کی زینت، ای تھے طریقے والا اور اچھی شریف خصلتوں والا۔ (زبہۃ الخواطر ۷۵) علماء کی اس تعریف کے بعد مولا نا عبد الحق بناری (متوفی ۲۵ امر برطابق ۱۸۲۰ء) کے خلاف عبد الرحمٰن پانی پتی ،عبد الخالق اور آلی تقلید کا جموٹا پروپیگنڈ اکیا معنی رکھتا ہے؟ یا در ہے کہ نئی ( مکہ مکرمہ) میں فوت ہونے والے مولا نا بناری سے آلی تقلید کو یہ وشنی اور عصہ ہے کہ انھوں نے تقلید کے رفیل ایک کتاب 'الدر الفرید فی المنع عن التقلید' الکھی اور وہ تقلید کے شخصہ خلاف تھے۔ رحمہ اللہ

اعتراض نمبر ۱۰: اہلِ مدیث نے انگریز دں کی حمایت کی ہے۔

جواب : ١٨٥٧ء ميں جب انگريزوں كے خلاف مسلمانوں اور كافروں نے جنگ آزادى لڑى توعلاء سے جہاد كے بارے ميں پوچھا گيا۔علاء نے جہاد كے بارے ميں فتو كا ديا:

'' درصورت ِمرقومه فرض عین ہے۔''

اس فق یر اہلِ حدیث علاء میں ہے ایک مشہور عالم سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ (سابق حنفی و بتحقیق اہلِ حدیث) کے دستخط روزِ روش کی طرح چمک رہے ہیں۔و کیھے محمد میاں دیو بندی کی کتاب علاء ہند کا شاندار ماضی (جسم ۱۵۹) جانباز مرزا (دیو بندی) کی کتاب 'انگریز کے باغی مسلمان' (ص۲۹۳)

اس فتوے نے بعد جب اگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرلیا تو سیدنذیر حسین کو گرفتار کر کے راولپنڈی جیل میں ایک سال تک بندر کھا گیا، جبکہ دوسری طرف عاشق اللی میر ٹھی دیو بندی نے رشید احمد گنگوہی اور محمد قاسم نا نوتوی وغیر ہماکے بارے میں لکھا:

" جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیرخواہ تھے تازیت خیرخواہ ہی ثابت رہے۔" (تذکرۃ الشیدج اص ۷۹) ساری زُندگی انگریز سرکار کے" خیرخواہ ہی" ثابت رہنے والوں کے بزرگ فضل الرحمٰن تنج مراد آبادی نے کہا:" لڑنے کا کیا فائدہ خضر کوتو ہیں انگریزوں کی صف میں پار ہاہوں۔" (حاشیہ وائے قائدی ۲۵س ۱۰۳ ملاء بندکا شاعد رماضی جہم ۲۸۰) سے بات سخت عجیب وغریب ہے کہ خضر علیہ السلام (اپنی وفات کے بعد دوبارہ زندہ ہو

188

مقالات

کر) کس طرح انگریزوں کی فوج میں آگئے تھے؟ دیو ہندیوں کا خصر علیہ السلام کو انگریزی فوج میں شامل کرنا تاریخ کابہت بواجھوٹ اور فراڈ ہے۔۔

تنبید: ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے فتوے برکسی ایک دیوبندی کے بھی دستخطانہیں ہیں۔

# آل تقلید کے سوالات اوران کے جوابات

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

[تقليدى حفرات آئے دن طرح طرح کے سوالات الله کرانل حدیث وام سے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ ان کے جوابات دیں۔ بیسوالات الله ن اوکاڑوی کلچرکا بنیادی حصہ ہیں۔ اگر ان لوگوں سے جوابی سوالات کئے جا ئیں تو بیان کا بھی جواب نہیں دیتے بلکہ انھیں سانپ سونگہ جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کھروضلع سانگھڑ سندھ سے دیو بندیوں کے دس سوالات بھی جی اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جوابات لکھ کراپے سوالات بھی لکھے جا کیں۔ اس مطالبہ کے مطابق درج ذیل مضمون لکھا گیاہے۔]

نبی کریم مَنَّ الثِیْنِم کومشکل کشاسمجھنے والے اور وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے دیو بند بول کے دس سوالات اوران کے جوابات مع سوالات درج ذیل ہیں۔والحمدللہ [مشکل کشا کے لئے دیکھئے کلیاتِ امدادیہ س ۹۱، وحدت الوجود کے لئے دیکھئے کلیاتِ امدادیہ سے ۲۱۹،۲۱۸ ومقالات سواتی ج اص ۳۷۵]

تقلیدی سوال نمبرا: '' آپ لوگ جب اکیلے نماز پڑھتے ہوتو تکبیرِ تحریمہ اللہ اکبرآ ہت کہتے ہو۔ قرآن کی صرح آیات یا حدیث سے صراحتۂ جواب دیں کہ اکیلا نمازی تکبیرِ تحریمہ آہتہ کہے۔''

جواب: سیدنازید بن ارقم طانین سے روایت ہے کہ ' فامون بالسکوت '' پھر ہمیں سکوت (خاموثی) کا تکم دیا گیا۔ (صحیح بخاری،۲۵۳۳ وسیح مسلم،۵۳۹)

اس حدیث پڑمل کر کے اہلِ حدیث نمازی مکبرنہ ہونے کی حالت میں تکبیرِ تحریمہ آہتہ کہتے ہیں۔ امام کی جبری تکبیروں کے لئے دیکھئے اسنن الکبری للبیہ تمی (۱۸/۲ اوسندہ حسن) ابل حدیث ، سوال نمبرا: دیوبندیون کے روحانی باپ حاجی امداوالله صاحب نے لکھا ہے: ''اوراس کے بعداس کو ہُو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہوجانا چا ہے کہ خود مذکور یعنی (اللہ) ہوجائے اور فنا در فنا کے بہی معنی ہیں اس حالت کے حاصل ہوجانے پر وہ سرایا نور ہوجائے گا۔'' (کلیاتِ امدادیہ ۱۸منیاء القلوب)

بندے کا اللہ بن جانا کس آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟

واضح رب كربر يكث ميس لفظ الله خودصاحب كتاب كى طرف سے ہے۔

تقلیدی سوال نمبر ۲: "آپ لوگ مقتدی بن کرامام کے پیچھے اللہ اکبر آہتہ کہتے ہو صاف قرآن یا حدیث میں لکھا ہوا پیش کریں کہ مقتدی امام کے پیچھے اللہ اکبر آہتہ کے حدیث میں مقتدی کی بھی تصریح ہواور آہتہ کا بھی لفظ ہو۔ "

جواب: مقتدی ہو یا منفر دسب مکبرنہ ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ آہتہ کہیں گے جیسا کہ سیدنا زید بن ارقم ڈالٹو کی بیان کردہ حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھنے سیج بخاری (۲۵۳۳) صحیح مسلم (۵۳۹)

اہل صدیث، سوال نمبر ۳: دیوبندیوں کے روحانی باپ اور بافی مدرستہ دیوبند محکہ قاسم نانوتوی نے لکھاہے:

''بلکها گر بالفرض بعداز زمانه نبوی مَنَافِیْنِم کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیتِ محدی میں فرق نه آئے گا۔'' (تحذیرالناس ۵۸طبع مکتبه هیظیه گوجرانواله)

وہ آیت یا حدیث پیش کریں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ نبی کریم مَثَالِیَّیْمِ کی وفات کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے سے ختم نبوت میں پھھ فرق نہ آئے گا۔

تقلیدی سوال نمبرسا: ''اگرکوئی نمازی تبییرتجریمهالله اکبرے بجائے الله اعظم یا الله اجل کہدیتا ہے تو اس کی نماز ہوجائے گی یانہیں۔صاف قر آن وحدیث سے تھم بیان فرمائیں قیاس واجتہا دنہ فرمائیں۔''

جواب: تحكبيرِ تحريمه الله اكبرك بجائے "الله اعظم" اور" الله اجل" كاكوئى ثبوت قرآن و

مقالت نصلت

حدیث واجهاع اورآ تارسلف صالحین مین نہیں ہے لہذاتکبر تحریمہ کی جگہ بیالفاظ کہنا بدعت مے۔ رسول الله مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللل

لہذااس حالت میں نمازنہیں ہوگی کیونکہ گمراہی والی نماز فاسد ہے۔

اہلِ حدیث ،سوال نمبرس: ویو بندیوں کے روحانی پیشوااشر نعلی تھانوی نے نور محمد ( نا می شخص ) کے بارے میں بطورا قرار الکھاہے:

'' آسراد نیامیں ہے ازبس تمھاری ذات کا تم سوااوروں سے ہرگز پیجھنہیں ہے التجا بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہوخدا آ پکا دامن پکڑ کر بیہ کہوں گا ہر ملا اے شدنور محمد وقت ہے امداد کا ''

(امدادالمشتاق ص١١ افقره نمبر ٢٨٨)

یہ کہنا کہ نور گھ کے سواد نیا میں کوئی آسر انہیں ہے اور حشر کے دن اللہ کے سامنے بھی نور گھ کو لیکارٹا: ''وقت ہے امداد کا'' کس آیت یا صدیث سے ثابت ہے؟
تقلیدی سوال نمبر ۲۸: '' آپ حضرات امام کے پیچھے مقتدی بن کر جہر سے آمین کہتے ہو جہری نمازوں میں کوئی ایک آیت یا حدیث الیمی پیش کریں کہ جس میں صراحثاً مقتدی کالفظ ہواور جہری کے ساتھ آمین کی بھی تصریح ہو، ورنہ جواب قابل قبول نہ ہوگا۔'' جواب تیجی بخاری میں ہے کہ

" أمن ابن الزبيو و من وراء ه حتى إن للمسجد للجة " ابن الزبير (صحالي رفي عني )اوران كي مقتديول في آمين كهي حي كيم سيدمين شور موار (قبل ح-24)

صحابہ وتابعین کے اس عمل پر کسی کا انکار ثابت نہیں ہے لہذا جہری نماز میں سور ہ فاتحہ کے اختتام پر آمین بالجبر کے جواز پر صحابۂ کرام و تابعین کا اجماع ہے۔سری نمازوں میں آمین بالسر پراجماع ہے۔ تنبید: اجماع شرق جمت ہے۔ دیکھئے المستد رک للحا کم (۱۱۲۱۱ ج۳۹۹ وسندہ سیحے) وابراء اہل الحدیث والقرآن شیخ عبداللہ غازیفوری (ص۳۳) و ماہنا مذالحدیث حضر و: ا (ص۴) اہل حدیث ، سوال نمبر ۴۰: دیو بندیوں کے روحانی پیشوارشید احمد گنگوہی ایک خط میں اللہ تعالیٰ کونخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے''

(نضائل صدقات ص٥٥٨ واللفظ له، مكاتيب رشيد بيص١٠)

اس سے معلوم ہوا کہ گنگوہی کے نز دیک وہ جو گنگوہی ہے وہ اللہ ہے۔!معاذ اللہ اس عقیدے کا ثبوت آیت یا حدیث سے پیش کریں؟

تقلیدی سوال نمبر ۵: "باجماعت نمازین امام بلند آواز سے سلام کہ کرنمازختم کرتا ہے اور مقتدی کا میشر دور تا ہما ہے جیں، صاف طور پرامام اور مقتدی کا میفر ق قرآن یا حدیث میں کھا ہوا پیش کریں، قیاس اور الزامی جواب کی طرف جانے کی زخمت نہ کریں۔"

جواب: مقتد یوں کا آستہ سلام کہنا سیدنا زید بن ارقم ولائٹوئؤ کی عودیث سے ثابت ہے۔ دیکھتے میچے بخاری (۲۵۳۴) وصیح مسلم (۵۳۹)

امام كالمندآ واز سے سلام كہنا اجماع سے ثابت ہے۔ والحمد للد

ابل حدیث ،سوال نمبر ۵: دیوبندیوں کے ایک بزرگ صوفی عبدالحمید سواتی نے فوائد عثانی نامی کسی کتاب سے تحد عثان نامی ایک آدمی کے بارے میں بغیرا نکار کے لکھا ہے:

" نواجه مشكل كشا: بيروشكير" (فوضات ميني عرف تخدا برايميه س١٨)

محدعثان کے'' خواجہ مشکل کشا''اور'' پیردشگیر'' ہونے کا ثبوت آیت یا حدیث سے بش کریں؟

تقلیدی سوال نمبر ۲: "غیرمقلد حضرات نما نے جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص جبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضورا کرم مَنَّ الْنَیْمَ ہِلِ کی صحیح حدیث سے آپ کا یم کمل ثابت ہے کہ حضورا کرم مَنَّ النِّیْمَ نے نما نے جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ اور سورۃ اخلائس مڑھی لینی تکبیرِ اول کے بعد کی تصریح ہو۔''

جواب: سیدنا ابن عباس ڈاٹنٹیاسے روایت ہے کہ انھوں نے جنازے میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت جہرا پڑھی اور فرمایا:''سنہ و حق''یہی سنت اور حق ہے۔

(سنن النساكي مرم ٧٥،٧٥ ح ١٩٨٩ (ملخ وسنده صحيح )

صحابی جب کسی کام کوسنت کے تو اس سے مراد نبی کریم مَثَلَّیْنِمُ کی سنت ہوتی ہے۔ و کیسے اصولِ حدیث کی مشہور کتاب مقدمۃ ابن الصلاح مع شرح العراقی (ص ۲۹)

اس حدیث پڑمل کرتے ہوئے اہلِ حدیث امام سور و فاتحہ اور ایک سورت مثلاً سور ہ اخلاص وغیرہ جہزا پڑھتا ہے۔

سيدنا ابوا مام والتين عدوايت مكر السنة في الصلوة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بام القرآن 'إلخ نماز جنازه من سنت يهم كم تكبير كمو يعرسورة فاتحد بردهو-

(منتلی این الجارود: ۵۴۰ وسنده صحیح ، مامنامه الحدیث حضرو: ۳۳ ص ۲۹)

اسى روايت مين آيا ہے كە 'ولا تقرأ إلا فى التكبيرة الأولىٰ ''اورتم قراءت صرف بيلى تحبير مين بى كرو\_ (مثلى ابن الجاردد: ۵۴۰ دمصنف عبد الرذاق: ۱۳۲۸)

ا يك روايت من آيا بي "السنة في الصلوة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة "ننماز جنازه من سنت بيه كتبيراً ولى من سورة فاتحز فيد (آستهم المراح المار المام الموادو وحديث مح وصحد الن المام المام المام الموادو وحديث مح وصحد الن المام المام

میصدیث مرفوع ہے اور اس بڑل کرتے ہوئے اہلِ حدیث مقتدی تکبیرِ اولی کے بعد سور و فاتح آ ہت پڑھتے ہیں۔ والحمد للد

اہلِ حدیث ،سوال نمبر ۲: ویوبندیوں کے ہزرگ زکریا تبلیغی کا ندہلوی آئی کتاب فضائلِ درود میں نبی کریم مَالیَّیْنِم کو مُخاطب کرتے ہوئے ، جامی کے اشعار کا ترجمہ بلا انکار ککھتے ہیں: ''رسولِ خدا نگاہِ کرم فرمائیۓ اے ختم الرسلین رحم فرمائیے ....'' عاجزوں کی دشگیری، بیکسوں کی مدفرمائیے ... (نضائلِ دروص۱۳۷۱،۱۳۷) ان اشعار کا ثبوت قرآن مجیدگی آیت یا نبی مَنَّالَیْنِ کم صحیح حدیث سے پیش کریں؟
تقلیدی سوال نمبر ک: ''کسی صحابی کے جنازہ میں حضور اکرم مَنَّالَیْنِ نِے فاتحہ بڑھی
اور سور ہُ اخلاص پڑھی اور جہر کیا؟ ایسی حدیث صحیح ہوجس میں نماز جنازہ کی تصریح
ہواور جہر کی بھی تصریح ہو حضور اکرم مَنَّالَیْنِ کم کے قول وقعل کی بھی تصریح ہواور کسی کا
قول نہ ہو، بلکہ حضور اکرم مَنَّالَیْنِ کم کی اور صحیح حدیث ہو۔''

جواب: سابقہ سوال (نمبر ۲) کے جواب میں باحوالہ ثابت کر دیا ہے کہ سید ناابن عباس والفہ ہوائی ہوں کے خواب میں باحوالہ ثابت کر دیا ہے کہ سید ناابن عباس والفہ ہوائی ہوئی اور فر مایا: پیانت اور حق ہے۔ نے نما زِجتازہ میں سور وُ قاتحہ اور ایک سورت جہراً پڑھی اور فر مایا: پیانت اور حق ہے۔

(سنن النسانی: ۱۹۸۹، دسند وصح کے ا

صحابی جب کسی عمل کوسنت کہے تو اس سے مراد نبی منافظیم کی سنت ہوتی ہے جبیہا کہ اصول حدیث سے ثابت کردیا گیاہے۔

اہلِ حدیث ،سوال تمبر نے: دیو بندیوں کے روحانی بزرگ محمود حسن اسیر مالٹانے رشید احمد گنگوہی کی موت پر مرشیے میں کہا:

''اٹھاعاکم ہےکوئی بانی اسلام کا ٹانی'' (کلیات ﷺ الہٰدص ۸۷)

تقلیدی سوال نمبر ۸:''نماز جناز ہ کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں؟ کتنی چیزیں واجب ہیں؟ کتنی سنت اور کتنی مستحب ہیں؟ سب کچھ حدیث صحیح سے ثابت کریں۔''

جواب :مقتدیوں کے لئے نماز جنازہ کامخصرطریقہ درج ذیل ہے:

(۱) تکبیر(الله اکبر) کہیں(۲) سورۂ فاتحہ پڑھیں (۳) تکبیر کہیں اور درو وابرا جیمی پڑھیں (۴) تکبیر کہیں اور دعاپڑھیں (۵) ایک طرف سلام چھیر دیں۔

ببسب اعمال آسته آواز سے کریں۔

[ دلائل کے لئے بریکھے منتلیٰ ابن الجارود (۵۴۰ دسندہ سیح ) مصنف عبدالرز ال (۱۳۲۸ دسندہ سیح )]

جنازہ ای طریقے سے پڑھنا چاہیے، باقی رہایہ کہ کیا فرض ہے اور کیا واجب؟ تو بیسوال بدعت ہے۔ دیکھئے مسائل الا مام احمد و اسحاق بن راہویہ ( ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ ت ۱۸۹) اور ماہنا مدالحدیث حضر و:۳۱ص ۹۹

یادر ہے کہ ہر بدعت گراہی ہے۔(صحیمسلم:۸۲۷)

اہلِ حدیث ہسوال تمبر ٨: ماسرامین او کاڑوی دیوبندی نے نبی کریم مَثَاثِیْمَ کے بارے میں کھھاہے:

''لیکن آپ نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیلتی رہی ، اور ساتھ گدھی بھی تھی ، دونوں کی شرمگا ہوں ریجی نظر پڑتی رہی ۔''

(غيرمقلدين كى غيرمتند نمازص ٢٣م، مجموعد رساكل جسم، ١٩٥٠ واله ١٩٨٠ تبليات صفورج ٥٥ م٨٨)

و صحیح حدیث پیش کریں جس میں شرمگا ہوں پرنظر پڑنے کا ثبوت کھا ہوا ہو۔

تقلیدی سوال ۹: "نماز جنازه کے اندرآپ کا امام بلندآ دازے تبیری کہتا ہے اور

آپ کے مقتدی آ ہستہ آ واز ہے ، کیا حدیث سے صاف صرح طور پر ابت ہے کہ امام نماز جنازہ کی تکبیریں بلند آ واز ہے کہاور مقتدی آ ہستہ؟''

جواب: سیدنا ابوسعیدالحذری ڈالٹیؤ نے رکوع وجود دالی نماز پڑھائی تو تکبیر بالجمر کہی اور نماز کے بعد فر مایا کہ میں نے رسول الله مُثانِیوَ کم کواسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔

(اسنن الكبرى ليهتى ١٨/١ وسند وحسن لذاته)

اس پر اجماع ہے کہ نمازِ جنازہ میں امام بلند آواز ہے اور مقتدی آ ہتہ آواز سے تکبیریں کہیں گےاور بیمسلم حقیقت ہے کہ اجماع اُمت شرعی ججت ہے۔ ا

اہل حدیث ،سوال نمبر ۹: دیوبندیوں کے ہزرگ شبیراحموعمانی لکھتے ہیں:

''اور رسول الله مَنْ يَنْتِيَّمَ جوابِ أمتو ل كے حالات سے پورے داقف ہيں اُن كى صدافت وعدالت پرگواہ ہول گے'' (تغيرعثانی ص×اف ۳۶ تحت آية: ۱۸۳)

وہ آیت یا حدیث لکھیں جس سے بیٹا بت ہوتا ہو کہ رسول الله مَالَيْظِم اپنے اُمتو ل کے

حالات سے بورے واقف ہیں؟

تقلیدی سوال نمبر • الآخری): "آپ کا مام نماز جنازه کا سلام بلندآ واز سے کہتا ہے اور مقتدی آہتہ۔ کیا امام اور مقتدیوں کا یے فرق صراحة حدیث سحح سے ثابت ہے؟" چواب: حدیث سحح سے اجماع اُمت کا جمت ہونا ثابت ہے۔ (دیکھے المحد رک ۱۲۱۱) امام کا بلند آواز سے سلام کہنا اجماع سے ثابت ہے اور مقتدیوں کا آہتہ سلام کہنا سیدنا زید بن ارقم ڈاٹنٹوئو کی حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھے سمحے بخاری (۳۵۳۴) وسمح مسلم (۵۳۹) لہذا اہل حدیث کا ممل قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ والجمدیند

ابلِ حدیث ،سوال نمبر ۱ (آخری): دیوبندیوں کے ایک بزرگ عاشق الهی میر هی دیوبندی (اشرفعلی تفانوی کے بارے میں) لکھتے ہیں: ''والله العظیم مولانا تفانوی کے پاؤں دھوکر پینا نجات اُخروی کا سبب ہے۔'' (تذکرة الشیدج اس ۱۱۳)

وہ آیت یا حدیث کھیں جس سے بیٹا بت ہوتا ہو کہ اشرفعلی تھا نوی دیو بندی کے پاؤں دھوکر پینا نجاتِ اُخروی کا سبب ہے؟!

سوال وجواب كااختتام:

آئی دیوبندوآلی تقلید کے دس سوالات کے جوابات مع دس سوالات پیش کردیئے گئے ہیں۔ روئے زمین کے تمام دیوبند یوں و تقلید یوں سے مطالبہ ہے کہ وہ اہل حدیث کے ان دس سوالات کوفقل کر کے سوالات کے مطابق جوابات کھیں۔ان تمام سوالات کا تعلق عقیدہ و ایمان سے ہے اور فروی اختلافات سے قطع نظر عقیدہ وایمان کے بیسوالات بطور جواب اس ان کھے گئے ہیں کہ دیوبند یوں کے ساتھ اہل حدیث کا اصل اختلاف: عقائدہ ایمان اور اصول میں ہے۔

تنبیہ. آلِ تقلید نے جوفروی وفقہی سوالات کئے ہیں ان کے جوابات وہ اپنے مزعوم امام ً (جن کی تقلید کے میلوگ مدی ہیں)سے باسند صحیح بھی پیش نہیں کر سکتے۔

ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. (١١٣ شعبان ١٣٢٧هـ)

## چندمزید سوالات اوران کے جوابات

تقلیدی (سوال نمبرا): ''جینس کا گوشت کھانا دورھ بینا دہی کی استعال کرنا ،اس کے بارے میں صدیث پیش کریں''

جواب: اس پراجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ (الاجماع لامام ابن المنذر، رقم: ۹۱)
معلوم ہوا کہ بھینس کا حلال ہونا اجماع سے ثابت ہے اور اجماع شرقی جحت ہے
جیسا کر سیجے حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھئے المتدرک للحاکم (۱۲۱۱ ح ۹۹ سادہ سیج) ،
جب بھینس کا حلال ہونا ثابت ہو گیا تو گوشت ، دودھ ، دہی اورلی کا حلال ہونا خود بخود
ثابت ہو گیا اور اسی پراجماع ہے۔ والجمدللہ

الل حدیث (سوال نمبرا): قادی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ: 'إذا ذہب کلبہ و باع لحصه جاز ''اگرکوئی شخص اپنا کتاذئ کر کے اس کا گوشت بیچاتو جائز ہے۔ (جسم ۱۱۵) اس مسئلے کی دلیل کیا ہے اور کیا فقاولی عالم گیری کو کتاب وسنت کا نچوڑ بیجھنے والوں نے خوداس مسئلے پر بھی عمل کیا ہے؟

تقلیدی (سوال نمبر۲): " قربانی فرض ہے یا داجب یا سنت صریح تھم قرآن وحدیث ہے دکھائیں''

جواب: قربانى سنت ب، و كي بخارى، كتاب الاضاحى، باب سنة الأضحية رواب: مرباب سنة الأضحية

اہل حدیث (سوال نمبر ۲): ملاکاسانی حنی نے کھاہے کہ 'قال مشاید خنا فیمن صلّی وفی کمه جرو کلب أنه تجوز صلاته 'نهار مصالُخ نے اس آدی کے بارے میں کہا جو آسین میں کتے کا بچاٹھا کرنماز پڑھے (بشرطیکہ اس کا منہ بندھا ہوا ہو)

> اس کی نماز جائزہے۔ (بدائع الصنائع جاس ۲۷) کیا آل تقلید نے بھی اس مسئلے برخود ممل کیا ہے؟

جواب: آٹھ رکعات کا ثبوت نی کریم مَالیّٰتِیْم سے حسن لذات سند کے ساتھ ہے۔

د کیھے شیخ ابن خزیمہ (۱۳۸۷ ت ۱۰۰ وقی ابن حبان ،الاحیان ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۳ اس روایت کے راوی عیسی بن جارید اور لیفقوب اتھی دونوں جمہور محدثین کے نزدیک تقدو صدوق ہیں لہذا ثابت ہوا کہ الیج سے پہلے مجد نبوی میں آٹھ رکعات ''تر اوت'' پڑھائی جائی تھیں۔ اہل صدیث (سوال نمبر ۱۳): فاوی عالمگیری میں کھا ہوا ہے کہ'' ولو تو ک وضع المیدین والو کبتین جازت صالاته بالإجماع ''اورا گر (سجدے میں) دونوں ہاتھ دونوں گھٹے (زمین پررکھنا) ترک کردے والی کی نماز (اہل الرائے کے نزدیک) بالا جماع جائز ہے۔ (جام ۲۰)

پ کیا آپ نے ایسی نماز کھی لوگوں کے سامنے پڑھی ہے؟

تقلیدی (سوال نمبر ۲۷): "8 تراوح کے پہلے امام کانام صدیث کے اندر سے بتا کیں " جواب: محمد رسول الله مَنَّ الْقِیْزَا، دیکھتے تھیج ابن خزیمہ (ح ۱۰۷۰) وصحیح ابن حبان (۲۲۰۰۱-۲۳۰۱) اور جواب سوال نمبر ۲۸

اہل حدیث (سوال نمبر ۴): دیوبندیوں کے پیرحاجی امداداللہ صاحب نے لکھا ہے کہ "
یارسول کبریافریاد ہے یا محم مصطفی فریاد ہے اپ کی المداد ہومیر ایا نبی عال ابتر ہوافریاد ہے سخت مشکل میں بھنسا ہوں آج کل اے مرے مشکل کشا فریا و ہے "
(کلیات المدادیمیں ۱۹۱۹)

کیا رسول الله مَنَّالِیْمِ کومشکل کشاسمجھنا اور آپ کے سامنے ( آپ کی وفات کے بعد ) فریادیں کرناامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے؟

تقلیدی (سوال نمبر۵): کپلی معد کانام بتائیں جس میں آٹھ تراوی شروع ہوئیں؟ جواب: معجد النبی مَنْ ﷺ ۔ دلیل کے لئے دیکھے میں ابن فریمہ (ح ۱۰۷) وسیح ابن حبان (۱۰۲۳-۲۲۴)

الملِ حديث (سوال نمبر۵): حاجی امدادالله کہتے ہیں:

''جہازامت کاحق نے کردیا ہے آپے ہاتھوں بس اب جا ہوڈ باؤیا تراؤیار سول اللہ'' پھنسا ہوں بیطرح گردا بِغُم میں نا خدا ہوکر مری شتی کنارے پرلگاؤیار سول اللہ'' (کلیا جادیوں ۲۰۵)

کیارسول الله مَالَیْظِم کوشتی کنارے پرلگانے کے لئے پکارنا قر آن وحدیث سے ثابت ہے؟ تقلیدی (سوال نمبر ۲): "تکبیر تحریمه فرض ہے یا واجب یا سنت یا مستحب تھم صراحظ حدیث سے یا قرآنی آیت ہے ہو۔"

جواب: تکبیرتر میدواجب یعنی فرض ہے۔

وليل نمبرا: ني مَنَا الله المحمودياك " ثم استقبل القبلة فكبو" كير قبلدرخ موكر عبيركم وليك في الخارى: ١٢٥١)

ولیل نمبر۲: سیدنا عبدالله بن مسعود دلیانیمؤنے نے فر مایا:''و إحسر امهاالت کبیس ''اورنماز کا احرام تکبیر سے ہے۔ (اسنن اکبری للیبتی ج۲ص ۱۱ دسندہ صحے)

یہ حدیث مرفوع حکما ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ شرا لط نماز میں سے ہے۔

الل حديث (سوال نمبر٢): محرز كرياتبليني ديوبندي لكهة بين:

''میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ دونوں کی جو تیوں کی خاک اپنے سر پرڈ الناباعث نجات اور فخر اور موجب عزت سمجھتا ہوں۔'' ( آپ بیتی جام ۴۵۷ قبل جحمد زکر یابرائے رائے پوری دیدنی صاحبان )

اس كا ثبوت قرآن دسنت سے پیش كريں؟

# آ ثارِ صحابه اورآ لِ تقلید

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، اما بعد: استخفيق مضمون مين صحابه كرام رضى الله عنهم الجمعين كوه صحح وثابت آثار بيش خدمت بين جن كي آل تقليد (تقليدي حضرات) مخالفت كرتے بين:

1) مسئله تقليد

سیدنامعاذبن جبل رکانٹیئے نے فرمایا:''امسا السعالیم فیان اهتدی فیلا تیقیلدوہ دینکم''اگرعالم ہدایت پر بھی ہوتواپے دین میں اس کی تقلید نہ کرو۔

(حلية الاولياء٩٧٦٥ وسنده صن وقال الوقيم الاصباني: "وهو الصحيح")

سيدناعبداللدين مسعود والله في في الله عند المالة ال

تم اسيخ دين ميل لوگول كي تقليد ندكرد\_ (اسنن الكبرى لليبتى ١٠٥ وسند ميح)

ان آ ٹار کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ''مسلمانوں پر (ائمہُ اربعہ میں سے ایک امام کی) تقلید شخصی واجب ہے''!

۲) سورهٔ فاتحه

سيدنا ابو ۾ ريه رُلُائنيُّ نے فرمايا: 'في کل صلوقٍ يقرأ''

ہرنماز میں قراءت کی جاتی ہے۔ (صحیح بناری:۷۷۲وصح مسلم:۳۹۲/۳۳ دوارالسلام:۸۸۳) سیدنا ابن عمر رفیج بنا چاروں رکعتوں میں قراءت کرتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيبه اراك الترجيم الالاوسنده ميح

اس کے مقابلے میں آلی تقلید کہتے ہیں کہ'' جار رکعتوں والی نماز میں آخری دور کعتوں میں قراءت نذکی جائے تو نماز ہوجاتی ہے۔''! مثلاً و کیھئے القدوری (باب النوافل ۲۳،۲۳) مقالات عالم المقال المعالم الم

#### ٣) آمين بالحبر

نافع رحمالله عروايت عكر عن ابن عمر كان إذا كان مع الإمام يقرأ بأم القرآن فأمن الناس أمن ابن عمر ورأى تلك السنة "

ابن عمر ( وَالنَّهُونَا) جب امام کے ساتھ ہوتے سور او فاتحہ پڑھتے۔ پھرلوگ آمین کہتے ( تق ) ابن عمر ( وَالنَّهُونِ ) آمین کہتے اور اسے سنت بچھتے تھے۔ ( سیح ابن نزید ار ۱۸۷۷ ۵۷۲ ۵۷۲ دسندہ حن ) صیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے کہ عطاء ( بن افی رباح رحمہ اللہ ) نے فر مایا:'' آمین دعا ہے، ابن الزبیر ( رُوالنَّهُونِ) اور ان کے مقتد یول نے آمین کہی جتی کہ مجد گونج اُٹھی۔

(كتاب الاذان باب جمرالامام بالتامين قبل ح٠٨٥)

ان آ ٹار کے مقابلے میں آمین بالجبر کی آل تقلید بہٹ ٹالفت کرتے ہیں۔ ﴿ ﴾ مسئلہ رفع یدین

مشہورتا بھی نافع رحمہ الله فرماتے ہیں که 'کان یوفع بدید فی کل تکبیرة علی الجنازة'' وہ (این عربی نائین) جنازے کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

(مصنف این البیشیبه ۲۹۲۳ ح ۱۳۸۰ وسنده سیج )

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید جب نمازِ جنازہ پڑھتے ہیں تو ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین نہیں کرتے۔

#### ٥) مسئلة تراوت

خلیفهٔ راشدامیرالمونین سیدنا عمر دلانینهٔ نے سیدنا اُبی بن کعب دلانیمهٔ اورسیدناتمیم الداری دلانیمهٔ کوهم دیا که لوگول کوگیاره رکعات برشها کمیں \_(موطاً امام الک ار۱۱۱۲ ج۲۳۹ دسنده می وحد العیوی فی آخار اسنن:۲۷۷، درج به الطحاوی فی معانی الآخار ار۲۹۳)

سیرناسائب بن مزید رظافیهٔ (صحافی) سے روایت ہے کی و کسف نقوم فی زمان عمر ابن الخطاب رظافیهٔ عمر بن الخطاب رظافیهٔ کمی مربی الله عنه باحدی عشوة رکعة "مم عربن الخطاب واللهٔ کا محتور الله عنه باحدی عشوة رکعة می گیاره رکعات بر صفت تھے۔ (سنن معید بن معمور بحوالد الحادی لله تاوی ۱۹۳۹ وسند الله علی معمور بحوالد الحادی لله تاوی ۱۹۳۹ وسند الله تعمیر کا معمور بحوالد الحادی لله تاوی الم

وقال البوطى: "بسند في غاية الصحة" يبهت زياوه مح مندس ب)

ان آ ٹارِصِحہ کے مقابلے میں آل تقلیدیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ'' صرف ہیں رکعات تراوی سنت مؤکدہ ہے اور اس تعداد سے کم یازیادہ جائز نہیں ہے۔''!

٦) نماز جنازه میں سورهٔ فاتحہ

طلح بن عبدالله بن عوف رحمه الله (تابعي ) يروايت ب:

" صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرا بفاتحة الكتاب"

میں نے ابن عباس ( رکافئی) کے پیچھے نماز جناز ہر بھی تو انھوں نے سور و فاتحہ بر بھی۔

ابن عباس ( والني ) نفر مايا: تا كم محيس معلوم موجائ كربيسنت ہے۔ ( محج بزارى: ١٣٣٥)

اس کے مقابلے میں آل تقلید نماز جنازہ میں سور و فاتحز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ جنازے میں سور و فاتحہ بطور قراءت (قرآن تبجھ کر) پڑھنا جائز نہیں ہے۔!

منعمید ایک روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابن عمر ڈگا ٹھنا جنازے میں قراءت نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ سور وُ فاتحہ کے علاوہ قراءت نہیں کرتے تھے۔

سیدنا ابن عباس بُطِنْهُا نمازِ جنازہ میں سورۂ فاتحہ کے علاوہ ایک اور سورت پڑھنے کے قائل تھے۔ دیکھنے فقرہ: ۳۸

#### ٧) نمازِعصر كاونت

اسلم رحمہ الله (تابعی) سے روایت ہے: "کتب عمو بن الحطاب أن وقت المظهر إذا كان المظل ذراعاً إلى أن يستوي أحد كم بطله "عمر بن الخطاب (طالحة) في المطلم كاوفت ايك ذراع سايه ونے سے لے كرآ دمی كے برابرسايه ونے تك ہے - (الاوسلال بن المنذر ٢٨٠١ وسنده مج

اس کے برعکس آل تقلید دومثل کے بعد عصر کی اذان دیتے ہیں۔!

انماز فجر کاونت

سيدناعمر والغيزن في سيدنا ابومولي الاشعرى والغيز كوتكم ديا:

"صلّ الصبح والنجوم بادية مشتبكة" صبح كى نماز پر هواورستارے صاف كَبَنَ موسع مول د (موطا امام الك الاح اومند المحج)

اس كے مقابلے میں آل تقليد صبح كى نماز خوب روشنى ميں پڑھتے ہیں۔

تنعبیہ: جس روایت میں آیا ہے کہ صبح کی نمازخوب روشنی میں پڑھو، وہ منسوخ ہے۔ دیکھیے النائخ والمنسوخ للحازی ص ۷۷

٩) تعديل اركان

سیدنا حذیفه دلی تفیق نے ایک محض کود یکھا جور کوع و جود تھے طریقے سے نہیں کررہا تھا تو فرمایا: ''ماصلیت ولو مُتَ مُتَ علی غیر الفطرة التي فطر الله محمدًا مَلَّ الله '' تو نے نمازنیں پڑھی اورا گرتو مرجا تا تو اس فطرت پر نہ مرتاجس پر اللہ تعالی نے محمد مَلِ الله علی مامور کما تھا۔ ( سمح جناری اور )

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ تعدیلِ ارکان فرض نہیں ہے۔مثلاً دیکھے الہدایہ (۱۰۲۰۱۱)

٠١) جرابوں پرسے

سیدناعلی دانشنونے نے بیشاب کیا پھروضو کیا اور جرابوں پرسٹے کیا۔ (الاوسط لابن المندر ۱۲۹۱ء سندہ سخے)
سیدنا براء بن عازب دلخائشنونے نے جرابوں پرسٹے کیا۔ (مصنف ابن ابی شیب ار ۱۹۸۹ ت ۱۹۸۹ دسندہ سخے)
سیدنا عقبہ بن عمرو دلائشنونے نے جرابوں پرسٹے کیا۔
سیدنا مہل بن سعد دلائشنونے نے جرابوں پرسٹے کیا۔
سیدنا مبل بن سعد دلائشنونے نے جرابوں پرسٹے کیا۔
سیدنا ابوا مامہ دلائشنونے نے جرابوں پرسٹے کیا۔

ان آ فار كے مقالع ميں آلي تقليد كہتے ہيں كہ جرابوں برم كرنا جائز نبيس ہے۔

11) نماز میس سلام اوراس کاجواب

سید تا عبدالله بن عمر دلانشونئے نے ایک آ دی کوسلام کیا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا اس آ دی نے زبان سے جواب دے دیا تو ابن عمر دلی نائے نانے فر مایا:

"إذا سلّم على أحد كم وهو يصلّى فلا يتكلم ولكن يشير بيده "جبك المرك ولكن يشير بيده "جبك المرك ولا يتكلم ولكن يشير بيده "جبك آدى كوسلام كيا جائ اوروه نماز پڑھ رہا ہوتو زبان سے جواب شدد علك ہاتھ سے اشاره كرے درالنن الكبرى للببتى ٢٥٩٦ وسند وسيح مصنف ابن ابشيبار ٢٥٤ ح ١٨٨٨ مخترا)

اس کے مقابلے میں آل تقلید کے نزدیک حالتِ نماز میں سلام کرنااور اس کا جواب دینا سیخ نہیں ہے۔

#### ١٢) صحدهٔ تلاوت

سيدناعمر والثيون عمدكون خطبدويا:

" ياأيها الناس ! إنّا نمرّ بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه " ولم يسجد عمر رضي الله عنه .

ا بے لوگو! ہم مجدوں (والی آیات) ہے گزرتے ہیں، پس جس نے سجدہ کیا توضیح کیا اور جس نے سجدہ نہ کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور عمر دلالٹیؤ نے سجدہ نہیں کیا۔ (صحح بخاری: ۱۰۷۷) اس فاروقی تھم سے معلوم ہوا کہ سجد ہ تلاوت واجٹ نہیں ہے جبکہ اس کے برعکس آلی تقلید کہتے ہیں کہ سجد ہ تلاوت واجب ہے۔

#### ۱۳) ایک رکعت وتر

سيدنا ابوايوب الانصاري والنيؤن فرمايا:

" الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل"

وترحق ہے، جو تحض پانچ رکعات وتر پڑھنا چاہے تو پڑھ نے، جو تین رکعات وتر پڑھنا جاہے تو پڑھ لے اور جوا کیک رکعت وتر پڑھنا جا ہے تو پڑھ لے۔

مقَالاتْ

سید نامعاویہ رٹائٹوئیٹے نے عشاء کے بعدا یک وتر پڑھا۔ (صحیح بخاری:۳۷۱۳) سید ناعثمان بن عفان رٹائٹوئی نے ایک رکعت پڑھ کرفر مایا کہ یہ میراوتر ہے۔ (اسن الکبری للمبھی ۲۵٫۳ وسندہ حسن)

ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے آثار ہیں جن میں ہے بعض آثار کو نیموی (حنفی ) نے صیح یا حسن قرار دیا ہے۔ دیکھیے آثار السنن باب الوتر بر کعت

ان آ ٹارکی مخالفت کرتے ہوئے آل تقلید ایک وزیر مناصح منبیں سمجھتے۔

1:1) وترسنت ہے

سیرناعلی رفی تخطیط نے فرمایا: 'لیس الو تو بحتم کا لصلوٰۃ ولکنه سنة فلا تدعوہ'' نماز کی طرُّح ورِّحتی (واجب وفرض) نہیں ہے لیکن وہ سنت ہے پس اسے نہ چھوڑو۔ (منداحدار ۱۰۷م دسندہ سن

اس کے خلاف آلِ تقلید کہتے ہیں کہ وتر واجب ہے۔

10) تین وتر دوسلاموں سے پڑھنا

سید ناعبدالله بن عمر دلی نام ایک رکعت اور دور کعتول میں سلام پھیرتے تھے۔ (میح بخاری:۹۹۱)

> آلِ تقلیداس طریقے سے وزیز ھنے کو جائز نہیں سجھتے ۔ اس میں اس اس کا میں ج

17) بهم الله الرحمٰن الرحيم جبرأ يره صنا

عبدالرحلٰ بن ابزیل و گائٹو سے روایت ہے کہ میں نے عمر و گائٹو کے بیچھے نماز پڑھی، آپ نے بسم اللّٰد بالحجر ( او خِی آ واز سے ) پڑھی۔

(مصنف ابن ابی شیبه ارماسی تر ۷۵۵، بشرح معانی الآ فارار ۱۳۷ وسنده میچی السنن الکبر کللیمبیتی ۲۸۸۳) سید نا عبد الله بن عباس اور سید نا عبد الله بن الزبیر و گافتهٔ اسے بھی بسم الله الرحمٰن الرحیم جهز آپڑ هنا ثابت ہے۔ (ویکھیے جزء الخطیب وسیحی الذبی نی مختر الجبر بالبسملة للخطیب ۱۸۰۰ ۲۳۵) ان آثار کے برعکس آلی تقلید کے نز ویک نماز میں بسم الله جهرسے پڑھنا جائز نہیں ہے۔

تنبیہ: بسم الله سرایر هنا بھی میں اور جائز ہے۔ دیکھیے مسلم (ار۱۷۱ح ۱۹۹۹) ۱۷) تکبیرات عبیدین

نافع رحمه الله سے روایت ہے کہ میں نے (سیدنا) ابو ہریرہ ڈالٹین کے پیچیے عید الاشخی اور عید الفطر کی نماز پڑھی، آپ نے پہلی رکعت میں سات تکبیریں کہیں اور دوسری میں پانچے۔ (موطاً امام الک ارد ۱۸ ح۳۵ دسند مسجح)

بارەتكبيرات سيدناعبدالله بنءباس لطافئاسے بھی ثابت ہیں۔

(و يكفئ احكام العيدين للفرياني: ١٢٨ وسنده يح)

ان آ ٹار کے مقالعے میں آل تھلید ہارہ تکبیرات عیدین پر مجھی ممل نہیں کرتے۔

۱۸) بارش میں دونمازیں جمع کرنا

سیدناابن عمر ڈکاٹٹوئی بارش میں دونمازیں جمع کرکے پڑھ لیتے تھے۔

(و يكهيئموطأ أمام ما لك ابردام اح ٣٢٩ وسنده صحح)

اس کے سراسر خلاف آل تقلید بارش میں دونمازیں جمع کرکے پڑھنے کو کبھی جائز نہیں سجھتے۔ 19) گیڑی پیمسح

سیدنا انس بن ما لک والنفی عمامے پرمسے کرتے تھے۔(مصف ابن ابی شیبار ۲۲ ہوسرہ میں) سیدنا ابوا مامہ دلالنی نے عمامے برمسے کیا۔ (ابن ابی شیبار ۲۲ وسندہ سن)

ان آثار سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص عمامے پرسے کرنا چاہت جائز ہے۔اس کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ عمامے برسے جائز نہیں ہے۔

٠٧) سفر مين دونمازين جمع كرنا

سیدنا ابوموسیٰ الاشعری دلانشوئسفر میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبة ۷۵۷ ت ۸۲۳۵ دسند صحح)

سيد ناسعد بن ابي وقاص فلانتينًا بھي جمع بين الصلاتين في السفر كے قائل تھے۔

(ابن اليشيبة ار ٥٥٤م ح٨٢٣٣ وسنده حسن)

ان آثار کے خلاف آل تقلید کہتے ہیں کہ سفر میں دونمازیں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ۲۱) اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو

سیدنا جابر بن سمرہ ڈالٹوئو فرماتے ہیں: ''کنا نتو ضا من لحوم الإبل' 'ہم اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبار ۲۸ س۱۵ وسدہ صحح) اس کے مقابلے میں آلی تقلید کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوئییں ٹو شا۔ شنمیہ جس روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابن عمر ڈالٹھ کا نے اونٹ کا گوشت کھایا اور وضوئییں کیا۔ (ابن الی شیبہ ار ۲۷ م ۵۱۵) بیروایت یکی بن قیس الطائمی کی جہالیہ حال کی وجہ سے ضعیف ہے۔ یکی فرکورکوابن حبان کے سواکسی نے تقینیس کہا۔ واللّٰہ اعلم

سیدنا جابر بنعبدالله الانصاری ڈائٹوئئے کے نزدیک نماز میں با آوازِ بلند ہینئے سے وضو نہیں ٹو مٹا۔ (دیکھے سن الدارتطنی ار ۱۷۰ اح ۲۵۰ دسندہ صحیح)

اس کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ نماز میں با آواز بلند ہننے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

۲۳) اپنی بیوی کاشہوت سے بوسہ لینااوروضو؟

٢٢) نمازيس باآواز بلندسننے سے وضوكاندلوشا

سيدناابن عمر رِبْالِنْيُزُ نِے فرمایا:''فی القبلة و ضوء''

بوسه لينے ميں وضو ہے۔ (سنن الدارقطنی ار۱۲۵ ح۱۵ وقال: ' وصحح' وسند مجعے )

اس کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ بوسہ لینے میں وضونہیں ہے۔

۲٤) ایناآلهٔ تناسل جھونے سے وضو

سیدناعبدالله بن عباس اور سیدناعبدالله بن عمر التانجانات فرمایا."من مس فه کوه تو صاکی" جس نے اپنا آلیهٔ تناسل چیواوه وضوکرے۔(مصنف ابن ابی شیبهار ۱۲۳ تا ۱۳۳۷ اوسند ، سجی ) سیدنا ابن عمر دلائنیؤ جب اپنی شرمگاه کوچیوتے تو وضوکرتے تھے۔

(ابن ابی شیبه ار۱۶۴ حسسه کاوسنده میخ)

اس كے مقابلے بين آل تقليد كہتے ہيں كه آكه كناسل جھونے سے وضونہيں أو شا۔

مقَالَتْ 208

تنبيه: جس روايت ميں آيا ہے كه' بية تير بے جسم كا ايك نكزا ہے'' وہنسوخ ہے۔ د كيھئے اخ¦راہل الرسوخ فی الفقہ والتحدیث بمقد ارالمنسوخ من الحدیث لابن الجوزی ص۳ (ح۵)اورالاعتبار فی النائخ والمنسوخ الآٹارللحازی (ص ۷۷)

## ۲۵) نماز کاافتتام سلام سے

سیدنا عبدالله بن مسعود بالنفی نفر مایا: "مفتاح الصلوة الطهور و احرامها التکبیر و انقضاؤ ها التسلیم" نماز کی چاپی طهارت،اس کااحرام (آغاز) تکبیراورا فتام سلام سے ہے۔ (اسنن الکبری للبهتی ۱۷/۲ وسده میج)

## ٢٦) نماز جنازه مي صرف ايك طرف سلام چهرنا

نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ (سیدنا) ابن عمر والنوئؤ جب نمانہ جنازہ پڑھتے تو رفع یدین کرتے پھرتکبیر کہتے ، پھر جب فارغ ہوتے تو دائیں طرف ایک سلام پھیرتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيبة ١٧٥ من ١٥٩ ١١ وسنده صحح)

اس کے برعکس آلی تقلید کے نز دیک نما نے جنازہ میں صرف ایک طرف سلام پھیرنا سچے نہیں ہے۔

## ٢٧) . نما نه جعد میں قراءت سورة الاعلیٰ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا

عمیر بن سعید رحمہ اللہ سے روایت ہے: '' میں نے ابوموی (الا شعری و النیز) کے ساتھ جمعہ کے دن نماز پڑھی تو انھوں نے ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَى ﴾ کی قراءت کے بعد نماز بی میں '' سُنتھان رَبِّی الْاعْلَى '' پڑھا۔

(مصنف ابن الىشىبة ١٨٠٨ ٥٥ م ١٢٨٠ دسنده ميح

سیرناعبداللہ بن الزبیر ڈٹاٹٹئے نے ﴿ سَبِّ مِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْمَىلْسَى ﴾ کی قراءت کے بعد ''سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى''پڑھا۔ (ابن ابی شیبہ ۸۰۵ ۲۵۲۸ وسزد چمچے)

اس ، کے بھس آلِ تقلید کا اس بڑمل نہیں ہے بلکہ اُن کے عام امام نمازِ جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ کی قراءت ہی نہیں کرتے۔

٢٨) نابالغ يح كى امامت

سیدناعمروبن سلمه صحابی دلانتئ سے روایت ہے کہ لوگوں نے مجھے امام بنایا اور میں چھ یا سات سال کا (بیچہ ) تھا۔ (صح بناری:۳۰۰)

اس كے خلاف آل تقليد كہتے ہيں كہ نابالغ بچے كى امامت مكروه يا ناجائز ہے۔

۲۹) صف میں ساتھ والے کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملانا

سیرناانس بن مالک والنی صف بندی کے بارے میں فرماتے ہیں:

" و کان احدنا یلزق منکبه بمنکب صاحبه و قدمه بقدمه "اورجم میں سے ہر ایک اینے ساتھی کے کندھے سے کندھااور قدم سے قدم الما تاتھا۔ (سیح بخاری: ۲۵)

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید اس مل کی شخت مخالفت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔

٠٣٠ نماز ظهر مين ايك آيت جهرأ پرهنا

حميدالطّو بل رحمه الله سے روايت ہے كه 'صليت خلف أنس الظهر فقرأ بِ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴾ وجعل يسمعنا الآية''

میں نے انس ( مُنْاتِیْنُہ ) کے بیچھے ظہر کی نماز رپڑھی ، آپ نے سورۃ الاعلیٰ رپڑھی اور جمیں ایک آیت سنانے لگے۔(مصنف ابن الیشیہ ار۳۶۳ ح۳۹۴۳ دسندہ صححے)

آل تقليداس كے قائل ہيں ہيں۔

۳۱) نماز میں دونوں ہاتھ زمین پرر ھا کراُٹھنا

ابو قلاب رحمہ اللہ نے سیدنا عمر و بن سلمہ ڈالٹین اور سیدنا ما لک بن الحویرث ڈالٹین کے بارے میں فرمایا: جب وہ دوسرے سجدے سے سراٹھاتے ، بیٹے جاتے اور زمین پر (ہاتھوں

مقَالتْ عالتْ

سے )اعمّاد کرتے پھر کھڑے ہوجاتے۔(صیح بناری:۸۲۳)

ازرق بن قیس رحمه الله نے فرمایا:'' رأیت ابن عمر نهض فی الصلو ق و یعتمد علی یسدیسه ''میں نے ابن عمر ( راٹائن کو کی کھا، آپنماز میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پرٹیک کر کھڑے ہوتے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۹۵۸ ۳۹۹۳ وسند دھیج )

اس کے برعکس آل تقلید ہاتھ میکنے کے بغیراور بیٹھنے کے بغیر نماز میں کھڑے ہوجاتے ہیں۔ **۳۲)** سور قالحج میں دوسجدے

سیدنا عمر والنیا نے سورۃ الحج کی تلاوت فر مائی تواس میں دوسجدے کئے۔

(مصنف ابن الى شيبة ارااح ۴۲۸۸، أسنن الكبرى للبيتى ۲ر۱۵ ۱۳ دسنده صحح)

سیدنااینعمر ٹنائٹی بھی سورہ کچ میں دو بحدوں کے قائل تنھے۔(اسنن الکبری لیلیبقی ۳۱۷/۳۱ء سندہ سیح) سیدنا ابوالدر داء زنائٹی بھی سور ہُ حج میں دو بجدے کرتے تنھے۔

(اسنن الكبرى للببقي ١٨/٣١٨ رسنده صحيح)

ان آثار کے مقابلے میں آلِ تقلید صرف ایک سجدے کے قائل ہیں اور دوسرے سجدے کے بارے میں کہتے ہیں: ''السبحدة عندالشافعی''!

٣٣) نماز میں قرآنِ مجیدد مکھ کر تلاوت کرنا

سيده عائشه ولينتها كاغلام رمضان مين قرآن د كيه كرانفيس نمازيزها تا قعا\_

(مصنف ابن أبي شيبة مر٨٣٣ ح٢١٦ عوسند محيح وكتاب المصاحف لا بن ابي داودص ٢٢١)

سيدناانس بياتين نماز پڙھتے توان کاغلام قرآن پکڑے ہوئے لقمہ دیتا تھا۔

(ابن الىشىبة ار ١٩٣٨ ح ٢٢٢٧ وسنده حسن)

اس کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کر آن مجید دیکھ کرنماز پڑھنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ کا سفرض نماز کی اقامت کے بعد سنتیں اور نوافل پڑھنا

سیدنا ابو ہر پرویٹائٹنڈ نے فرمایا:''إذا أقیدمت المصلوة فلا صلوة إلاالمكتوبة'' جبنماز کی آقامت ہوجائے تو فرض نماز کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہوتی \_ مَقَالِتْ أَلِينَا اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّاللَّا

(مصنف ابن الى شيبة ١٦ ٤ ح ٢٨ ٢٨ وسنده ميح )

اس کے خلاف آل تقلید صبح کی سنتیں پڑھتے رہتے ہیں اور فرض نماز ہور ہی ہوتی ہے۔

حصر کی تعلیم کے دوران میں دور کعتیں پڑھنا

۔ سیدنا ابوسعید الخدری ڈلائن نے خطبہ کے درمیان دور کعتیں پڑھیں۔

. (د کیچیسنن التریذی:۵۱۱،وقال:''حدیث حسن صحیح''مند الحمیدی:۳۸ کوسنده حسن)

سیدنا اُنی بن کعب رابطن اورسید ناعبدالرحمٰن بنعوف رابطنی مغرب کی نماز سے پہلے دو سیدنا اُنی بن کعب رابطنۂ اورسید ناعبدالرحمٰن بنعوف رابطنۂ مغرب کی نماز سے پہلے دو

ر محتيس مير هت تنصر (ديم يحير مشكل الآثار للطحاوي بتخة الاخيارة ١٦ م١٥ ومندوس)

سیدنا انس بن مالک و الفیونے فرمایا: که نبی مقابلیوا کے صحابہ مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے۔ (سیج بناری: ۱۲۵)

اس کے مراسر برخلاف آلِ تقلیدان دور کعتوں کے قائل و فاعل نہیں ہیں۔

۳۷) سفرمین پوری نماز پڑھنا

سيده عائشه والنيئا سفر مين پورې نماز پڙهتي تھيں۔

(مصنف ابن الى شيبة ١٦٥٢ ح١٨٩ دسنده مح

اس کے بھس آل تقلید کہتے ہیں کہ سفر میں پوری نماز جائز نہیں ہے۔

٨٧) نماز جنازه جبرأ يرضنا

طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ (سیدنا) ابن عباس (واللهٰؤ) نے ایک جنازے پرسورہ فاتحہ اور ایک سورت جہزاً پڑھی پھر فرمایا: ''سنة و حق'' بیسنت اور حق ہے۔ ملخصاً (سنن النسائی ۱۳۸۳ می ۱۹۸۹ وسندہ مجع)

اس کے مقالبے میں آلی تقلید جہری نما نے جنازہ کے سرے سے قائل ہی ٹبیس بلکہ خت نخالفت کرتے ہیں۔

### ٣٩) نماز جنازه کے بعددوسری نماز جنازه

عاصم بن عمر طالنی کی وفات کے تقریباً تین دن بعد سیدنا عبداللد بن عمر طالنی نے ان کی قبر پر جا کرنماز جنازہ پڑھی۔ (دیکھے مصنف این ابی شیبہ ۱۱۹۳۳ ۱۹۳۳ وسندہ میج) اس کے خلاف آل تقلید کہتے ہیں کہ میت کی ایک نماز جنازہ ہونے کے بعددوسری نماز جنازہ

نہیں پڑھنی چاہیے۔ • کئے ) خون لکلنے سے دضو کا نہ ٹو مثا

سیدنا جابر بن عبدالله الانصاری دالله اسروایت ہے کہ ایک انصاری صحابی کو تیراگا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، انھوں نے تیرنکالا اور نماز پڑھتے رہے...الخ

(سنن الى داود: ۱۹۸ وسنده حسن و محجه ابن فزيمه: ۳۱ وابن حبان «الموارد: ۱۰۹۳ والحا كم ۱۸۲۱ ووافقه الذهبي وعلقه البخارى في معيجه ارد ۲۸ قبل ۲۷ ۱۷)

> اس کے برعکس آل تقلید کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ ر

٤١) جمعه كرن نماز عيد كے بعد نماز جمعه ضروري نہيں ہے۔

سیدنا عبدالله بن الزبیر رفی این نیمانی عیدوالے دن عید کی نماز پڑھائی اوراس دن نمازِ جعد نہیں پڑھائی ۔ بیات جب سیدنا ابن عباس رفی النیئ کے سامنے ذکر کی گئی تو انھوں نے فرمایا: '' اصاب السنة'' انھوں نے سنت پڑل کیا ہے۔

(سنن النسائی ۱۹۲۶ اس ۱۹۳۵ وسندہ میچ و تھے ابن خزیمہ: ۱۳۷۵ والحاکم ار ۲۹۶ علی شرط الیخین ووافقہ الذہبی ) اس کے برعکس آلی تقلید کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دہن عید ہوتو نما زعید اور نما زِ جمعہ دونوں پڑھنا ضروری ہیں۔

تقلید کے رور کے بعد نماز وطہارت کے بارے میں صحیح وثابت آثارِ صحاب کے ان چالیس حوالوں سے معلوم ہوا کہ آلی تقلیدی حضرات) اندھی تقلیدی وجہ سے نماز و طہارت کے مسائل میں بہت سے صحابہ کرام وی اندی کے اقوال وافعال کی خالفت کرتے ہیں۔ طہارت کے مسائل میں بہت سے صحابہ کرام وی اندی کے اقوال وافعال کی خالفت کرتے ہیں۔ وما علینا الاالبلاغ

نماز کے بعض مسائل

رسول الله مَالِينَا مِمَالِينَ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ

((صِلُوا کِما رایتمونی اُصِلِّی . )) نماذاس طرح پڑھوچس طرح بجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔

(صیح بخاری:۱۳۲)

نيزآب مَالِينَةُ مِنْ فَعُرمايا:

((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد .)) جس نے کوئی ایساعمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ (صحصلم:۱۸:۱۸:داراللام:۳۳۹۳)

# نمازيس ہاتھ، ناف ہے نیچے یاسنے پر؟

دیوبندی جلقے میں محر تقی عثانی بن مفتی محر شفیع صاحب کا بردا مقام ہے۔ بعض تقلیدی حفیرات آئیس'' شخ الاسلام'' بھی کہتے ہیں۔ تقی صاحب نے سنن تر ندی کی تدریس کے دوران ہیں جو بھا الماء فر مایا ہے اسے دشید انٹر ف سیفی دیوبندی نے مرتب کر کے'' تر تیب و تحقیق'' کے ساتھ مکتبہ دارالعلوم کراچی ہے'' درس تر ندی' کے ساتھ کمانہ دارالعلوم کراچی ہے'' درس تر ندی' کے ساتھ کمان با ندھنے چا ہمیں؟

اس کے بارے میں درس تر ندی ہے مجہ تقی عثانی صاحب کی تقریر مج حواثی اور اس رہتم رہ چی خواثی اور اس رہتم رہ چیش خدمت ہے:

محمد تقی عثانی و یو بندی فرماتے ہیں:

" دلائل احناف:

حفيه كاطرف سيسب يهلى دليل حضرت واللكي مصنف ابن الي شيروالى روايت ب: "قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله في الصلوة تحت السرة السرة المال

لیکن اجقر کی نظر میں اس روابت سے استدلال کم رور ہے، اوّل تو اس لئے کاس روایت بنے استدلال کم رور ہے، اوّل تو اس لئے کاس روایت بنین مصنف، کے متعدد شخوں کا حوالہ میں نہیں مطیعہ اگر چہ علامہ نیوی نے ''آ اوالسنن' میں ''مصنف' کے متعدد شخوں کا حوالہ دیا ہے، کہ اُن میں بیزیادتی ندکور ہے، تب بھی اس زیادتی کا بعض شخوں میں ہونا اور بعض میں نہ جو مالس کو مشکوک ضرور بنادیتا ہے، نیز حضرت واکل بن جحرکی بیروایت مضطرب المتن ہے، کیونکہ بعض میں "عملی صددہ" (۲) بعض میں سیدروایت مضطرب المتن ہے، کیونکہ بعض میں "عملی صددہ" (۲) بعض میں سیدروایت مضطرب المتن ہے، کیونکہ بعض میں "عملی صددہ" (۲) بعض میں سیدروایت مضطرب المتن ہے، کیونکہ بعض میں "عملی صددہ" (۲) بعض میں سیدروایت مضطرب المتن ہے، کیونکہ بعض میں شاہدروایت مصنفر بیادیت بیادیت مصنفر بیادیت بیادیت مصنفر بیادیت بی

''عند صدرہ''('')اوربعض میں 'تحت السرّۃ''(۵) کے الفاظ مردی ہیں،اوراس شدید اضطراب کی صورت میں کسی کوبھی اس سے استدلال نہ کرنا جا ہے۔

حنف کا و و مرااستدلال سنن ابی داود کے بعض شنوں میں حضرت علی ہے اثر سے ہے؛ (۲)

''ان من السنة وضع الکف علی الکف فی الصلوة تحت السوة ''(۲) یہ روایت

الوداود کے ابن الاعرابی والے ننخ میں موجود ہے ، کمانی بذل المجود ، نیز یہ مند احمد (ص ااج ا) اور پہنی " (ص اح ۲) میں مروی ہے ، اور اصول حدیث میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جب کوئی صحابی کی عمل کوسنت کہتو وہ حدیث مرفوع کے تم میں ہوتی ہے ، شدہ ہے کہ جب کوئی صحابی کی عمل کوسنت کہتو وہ حدیث مرفوع کے تم میں ہوتی ہے ، اگر چہاس روایت کا مدار عبد الرحن بن الحق پر ہے ، جوضعیف ہے ، لیکن چونکہ اس کی تائید صحابہ کرام و تابعین " کے آثار سے ہور ہی ہے ، اس لئے اس سے استدلال صحح اور درست ہے ، چنانچہ حضرت الوہری " وغیر ہم کے آثار ہے ، چنانچہ حضرت الوہری " وغیر ہم کے آثار کی تائید ہیں ، پنانی الی شیبہ" (۹) وغیرہ میں دیکھے جاسکتے ہیں ' یہ تمام آثار حنفیہ کی تائید کر تے ہیں ۔

شخ ابن ہمام فتح القدريس فرماتے ہيں كدروايات ك تعارض كے وقت ہم نے قياس كى طرف رجوع كيا تو وہ حنفيد كى تائيد كرتا ہے، كيونكہ ناف پر ہاتھ باندھناتعظيم ك زيادہ لائق ہے، البتہ عورتوں كے لئے سينہ پر ہاتھ باندھنے كواس لئے ترجيح دى گئى كماس ميں سرزيادہ ہے، واللہ اعلم،

حواشی:

ا \_ كما في آخار السنن (ص ٢٩) باب في وضع اليدين تحت السرّة ١٢٠٥

r\_(جاص ٣٩٠) كمّاب الصلوات، وضع اليمين على الشمال في الصلوّة ( طبع حيدرآ بإد، مند )

۳ ـ كمانى آئارالسنن (ص ۱۲) باب فى وشع البيرين على الصدر) نقلا عن صحيح ابن خريمه بكن قال النيموي

'' وفی اسناده نظروزیادة ''علی صدرهٔ 'غیر محفوظة ''مرتب عفی عنه

٣- قال النيموي: اخرج ابن خزيمة في طذ الحديث "على صدره" والمرّ ار مندصدره" (آناراكسنن ،

ص ١٥ بليع المكتبة الإيدادية ، ملمان ) مرتب عفي عنه

۵ کمانی اکثر نتخ مصنف این ابی هینیة قالدالنیموی ،انظر آثار اسنن (من ۱۹ ۱۰ الی ۱۷ امرتب عفی عند ۲ کم افغل الدتوری بی معارف اسنن (ج ۲ ص ۱۲۸۱ ۲۳ ۲۳)

- وابينياً اخرجه ، ابن الى هيبة في مصنفه (ج اص ٣٩١) وضع اليمين على الشمال ، بهذه الالفاظ عن على قال "من سنة الصلوة وضع الايدى على الايدى تحت السرر" لـ "١٢ مرتب عافاه الله ،

٨ عن ابي بريرة قال ' وضع الكف على الكف في الصلوة تحت السرة ة ' وَثن انس قال ' و خلا شه من اخلاق المنبع و تجيل الافطار و تاخير السحور و وضع البيد اليمنى على البيراي في الصلوة تحت السرة ق ' الملخضا من الجوبرالتي على السنن الكبراي للبيهتي (ج عن الاوس وضع البيدين على الصدر في الصلوة ١٥ ارشيد اشرف عفا الله عنه على السنن الكبراي للبيهتي (ج عن الاوس وضع البيدين على الصدر في الصلوة ١٥ ارشيد المرف عفا الله عنه قال وحد ثنايز بدبن ما رون قال اخبرنا المجاح بن حتان قال سمعت ابامجلو اوساً لته قال قلت كيف يضع قال يضع بالحن كف يمينه على شالد في شالد في شعل شالد في المرف المناسرة " وعن ابراهيم قال ' يضع بينه على شالد في المسال المرتب الصلوة تحت السرة " انظر مصنف ابن البي هيية (ج اص ١٩٠٥ واص المواق) وضع اليمين على الشمال المامرتب عفى عنه " و انتهل كلا مُ الله و (درس ترفدي ج٢٥ م١٣٠)

### تتبعره

بسم اللدالرحن الرحيم

الحمدالله رب العالمين والصلواة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد:

نماز میں مُر دوں کے لئے باف سے یعجے ہاتھ باندھنے پرعصرِ عاضر میں آل تقلید کی طرف سے چند' دلاک' ، پیش کئے جاتے ہیں:

ا: مصنف ابن الى شيبه كاحواله

٣: سيدناعلى والشيئ كى طرف منسوب الربحوالسنن الى داوداورمسنداحدوغيرها

۳: سيدناابو برريه وظائفين كى طرف منسوب اثر

سيدناانس بن ما لك والثين كى طرف منسوب الربحوالد الجو جرائقى

٥: أورسحابرض اللعنهم الجمعين

#### ٢: آثارِتالعين

ان مرجوم 'دلاکل' میں سے اول 'درلیل' کے بارے میں محمد تقی عثانی صاحب نے اللہ میں محمد تقی عثانی صاحب نے اللہ میں کردیا ہے کہ 'اس روایت سے استدلال کمزور ہے۔''

عثانی صاحب سے پہلے محمد بن علی النہوی التقلیدی نے طرح طرح کی قلابازیاں کھائے اور تقلیدی جود کے باوجودمِصنف ابن الی شیبر کی روایت کو

"فكانت غير محفوظة""فيه اضطراب"اور فضعيف من جهة المبنن" قرارديا - (العلق علي آغار المنن تحت حسس)

لعنی مصنف کی طرف منبوب بدروایت نیموی صاحب کے نزد یک بھی غیر محفوظ مضطرب اور بلحاظ متن ضعیف ہے۔

سنبید: مصنف این ابی شید کا قدیم ترین نبخد ۱۳۸ هر ساتویی صدی اجری کا لکھا ہوا ہے اور این نبخد اصل سے مقابلہ شدہ ہے۔ ویکھے اور این کا ناریخ ( لکھنے والا ) متقن ( ثقد ) ہے اور یا نبخد اصل سے مقابلہ شدہ ہے۔ ویکھنے مصنف این الی شیبہ تحقیق محم والم تقلم کی (ج اس ۱۹۰۳) اور ہفت روز والا عضام لا ہور (ج ۹۵ شارہ: اجنوری ۲۰۰۷ء) اس قدیم ترین قلمی شیخ میں ہمی سیدنا وائل بن جحر رافائد والی صدیث کے آخر میں 'دیجت السوة' کے الفاظ نہیں ہیں۔

اٺورشاه کائٹیری دیوبندگ کہتے ہیں کئے' فیانی راجعت ٹلاٹ نسنے للمصنف فعا وجدته فی واحدة منها''لیں بے تک میں نے مصنف کے تین (قلمی) نسخ دیکھے ہیں، ان میں سے ایک نسخ میں بھی ہے( تحت السرة والی عمارت ) نہیں ہے۔

(فیض الباری جهم ۲۶۷)

خلیلِ احمدسہار پنوری دیو بندی ایک اصول بتاتے ہیں کہ جوعبارت بعض نسخوں میں ہواور بعض میں نہ ہووہ ( دیو بندیوں کے نز دیک ) مشکوک ہوتی ہے۔ دیکھئے بذل الحجو د (جسم ص اے متحت ح ۲۸۸۷) ای بات کی طرف تقی عثانی نے بھی اشارہ کیا ہے۔ دیکھئے مضمون کے شروع والاصفحہ۔ ہے سیدناعلی داشتے کی طرف منسوب اثر کے رادی عبد الرجلن بن اسحاق الواسطی کونیوی نے بھی''ضعیف''کھاہے۔ (حادیة آثار السن تحت حسس)

کے سیرنا آئی بن ما لک والٹی کی طرف منسوب اثر الجو ہرائتی میں بحوالہ المحلیٰ لا بن حزم مذکور ہے۔ مذکور ہے بیجلیٰ (ج مهص ۱۱۳ سئلہ: ۲۳۸) میں بیاثر بغیر کی سنداور دوالے کے فذکور ہے۔ بیاثر امام بیبی کی کتاب الخلافیات (قلمی سے وختے رالخلافیات مطبوع ج اص ۳۲۲) میں بحوالہ ' فیصیلہ بن ذربی عن ثابت عن انس'' کی سندہ موجود ہے۔

سعيد بن زر بى تخت ضعيف راوي ب- حافظ ابن جرن كها: "منكر الحديث"

(تقريب احبذيب:۲۳۰۴)

"امام بہی نے بھی ای مقام پراس رادی پرجرح کی ہےاوردوسر مقام پرفر مایا:"ضعیف" (اسنن اکبری جام ۲۸۳)

ہے آٹار صحابہ کے سلیلے میں عرض ہے کہ کسی ایک صحابی ہے بھی نماز میں ناف سے پنجے ہاتھ باندھنا ٹابت نہیں ہے۔ معرف یہ کہنا کہ بیآ ٹار الجو ہرائقی ادر مصنف ابن ابی شیبہ وغیر ما میں موجود ہیں ، کانی نہیں ہے بلکہ اصل کتاب ہے تحقیق کر کے باحوالہ بھے سند پیش کرنی جا ہے۔ سرفراز خان صفورد یو بندی لکھتے ہیں:

''اوراماً م بخارگ نے اپنے استدلال میں ان کے اثر کی کوئی سند قال نہیں کی اور بے سند بات حجت نہیں ہوسکتی۔''(احس الکلام طبع دوم جام سے ۳۲۷)

جب امام بخاري رحمه الله كى بيسند بات مردود بي تو بعد بيس آنے دالے لوگول كى بيسند بات كس شارد قطار ميں ہے؟!

ک تابعین میں سے ابراہیم خی کی طرف منسوب اثر ثابت نہیں ہے۔ ابو کلوتا بعی رحمہ اللہ کا اثر سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا: کا اثر سعید بن جبیر تابعی رحمہ اللہ کے اثر سے معارض ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا: نمازیس ناف سے اوپر (فوق السرة) ہاتھ رکھنے چاہئیں۔

(امالى عبدالرزاق: ٩٩٨ اوسنده محيح ،الفوائدلا بن منده ج ٢٣٣ )

آل دیوبند کے نزدیک صرف امام ابو صنیف در حمد الله کا قول جمت ہے جیسا کہ بیاوگ دعویٰ کرتے دہتے ہیں۔ بانی کدرستہ دیوبند محمد قاسم نا نوتوی نے محمد حسین بٹالوی سے کہا:

د'دوسرے بیکہ میں مقلدامام ابو صنیفہ کا ہوں ، اس لئے میرے مقابلہ میں آپ جو تول بھی لیطویہ معالمہ میں کا ہونا چاہئے۔ بید بات مجھ پر جمت نہوگی کہ شامی نے بید لیطویہ معارضہ چیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہئے۔ بید بات مجھ پر جمت نہوگی کہ شامی نے بید کھا ہے اور صاحب در محتاد نے بیفر مایا ہے ، میں اُن کا مقلد نہیں۔' (سوانح قامی جسمیر) محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹانے لکھا:' لیکن سوائے امام اور کسیکے قول سے ہم پر جمت قائم کرنا بعیدازعقل ہے' (ایسناح الاول میں ۲۷ سطر نہر وہ ، ۲۰ مطبوعہ طبح قامی مدرسہ دیوبند)

عرض ہے کہ کیا حفیت کے دعویداروں کے نزویک ابومجلز رحمہ اللہ کا قول جمت ہے؟ کیا یہ لوگ ابومجلز رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں؟ کیا خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے باسند صحیح یہ ثابت ہے کہ تابعین کے مختلف اقوال وافعال میں سے کی ایک تابعی کا قول وفعل جمت ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ ثابت ہے کہ انھوں نے ناف سے پنچے ہاتھ ہا ندھنے کے ثبوت کے لئے ابومجلز رحمہ اللہ کا قول یا فعل پیش کیا تھا؟ سعید بن جبیر رحمہ اللہ اور ابومجلز رحمہ اللہ کے درمیان اختلاف ہوتو کے ترجیح ہوگی؟ نبی کریم منگا اللہ کیا سنت کے مقاطع میں بعض علاء درمیان اختلافی آثار کیا حیثیت رکھتے ہیں؟

ہے محرتق عثانی صاحب نے روایات کے برغم خود تعارض کی صورت میں ابن ہمام تقلیدی حفرات تقلیدی حفرات تقلیدی حفرات تقلیدی حفرات ناف ہے ہائے میں ایک مشاہدہ ان اوگوں کی حالتِ نماز دیکھ کرکیا جاسکتا ناف سے بہت نیج ہاتھ رکھتے ہیں جس کا مشاہدہ ان اوگوں کی حالتِ نماز دیکھ کرکیا جاسکتا ہے۔عرض ہے کہ ادار مثلا شرقرآن ،حدیث اور اجماع ) کے بعد حفی حفرات امام ابو حنیف

رحمہ اللہ کے قیاس کے مقلد ہیں یا ابن ہام تقلیدی کے قیاس کے مقلد ہیں؟ کیانس صریح کے مقابلے میں بعض الناس کا قیاس مردودنہیں ہے؟

عثانی صاحب کو چاہئے کہ وہ امام ابو حنیفدر حمد اللہ سے باسند صحیح اس قیاس کا ثبوت پیش کریں۔

تنبید: تقی صاحب اور ابن ہمام کے کلام سے ثابت ہوا کہ حفیوں کے پاس قرآن، مدیث، اجماع، آثار شرک اور اجتماد امام ابوطنیفہ سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ نمازیس مردناف سے نیچ ادر عور تیس سینے پر ہاتھ یا تدھیں۔اس سلسلے میں آلی تقلید کاعمل ابن ہمام وغیرہ کے قیاس پر ہے۔

﴿ آخر میں عرض ہے کہ سید ناہلب الطائی بڑاٹٹڑ سے روایت ہے کہ'ور آیت ہی صع هلاه علی صدره "اور میں نے آپ (مَا ٹُاٹٹڑم) کودیکھا آپ بید (باتھ )اپنے سینے پررکھتے تھے۔ (منداحمدج ۵ص۲۲۲ حسل ۲۲۳ وسندہ حسن، انتقیق لا بن الجوزی ار۲۸۳)

یدردایت منداحد کے تمام سنوں میں موجود ہے اور اسے امام احد سے ابن الجوزی نے روایت کیا ہے اور ابن عبدالہادی و حافظ ابن ججر العسقلانی نے نقل کررکھا ہے۔ بعض الناس میں کہتے ہیں کہ سفیان توری رحمہ اللہ کے دوسرے شاگر دیدالفاظ بیان نہیں کرتے عرض ہے کہا گردوسرے ایک ہزار رادی بھی بیالفاظ بیان نہ کریں اور یجی بین سعیدالقطان بیالفاظ بیان کریں توزیا دہ ویشقدی ردسے انھی الفاظ کا اعتبار ہے۔

مئداحدی روایت کی تائیرطاؤس تا بعی رحمدالله کی بیان کروه مرسل (منقطع) روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں: " کان رسول الله عُلَیْنِیْ یضع یده السمنلی علی یده الیسری ثم یشد بهما علی صدره وهو فی الصلوة "

رسول اللد مَا إِنْهِمْ نمازين ابنادايان باتهداين بالمين باتهدير سيني يرر كهته تقير

(سنن الى داود: ٥٩١ عوكماب المراسل لالى داود: ٣٣)

اس ردایت کی سند طاؤس تک حسن ہے اور بیرروایت مرسل (منقطع) ہونے کہ وجہ سے

ضعیف ہے۔

اس مرسل روایت کے راولوں کامخفر تذکرہ درج ذیل ہے:

ا: ابوتوبالرئيع بن نافع = "نقة عابد حجة عابد" اورسيحين كراوي بير

۲: الہیثم بن حمید = جمہور کے نز دیک موثق وصدوق اور سنن اربعہ کے راوی

يل.

۳: توربن بزیدانمصی =جمهور کنز دیک ثقه اور سیخ بخاری کے راوی ہیں

۲۰ سلیمان بن موی = جمهور کزدیک مؤق وصدوق اورمقدم صحیح مسلم کردادی بین \_

۵: طاؤس = "فقة فقيه فاضل" اوضح حين وسنن اربعه كراوى بين

آل و یوبند کنزویک مرسل جحت ہوتی ہے۔ دیکھتے اعلاء اسنن (جام ۸۲ بحث الرسل)
محدثین کے نزدیک مرسل ضعیف ہوتی ہے لیکن سیح وحسن لذانتہ روایت کی تائید میں مرسل کو
پیش کیا جاسکتا ہے ۔ سیدنا ہلب الطائی رفائیٹ والی روایت بلحاظ سند ومتن حسن لذانتہ ہے۔
سرید تفضیل کے لئے ویکھتے میری کتاب ' نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام' ۔ والحمد للد

# مرد وعورت کی نماز میں فرق اور آل تقلید

الحمد لله رب العالمين والصالوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: آل تقليدكا " مردوعورت كي تمازين فرق " كي سليلي بين دعول بي كم

''(ا) عورت بحبیرہ تحریمہ کے لئے دونوں ہاتھ شانوں تک اٹھائے (۲) اپنے ہاتھ آسیوں

ہر ناکا لے (۳) واپنے ہاتھ کی جھیلی یا کیں ہاتھ کی بشت پر رکھ دے (۴) ہاتھ

پتانوں کے پنچ چھاتی پر باندھے (۵) رکوع میں تھوڑا سا جھکے (۲) رکوع میں ہاتھوں پر

مہادانہ دے (۷) رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ ندر کھے بلکہ آتھیں ملا لے (۸) رکوع

میں اینے ہاتھوں گھنوں پر رکھ لے (گھٹے پکڑے مت )(۹) رکوع میں گھنوں کو پچھٹم

میں اینے ہاتھوں گھنوں پر رکھ لے (گھٹے پکڑے مت )(۹) رکوع میں گھنوں کو پچھٹم

میں اینے ہاتھوں گھنوں پر رکھ لے (اا) سجدہ میں بھی جم کواکھا کر کے سب جائے (۱۲)

مجدہ میں کہنوں سمیت باز دزمین پر بچھا دے (۱۳) قعدہ میں دونوں پاؤں داکھیوں

کر سے گھنوں تک پنچیں اور انگلیاں ملالے ''

[روز نامهاسلام،خوا تین کا اسلام:۳۱ ۸۰ اکټر ۲۰۰۳ وص ۴مضمون: مردو تورت کی نماز کا فرق، از قلم مفتی مجمد ابراهیم صادق آیاد کی ( د یوبندی ) ]

ان فروق تقليديد كمقاطع مين الل الحديث كاوعوى بيرب:

درج بالافروق میں سے ایک فرق بھی مورتوں کی تخصیص کے ساتھ قرآن، صدیث اورا جماع سے ثابت نہیں ہے البندا ((صلوا کے ما دایت مونی اصلی)) نمازاس طرح پڑھوجس طرح مجھے نماز پڑھتے ہو (صحح بخاری: ۱۳۳) کی روسے مورتوں کو بھی اس طرح نماز پڑھنی جا ہے جس طرح رسول اللہ منافیظ نماز پڑھتے تھے۔

مقَالاتْ \_\_\_\_\_

اہل الحدیث کو آلی تقلید سے بیر شکایت ہے کہ بدلوگ ضعیف دمردود روایتیں اور موضوع سے غیر متعلقہ دلائل پیش کر کے عام مسلمانوں کودھوکا دیتے ہیں۔
اس تمہید کے بعد قاری چن محمد دیوبندی اور قاری نصیراحمد دیوبندی کے چارصفیاتی مضمون "دمردو عورت کی نماز میں فرق" کا جائزہ پیش خدمت ہے۔ مردو عورت کے طریقہ نماز میں فرق کے سلسلے میں دوسرے لوگوں کے شبہات کے جوابات بھی ہمارے اس مضمون میں درے دیے گئے ہیں۔ والحمد لله

قارى چنصاحب(۱): 'وعن وائل بن حجر قال قال لي رسول الله عَلَيْتُهُ: يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة [تجعل] حذاء ثد يبها ''

ترجمه: حفزت وائل بن جُرِّ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک مَنَا ﷺ نے نماز کاطریقہ سکھلا یا تو فرمایا کہ اے وائل بن جُرِّ جب تم نماز شروع کروتو اپنے ہاتھوں کو کا نوں تک اُٹھا کے اور ورت اپنے ہاتھ چھاتیوں تک اُٹھائے ۔مجمع الزوائد صفحۃ ۱۰۳۳ ''
تک اُٹھا وَاور ورت اپنے ہاتھ چھاتیوں تک اُٹھائے ۔مجمع الزوائد صفحۃ ۱۰۳۳ ''

الجواب:

ال صديث كه بار مين ام فورالدين الميثى رحم الله الي كتاب مجمع الزواكدين كصح بين:
" رواه الطبراني في حديث طويل في منا قب وائل من طريق ميمونة
بنت حجر عن عمتها أم يحي بعت عبد الجبا رولم أعرفها وبقية
رجا له ثقات "

اسے طبرانی نے مناقب واکل (رٹائٹیئ) سے میمونہ بنت حجر سے، انھوں نے اپنی پھوپھی ام یحیٰ بنت عبدالجبار سے لمبی حدیث میں روایت کیا ہے۔ام یحیٰ کومیں نہیں جانتااوراس (سند)کے باقی راوی ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائدج اس۱۰۳) معلوم ہوا کہ صاحب مجمع الزوائدنے اس روایت کی سند پر جرح کر رکھی ہے جے

د یو بند یوں کے''مناظر''اور'' قراء'' کی صف میں شامل قاری چن صاحب اینڈیارٹی نے چھپالیا ہے۔کیاانصاف وامانت اس کانام ہے؟

لطیفہ: حیاتی دیوبندیوں کے مناظر، ماسٹرامین او کاڑوی صاحب نے ام بیخیٰ کی اسی روایت کوبطور حجت پیش کیا ہے۔ سے مصر کا مصر میں مصر مال

د مکھنے مجموعدرسائل (جلد ۲ص ۹۹طبع جون ۱۹۹۳ء)

جبدائی مرضی کے خالف ایک حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ: ''اورام کیجی جمہولہ ہیں'' " (مجمور سائل جاس ۳۳۲، نماز میں باتھ ناف کے نیچے باعد صناص ۱۰)

ایک ہی راویہ اگر مرضی کے خلاف روایت میں ہوتو مجبولہ بن جاتی ہے اور دوسری جگہ اس کی روایت سے جوت پکڑی جاتی ہے۔ سیان اللہ! کیاد یو بندی انسان ہے!!
میں کی روایت سے جحت پکڑی جاتی ہے۔ سیان اللہ! کیاد یو بندی انسان ہے!!
میں بیجے الزوائدوالی روایت ندکورہ المجم الکبیرللطبر انی (ج ۲۲س ۱۹۰۹ ۲۸۲ ) میں ام یجی کی سند سے موجود ہے اور اس کتاب سے 'صدیث اور اہل صدیث' کے مصنف نے اسے نقل کررکھا ہے۔ (ص ۲۵۹)

منبید: سیدناوائل بن حجر رفیانیئ سے منسوب بیغیر ثابت روایت محمد ظفر الدین قادری رضوی بر بلوی (متونی ۱۹۲۳) میں نقل کی ہے۔ بر بلوی (متونی ۱۹۲۳) میں نقل کی ہے۔ معلوم ہوا کہ سجے ابنجاری کے مقابلے میں لکھی گئی بر بلوی کتاب ''صحیح البہاری' نظا' اپنے دامن میں ضعیف و مردودروایات بھی جمع کئے ہوئے ہے۔ بیلوگ کس وطر کے سے ضعیف ومردودروایات بھی جمع کئے ہوئے ہے۔ بیلوگ کس وطر کے سے ضعیف ومردودروایات کوشیح باور کرانا چاہتے ہیں۔ کیا نصیس روز جزاکی پکڑکاکوئی ڈرنہیں ہے؟ قاری چن صاحب (۲):

"امام بخاری کے استادابو بحرین ابی شیب نے حضرت عطاء تابعی کافتو کا نقل کیا کہ عورت نماز میں اپن چھا تیوں تک ہاتھ اُٹھائے اور فر مایا ایسے ندا تھائے جس طرح مرد اُٹھائے ہیں اور آخر میں فر مایا نماز میں عورت .....مردوں کی طرح نہیں ہے۔ مصنف لا بی بکر بن ابی شیبہ صفحہ ار ۳۳۹ "

الجواب:

مصنف ابن ابی شیبه (۱۲۳۱ ح ۲۳۷۲) کی روایت مذکوره کے آخریس ہے کہ عطاء بن الی رباح تابعی رحمہ اللہ نے فرمایا:

" إنّ للمرأة هيئة ليست للرجل وإن تر كت ذلك فلا حرج " بيشك عورت كي طرح نبيس ب اوراكر وه عورت السير كرد عن كوري مردكي طرح نبيس بي اوراكر وه عورت السير كرد عن كوري نبيس بي - (مصنف ابن الي شيب ارد ٢٣٩)

معلوم ہوا کہ عطاء رحمہ اللہ کے نزدیک اگر عورت، چھاتی تک ہاتھ اُٹھا ٹاترک کرکے مردول کی طرح نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ال آخری جملے کو قاری چن صاحب اور "حدیث اور اہل حدیث" کے مصنف نے (الحدیث کہہ کر) اس لئے چھپالیا ہے کہ اس جملے سے اُن کے مزعوم ندہب کی بنیاد ہی ختم ہوجاتی ہے۔ جب اس میں حرج کوئی نہیں ہے تو پھر ویو بندی و بریلوی حضرات کیوں شور عوارت کی کہ کا تھا تھا کیں؟

آلی تقلید کے برعم خود دعویٰ میں قر آن، حدیث، اجماع اور اجتہا دا بی صنیفہ ججت ہے۔ امام عطاء تا بعی رحمہ اللّٰد کا قول کہاں سے ان کی ججت بن گیا؟

جناب ظفر احمد تفانوى ديوبندى صاحب لكصة بين:

" فإن قول التابعي لاحجة فيه "[بشكتابعي كقول مين كوئي جمت نبيس ب-] (اعلاء اسنن جاس ٢٣٩)

د يوبند يول كى ايك پسنديده كتاب ميل كها مواب كدامام ابوحنيفه نے فرمايا:

''اگر صحابہ کے آثار ہوں اور مختلف ہوں تو انتخاب کرتا ہوں اورا گرتا بعین کی بات ہوتو ان کی مزاحمت کرتا ہوں یعنی ان کی طرح میں بھی اجتہا د کرتا ہوں''

(تذكرة النعمان ترجمه عقو دالجمان ص٢٣١)

الناعبارت سے دوبا تیں معلوم ہوئیں:

اول: امام صاحب تابعین کے اقوال وافعال کو جمت سلیم ہیں کرتے تھے۔

دوم: امام صاحب تابعین میں سے نہیں ہیں۔ اگروہ تابعین میں سے ہوتے تو پھر تابعین کا علیحدہ (بغیر قریعهٔ صارفہ کے ) ذکر کرنے کی کیا ضروت تھی؟

اب امام عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کے چند مسائل پیش خدمت ہیں جنھیں آل تقلید بالکٹ نہیں مانتے :

> ا: عطاء بن افی رباح رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔ د کیھئے جزء رفع الیدین (ح۲۲ وسنده سن)

> > ۲: عطاءفرماتے ہیں:

" أما أنا فأقرأمع الإمام فى الظهروالعصر بأم القرآن وسورة قصيرة " ش ظهراورعمرش امام كے ييچيسورة فاتخداورا يك جيوئى سورت پڑھتا ہول -(مصنف عبدالراز إنّ ١٣٣١ ل ٢٤٨١ وسند صحح ، أبن برن محصر بالسماع)

۳: عطاء فرماتے ہیں کہ: "المسح على الجوربين بعنزلة المسح على الحفين "
 جرابوں يرسے ای طرح (جائز) ہے جس طرح موزوں يرسے (جائز) ہے۔

(مصنف ابن الى شيبهار ١٨٩ ح ١٩٩١)

۲۰: عطاءے پوچھا گیا کہ اگر آپ شل کے دوران (آخر میں) اپنے ذکر کو ہاتھ لگا دیں تو کیا کہ کہ کیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیل کیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ ک

معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث کی مخالفت کے ساتھ ساتھ آلِ تقلید حضرات امام عطاء ودیگر تابعین اورصحابہ کرام <sub>ٹختائین</sub> کے اقوال وافعال کے بھی مخالف ہیں۔

قارى چن صاحب (٣):

"حضرت علامه مولا ناعبدالحي للصنوى فرمات بين:

"واما في حق النساء فاتفقوا على ان السنة لهن وضع اليدين على

مقَالاتْ 228

المصدر....عورتول كم تعلق سبكا تفاق م كمان كے لئے سنت سينے پر ہاتھ باندھنا ہے نماز ميں السعامي صفح ٢٨٢٥،

الجواب:

عبدالحیٰ کھنوی تقلیدی کے قول''سب کا اتفاق'' سے مرادسب دیو ہندیوں ، بریلویوں اور حنفیوں کا تفاق ہے ، پوری امت کا تفاق مراذ ہیں۔

عبدالرحمٰن الجزيري صاحب لكھتے ہيں:

" الحنابلة - قالو ا : السنة للرجل والمرأة أن يضع باطن يده اليمنى على ظهريده اليسرى ويجعلهماتحت سرته"

حنبلی حضرات کہتے ہیں کہ مردوعورت ( دونوں ) کے لئے سنت میہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا باطن بائیں ہاتھ کی پشت پراور ناف کے نیچے رکھا جائے۔

(كتاب الفقه على المذاب الاربعين اص ۲۵۱ طبع بيروت، لبنان)

یا در ہے کہ عبدالحی کھنوی جیسے تقلیدی مولو ہوں کا قول وقعل ، اہل صدیث کےخلاف پیش کرنا اضی لوگوں کا کام ہے جو کتاب وسنت واجماع سے محروم اور تہی دامن ہیں۔

قارى چن صاحب (٧٧):

"عن أبي يزيد بن أبي حبيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلى امراتين تصليان فقال [إذا] سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فإن المرأة في ذلك ليسنت كالرجل،

الجواب:

ا م بیہبی نے روایت مٰدکورہ کوا مام ابوداود کی کتاب المراسل (ح۸۷) سے نقل کرنے سے میلےائے مدیث منقطع ، بعنی منقطع حدیث لکھاہے۔ (اسن الکبری ۲۲۳/۲) منقطع حدیث کے بارے میں اصول حدیث کی ایک جدید کتاب میں اکھا ہے:

"المنقطع ضعيف بالإتفاق بين العلماء وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف "علاء كالقاق بح كم مقطع روايت ضعيف موتى ب، سياس لئے ك کہاس کامحذوف راوی مجہول ہوتا ہے۔ (تیسیر مصطلح الحدیث من ۸۷، اعقطع) سنبیه: کتاب المراسل لا بی داود (حmm) میں آیا ہے کہ طاؤس (تابعی ) فرماتے ہیں: رسول الله مَا إليُّ مِم مُمازيس سين يرباته باند ست تق - (١٩٥٠)

آلِ تقليد كواس منقطع حديث سے چڑ ہے۔ بيلوگ اس حديث يمل كرنے كے لئے تیار نہیں ہیں پھر بھی اہل حدیث کے خلاف کتاب المراسیل کی منقطع روایت سے استدلال کر رہے ہیں!سبحان اللہ!

قارى چن صاحب(۵):

"عن ابن عمر مرفوعاً ذا جلست المرأة في الصلوة وضعت فخذها على فخذها الأخرى فاذا سجدت الصقت بطنها في فحذيها كا سترما يكون لها وان الله تعالىٰ ينظر اليها ويقول يا ملائكتي اشهدكم انى قد غفرت لها-

أتخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جب عورت نما زميل بينه تو دائيال ران بائیں ران پر کھے اور جب مجدہ (کرے) تو اپنا پیٹ این را نوں سے ملائے جو زیادہ ستر کی حالت ہے اللہ تعالی اسے دیکھ کر فرماتے ہیں اے ( فرشتو ) گواہ ہو جاؤ میں نے اس عورت کے (؟ ) بخش دیا میصقی صفحہ 2/223 'یُ

الجواب:

اس روایت کے ایک راوی ابومطیع الحکم بن عبداللّٰدالحقی کے بارے میں اسنن الکبری للیبقی

كاس صفح يرككها بواحكم" قال أبو أحمد :أبو مطيع بين الضعف في أحا ديثه " إلخ (امام) ابواحمد (بن عدى) في فرمايا: ابوطيع كاليني حديثون مين ضعيف موناواضح بي الخ اسے امام بچی بن معین وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔اس پرجمہور محدثین کی جرح کے لئے لسان الميز ان (٢/٣٣٨-٣٣٧) پڙه کيس-اس روایت کے دوسرے راوی محمد بن القائم البخی کاذکر حلال نہیں ہے۔ و يکھئے کسان الميز ان (٥/١٤/٣٥ تـ ٤٩٩٧) اس کے تبسر سے راوی عبید بن محد السرخی کے حالات نامعلوم ہیں۔ خلاصة التحقیق: بدروایت موضوع ہے۔خودامام بیہی نے اسے اور آنے والی حدیث (٩) كو "حديثان ضعيفان لايحتج بأمثالها "قرارديا ٢- (اسن الكبري ٢٣٣١) تنعيبه: بيروايت كنز العمال ( ١٩٧٤ م ٣٠٢٠ ) مين بحواله يهيقي وابن عدى ( الكالل ٥٠١/٢) منقول ہے (كنز العمال ميں كھا ہوا ہے كه: عدق وضعف عن ابن عمر) بعض الناس نے کان کواُلٹی طرف ہے پکڑتے ہوئے اسے بحوالہ کنز العمال نقل کیا ہے۔ (حديث اورال حديث ص ١٨١م نمبره)!

#### قارى چن صاحب (٢):

"عن إبن عمرانه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال :كن يتربصن ثم أمر ن أن يحتفزن " ترجمه: حفزت ابن عمرے يو چھا گيا كەحفور صلى الله عليه وسلم كےمبارك زمانه ميں خواتین کن طرح پر ھا کرتی تھیں ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے جار زانوں ہو کر مبینه تی تھیں ۔ پھرائھیں تھم دیا گیا کہ خوب مٹ کرنماز ادا کریں۔ (جامع المسانید صفحه 400/1)"

الجواب:

ابوالمؤيد همرين محود الخوارزي (متوني ٢٦٥ هرغير موثق) كى كتاب ' جامع المسانيد'

مقالات عالت عالم المقالات المق

میں اس روایت کے بعض راویوں کا جائز ہ درج ذیل ہے:

ا: ابراہیم بن مہدی کاتعین نامعلوم ہے۔تقریب التہذیب میں اس نام کے دوراوی ہیں۔ ان میں دوسرا مجروح ہے۔قال الحافظ ابن حجر:" البصد ہی، محذبوہ" بیابھری ہے اسے (محدثین نے) حجموثا کہاہے۔ (التریب ۲۵۷)

r: زربن مج البصرى كے حالات نبيس ملے۔

r: احد بن محد بن خالد كح حالات نبين ملي

۳: على بن محمد البز از كے حالات نبيس ملے۔

۵: قاضى عمر بن الحن بن على الاشنانى مختلف فيدراوى ہے۔

اس کے بارے میں امام دارقطنی فرماتے ہیں: "و کان یکذب "اوروہ جھور یا بولٹا تھا۔
(سوالات الحام الله اقطنی ۲۵۲ ص ۱۹۲۳)

حسن بن محد الخلال في كها: "ضعيف تكلموا فيه" (تاري بنداد ١١٨٨١)

ذہبی نے بھی ا*س پر جر*ح کی ہے۔

ابوعلی البروی اور ابوعلی الحافظ نے اس کی توثیق کی۔ (تاریخ بغداد ۱۳۸۸)

ابن الجوزی نے اس پرسخت جرح کی (الموضوعات ۳۸ م ۲۸) برهان الدین الحلمی نے اسے واضعین حدیث میں ذکر کیااورکوئی دفاع نہیں کیا۔

( و كيهية الكشف الحسشيف عمن رمي بوضع الحديث ص ٣١٢،٣١١ ت ٥٨١)

ابوالقاسم طلحہ بن محمد بن جعفرالشاہد ضعیف ،معتزلی گراہ نے اس کی تعریف کی ۔ خطیب بغدادی نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔

تقلیب بعدادی کے ن ان کا کریک کا ہے۔ خلاصیۃ التحقیق: قاضی اشانی ضعیف عندالجہورہ۔

منبیه: قاضی اشنانی تک سند میں بھی نظرہ۔

۲: دوسری سند میں عبداللہ بن احمد بن خالد الرازی ، زکریا بن کیجیٰ النیسا بوری اور قبیصه

الطمري نامعلوم راوي ہیں اور ابومحمد ابنحاری (عبداللہ بن محمد بن یعقوب) کذاب راوی ہے۔

د كيميّ الكشف الحسشيث (ص ٢٢٨) وكتاب القراءت للبهتي (ص ١٥٨) ولسان الميز ان (٣٢٩،٣٣٨) اورنور العينين في اثبات رفع اليدين (ص١٠١٠)

معلوم ہوا کہ قاری صاحبان اینڈ پارٹی کی پیش کردہ بیروایت موضوع ہے اور امام ابوحنیفہ سے بیروایت ثابت ہی نہیں ہے۔اس کے باوجود بیلوگ مزے لے لے کر بیر موضوع روایت پیش کررہے ہیں!

قارى چن صاحب (٤):

''خِليفراشرصرت على قرمايا كرتے تھے: إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فحذيها،

ترجمہ: جب عورت بحدہ کرے تو خوب سٹ کر بحدہ کرے اور اپنی رانوں کو ملائے۔ بیطقی صفحہ 2 کر 223 مصنف ابن الی شیبہ صفحہ 1 ر 270 "

لجواب:

السنن الكبرى للبيهقى (ج ٢ ص ٢٢٢) اور مصنف ابن الى شيبر (ارد ٢٥ ح ٢٧٧) دونول كتّابول مين بيدر الرد ٢٥ ح ٢٧٧) دونول كتّابول مين بيردوايت "عن أبي إسحاق عن الحارث عن على" كاسند بهما الحارث الاعور جمهور محدثين كي نزديك سخت مجروح راوى بير زيلعى حنى في كها:
"لا ينحتج بد"اس بي جحت نهيل بكرى جاتى - (نسب الراية ٢٧١)

زيلعي نے مريدكها: "كذبه الشعبي وابن المديني " الخ

اسے قعمی اورا بن المدینی نے کذاب کہا ہے۔ (نصب الرابہ ۳٫۲) اس سند کے دوسرے راوی ابواسحاق اسبیعی مدلس ہیں (طبقات المدلسین لا بن جحر، المرتبہ الثالثة ۹٫۷۱) اور بیردوایت معنعن ہے۔

خلاصة التحقيق: يروايت مردود ہے۔

قاری چن صاحب(۸):

"عن ابن عباس انه سئل عن صلوة المرة فقال: تجمع وتحتفز"

حضرت ابن عباس سے عورت کی نماز کے متعلق سوال ہواتو آپ نے فرمایا:خوب انتھی ہوکراورسٹ کرنماز پڑھے۔مصنف ابن البی شیبہ صفحہ 1 / 270'

الجواب:

۔ پیروایت بکیر بن عبداللہ بن الاقبح نے سید نا ابن عباس رضی اللہ عنضما سے بیان کی ہے۔ و کیکھیئے مصنف ابن الی شیبہ (۱۸- ۲۷ ۲ ۲۷۸)

بكيركى سيدناابن عباس سے ملاقات ثابت نہيں ہے۔ حاكم كہتے ہيں:

" لم یشت سماعه من عبد الله بن الحارث بن جزء و إنما روایته عن التابعین "
عبدالله بن حارث بن جزء ( را الله متوفی ۸۸ه ) سے اس کا ساع تا بت تبیس ہے۔
اس کی روایت تو صرف تا بعین سے ہے۔ ( تهذیب احتذیب جام ۳۹۳، دوسر انسخ سے ۳۳۳)

یادرہے کہ سیدنا ابن عباس ڈالٹیئو ۲۸ ھائیں طاکف میں فوت ہوئے تھے۔ جب ۸۸ھ میں فوت ہونے والے صحافی سے ملاقات ثابت نہیں تو ۲۸ ھ میں فوت ہونے والے سے س طرح ثابت ہوسکتی ہے؟

تتیجہ: بیسند منقطع (یعنی ضعیف ومردود) ہے۔ یخت جیرت ہے کہ دیو بندیوں اور بریلویوں کے پاس اتنی ضعیف ومردود روایات کس طرح جمع ہوگئی ہیں؟ غالبًا ان لوگوں کو بہت محنت کرنا پڑی ہوگی ، واللہ اعلم!

قارى چن صاحب (۹):

" حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو تھم دیا کرتے تھے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑار تھیں اور بایاں پاؤں بچھا کراس پر ببیٹھا کریں اور عور توں کو تھم دیا کرتے تھے کہ سٹ کر بیٹھیں ۔ پیہتی صفحہ 203/223" الجواب:

اس روایت کا ایک راوی عطاء بن محلان ہے جس کے بارے میں امام پیمقی فرماتے ہیں کہ: "عطاء بن عجلان ضعیف "عطاء بن مجلان ضعیف ہے۔ (اسن الکبریٰ ۲۲۳٫۷) مقالات علامة

حافظا بن حجر فرماتے ہیں:

"متو وله بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب" بيمتروك م بلكه ابن معين اورالفلاس وغيرهما في مطلق طور پراسي كذاب قرارديا هيمتر (التريب: ۴۵۹۳)

اس روایت اور سابقدروایت (۵) کے بارے میں امام بیبی فرماتے ہیں:

یددونول حدیثیں ضعیف ہیں،ان جیسی روایتول سے جست نہیں پکڑی جاتی۔(اسن الکبریٰ۲۲۲،۲)

متیجہ: بیردوایت مردودوموضوع ہے۔

منیمید: ان مردودروایات کے بعد قاری چن محمد صاحب وغیرہ نے دوروایتی پیش کی ہیں: (۱) عورت کی نماز بغیر دو پنے کے نہیں ،اسی طرح جب تک عورت کے قدموں کا او پروالا حصہ ڈھانیا ہوانہ ہوتو نماز نہیں ہوتی ۔

(۲) تمہارا (عورتوں کا) گھروں کے اندرنماز پڑھنابرآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے ...الخ عرض ہے کہ ان روایتوں کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ رکھے اور مرد ناف کے پنچی،عورت بازو زمین پر بچھا دے جب کہ مرد نہ بچھا کیں ، وغیر ہ موضوع سے غیر متعلقہ دلائل پیش کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس سرے سے دلائل نہیں ہوتے۔

قاری صاحبان نے لکھا ہے کہ'' تمام فقہائے کرام ومحدثین ان تمام فرقوں کو لمحوظ رکھتے ہیں (ص م) عرض ہے کہ کیا حنابلہ، تمام فقہائے کرام سے خارج ہیں؟ تیسری روایت کا جواب دوبارہ پڑھ لیں۔

قاری صاحبان اینڈ پارٹی نے اہل حدیث کے خلاف قاویٰ غرنویہ اور قاویٰ علمائے حدیث (۱۳۸۷س) کا حوالہ بطورالزام پیش کیاہے۔

عرض ہے کہ فآوی علائے حدیث کی تقریباً ہر جلد کے شروع میں لکھا ہوا ہے: ''یوایک کھلی حقیقت ہے کہ مسلک المحدیث کا بنیا دی اصول صرف کتاب اللہ اور مقَالاتْ ; 235

سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی پیروی ہے۔ رائے ، قیاس ، اجتہادادرا جماع یہ سب کتاب الله اور سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ماتحت ہیں۔۔۔اصول کی بنا پر اہل حدیث کے نزد کیک ہر ذی شعور مسلمان کوئی حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فقاوی ، ان کے خیالات کو کتاب وسنت پر پیش کرے جوموافق ہوں سر سنگھوں پر تسلیم کرے ، ور نہ ترک کرے ' (جاس ۱)

اس اصول کی روثن میں جب فتاو کی مذکورہ کو کتاب وسنت پر پیش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ رپہ فتو سے صحیح حدیث (( صلوا کھا رایت مونی اصلی ))

نمازاس طرح پڑھوجس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ (صحح البخاری: ۱۳۲) کے خلاف ہونے کی وجہ سے متروک ہیں۔

اہل حدیث کے ایک مشہور عالم اور مصنف حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ایک شخص عبدالرؤف سکھروی (دیوبندی) کوجواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

''اس لئے مولا ناغز نوی کا یفتو کی بھی ہمار بے نزدیک ای طرح غلط ہے جس طرح آ آپ کی ساری کتاب غلط، بلکہ اغلوطات کا مجموعہ ہے۔ یہی وجہ کہ علائے اہلحدیث میں کسی نے مولا ناغز نوی کی تائیز ہیں گی۔''

(كياعورتول كاطريقة نمازمردول يصفتف بي ص57).

معلوم ہوا کہ غرنوی صاحب کافتو کی ، اہلِ حدیث کے نزدیک مفتیٰ بھانہیں ہے۔ جب ہم ان لوگوں کے خلاف غیر مفتیٰ بھا مسائل پیش نہیں کرتے تو بیلوگ ہمارے خلاف غیر مفتیٰ بھامسائل کیوں پیش کرتے ہیں؟

متیجہ: قاری چن محمد صاحب اینڈ پارٹی ایس ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکے جس سے عورتوں کا طریقہ نماز (مثلاً عورتوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا اور مردوں کا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا ، وغیرہ) مردوں سے مختلف ہو۔ ولائل کے میدان میں تھی دامن ہونے کے باوجود بیشور مجارہے ہیں کہ: '' بلکہ خواتین کا طریقہ نماز مردوں کے طریقے سے جدا ہونا بہت ی

احادیث اور آثار صحابوتا بعین سے ثابت ہے۔' (ص ۱)

قارى صاحبان كمتدلات كى تحقيق ئے بعد صاحب " مديث اور المحديث " كے شبهات كا جواب ييش فدمت ب:

بعض الناس (۱): "عن عبد ربه بن سليمان بن عمير قال : رأيت أم الدر داء ترفع يديها في الصلوة حذو منكبيها. (جردن اليدين الإمام البخاري ٥٠٠) حضرت عبدرب بن سليمان بن عمير فرمات بين كه بين كه شرف في حضرت ام درداء والتنجئ كوي كما كما بنازيس البيد دونون باتحد كدهول كرابرا شحاتى بين "

( مديث ادر المحديث ص ١٥٦٩ نبر٢)

الجواب:

ابل مدیث کنزویک کندهوں تک رفع بدین کرنا بھی صحیح ہے اور کا نوں تک بھی صحیح ہے۔ رسول اللہ مَالیّیْنِم سے کا نوں تک رفع بدین کرنا بھی ثابت ہے۔ (صحیح سلم:۳۹۱) اور آپ کندهوں تک بھی رفع بدین کرتے تھے۔ (سیح ابناری:۲۳۷، صحیح سلم:۳۹۰) یہاں پربطور تنبید عرض ہے کہ جزء رفع الیدین کی اسی روایت (۲۲۲) کے فور أبعد اسی سند کے ساتھ آیا ہے کہ ام الدرداء وہائی ارکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع بدین

کرتی تھیں۔ (ح۲۵وسندہ صن)

اس بات کوصاحب'' حدیث اور المحدیث' نے چھپالیا ہے۔ چھپانے کی وجہ میہ ہے کہ ان لؤگوں کورفع بدین سے ایک خاص تم کی چڑہے۔

بعض الناس (۲):'' حضرت ابراہیم تخفیؒ فرماتے ہیں کہ عورت جب مجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی را نوں سے چپکا لے اور اپنے سرین کو اوپر نہ اٹھائے اور اعضاء کو اس طرح دور نہ در کھے جیسے مرد رکھتا ہے۔''

(حديث إورالمحديث ص ١٨٦م نمبر ٨٨ بحواله مصنف ابن الى شيبه اره ١٧ واليبتى ٢٢٢١٦)

مقالات ا

الجواب:

حدیث نمبرا کے جواب میں ذکر کر دیا گیا ہے کدد یوبند یوں (آل تقلید) دغیرہ کے نزدیک تا بعی کے قول میں کوئی جحت نہیں ہے۔اپنے اس عقیدے کے خلاف بیلوگ پتا نہیں ایک تابعی کا قول کیوں پیش کررہے ہیں؟

اب ابراہیمُ خنی رحمہ اللہ کے چندوہ اقوال پیشِ خدمت ہیں جن کے آل تقلید سراسر مخالف ہیں:

ا: ابراہیم تخعی جرابول برسے کرتے تھے۔ (مصنف ابن الب شیبار ۱۸۸۸ ع۱۹۷۷ دسنده مجع)

ا: وضوى حالت مين ابراجيم تخعى افي بيوى كابوسه ند لينے كے قائل تھے-

(مصنف ابن الىشىبار ٢٥٥ ح٥٠٠ وسند محم

لعنی ان کے نزد کیا بی بیوی کابوسه لینے سے وضوانو ف جاتا ہے۔

و يکھيے مصنف ابن الي شيبه (۲۷۱م ت ۵۰۷)

۳: ابراہیمُخفی رکوع میں تطبیق کرتے لیعنی اپنے دونوں ہاتھوا پئی رانوں کے درمیان رکھتے

تنهيد (مصنف ابن الي شيبه ار ٢٨٣٦ ح ٢٥٠٠ ملخصاً وسنده ميح والأعمش صرح بالسماع)

ابراہیم نخی کے دیگر مسائل کے لیے دیکھئے مولانا محدر کیس ندوی کی کتاب "المحات الی مافی انوارالیاری من الظلمات" (جاس ۳۲-۳۳)

" تنبيه: ابراتيم تخعى فرمايا: "تقعد المرأة في الصلوة كما يقعد الرجل" عورت نمازين اس طرح بيش كرم مردبيش اس المرح بيش كالمراح مردبيش اس

ان (مصنف ابن الى شيبه الزو ١٢ ر٢٧٨٨ ، وسنده صحح )

اس قول کے بارے میں کیا خیال ہے؟

بعض الناس (٣): ' حضرت مجابدُ اس بات كوكروه جانتے تھے كه مرد جب مجده كر يتو اپني پيك كورانوں پرر كھے جيسا كه عورت ركھتى ہے۔''

(حديث اورالمحديث ص ٨٨ منهم ومصنف اين الي شيبه ارد ٢٧)

الجواب:

لیث بن انی سلیم جمهور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، قال البوصری: "هلدا إسنسا د ضعیف ، لیث هو ابن أبی سلیم ضعفه المجمهور "(سنن ابن باجه ۲۰۸۰ مع زوائد البوصری) لیث فدکور پرجرح کے لیے دیکھئے تہذیب التهذیب و کتب اساء الرجال اور سرفر از خان صفدر دیو بندی کی کتاب "وصن الکلام" (ج ۲ص ۱۳۸ طبع باردوم ، عنوان تیسرا باب، آثار صحاب و تابعین وغیر جم رحضرت عبد الله بن مسعود)

لیث بن ابی سلیم مرکس ہے۔

( مجمع الزوائد بيشي ح اص ۸۳ ، كتاب مشاهير علماء الامصار لا بن حبان ص ۱۳۶ ت: ۱۱۵۳)

ادربيروايت معتعن بالنداضعيف ومردودب

اس کے علاوہ بعض الناس نے کچھ غیر متعلقہ روایات لکھ کرملا مرغینانی (صاحب الہدایہ) وغیرہ کے اقوال المل حدیث کے خلاف پیش کیے ہیں۔ (دیکھے حدیث اور المحدیث سے ملاف سجان اللہ! کیا خیال ہے اگر المل حدیث کے خلاف مونگ کھلی استاد، پیالی ملائمبین استاد، کابل ملاوغیرہ کے اقوال وافعال پیش کیے جائیں تو کیسار ہے گا؟!

مفتی محمد ابراہیم صادق آبادی و یوبندی نے جوروایات اس سلسلے میں کھی ہیں ان پر تبھر ہاس مضمون میں آگیا ہے۔اس نام نہاد نفتی نے صرف ایک اضافہ کیا ہے۔ صادق آبادی: ''اورامام حسن بھری کا بھی عورت کی نماز کے متعلق یہی فتو کی ہے''

(خواتين كااسلام رروز نامه اسلام ، ١٨\_ اكتوبر٣٠٠٠ ء ص ٢ بحواله ابن الي شيبه )

الجواب:

یروایت مصنف ابن البشیبه مین ' ابن المبارک عن بشام عن الحن' کی سند سے مروی ہے۔ (۱۷-۲۲ میں ۱۲۷۸)

> ہشام بن حسان مرکس راوی ہیں۔ (طبقات المدسین ،المرتبہ الثالثہ ۱۱۰س) اور میدروایت معتعن ہے۔لہذا میسند ضعیف ہے۔

مقَالاتْ عَالاتْ

## آل تقليد كاايك بهت بزاجموث

ا مین او کاڑوی دیوبندی صاحب کے محدوظین نے مردوں اور عورتوں کے طریقتہ نماز میں فرق ابت کرنے کے طریقتہ نماز میں فرق ابت کرنے کے لیے لکھاہے:

"قال أبو بكر بن أبى شيبة سمعت عطاء سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلوة قال:حذو ثديبها ...

امام بخاری کے استادابو بکر بن افی شیبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سنا کہ ان سے عورت کے بارے میں پوچھا گیادہ نماز میں ہاتھ کیے اٹھائے تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی چھا تیوں تک ....(المصنف لائی بکر بن الی شیبہ ج اص ۲۳۹)''

(مجموعه رسائل او کا ژوی، ج ۲ ص ۲ وطبع اول جون ۱۹۹۳ء و تجلیات صفد رمطبوعات مکتبه امدادیپلتان ج ۵ ص ۱۱۰) ا الجواب:

مصنف ابن الى شيبه مين لكها مواب:

"حدثنا هشيم قال: أنا شيخ لنا قال: سمعت عطاء سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلوة قال حذو ثديبها " (جاص ٢٣٤٦ ٢٣٦) معلوم بواكرابو برين الى شيبه اورعطاء (متوفى ١١٣٥٥) كورميان دوواسط بين جن

میں سے ایک واسطہ' شیخ لنا'' مجہول ہے جسے ایک خاص مقصد کے لیے او کاڑوی صاحب کے ممدوعین نے گرادیا ہے تا کہ سند کاضعیف ہونا واضح نہ ہوجائے۔ اُ

محرتق عثانی دیوبندی صاحب وغیره کے مصدقہ فتوی میں کھا ہوا ہے:

''اورایک تابعی کاعمل اگر چداصول کے مخالف نہ بھی ہوتب بھی اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا'' (مجموعہ رسائل ۱۹۶۶ و تجلیات مغدر ۱۳۳۵)

اس فتوی کے ذمہ دار درج ذیل حضرات ہیں:

(۱) امین او کاڑوی (۲) محمر تقی عثانی (۳) محمد بدرعالم صدیقی (۴) محمد افیع عثانی وغیر ہم تو عرض ہے کہ آپ لوگ تا بعین کے اقوال پیش ہی کیوں کررہے ہیں؟

## الل حديث كے دلائل پراعتراضات

اہل حدیث کے نزدیک سینے پر ہاتھ باندھنے ،رکوع ، بجوداور نمازیں بیٹھنے وغیرہ میں مردوں اور عورتوں کا طریقۂ نمازایک جسیا ہے کیونکہ تھے حدیث میں آیا ہے کہ نبی مثالیۃ نُمِمَانیا: ((صلوا کما رأیتمونی أصلی))

نمازاس طرح پڑھوجس طرح تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ (ابغاری:۹۳۱) اس حدیث کے منہوم پر آل تقلید نے بہت اعتراضات کیے ہیں لیکن دیو بندی مفتی صاحبان کے مصد قدفتوے میں کھاہوا ہے:

"اس دوایت میں کوئی شک نہیں کہ اس مدیث کی عمومیت میں مردوعورت سمیت پوری امت شریک ہے کہ جوطریقہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہے وہ کہ اس مقدی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہے وہ کی طریقہ پوری امت کا مولیکن بیواضح ہو کہ اس عمومیت پرعمل اس وقت تک ہی ضروری ہے جب تک کوئی شری دلیل اس کے معارض نہ ہو۔۔'

(مجوع رسائل ج اص ا • اوتجلیات صفدرج۵ص۱۱۱۵،۱۱۱)

عرض ہے کہ گزشتہ صفحات میں آپ نے بالنفصیل پڑھ لیا ہے کہ عورت کے علیحدہ طریقی بنماز کی تخصیص پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔

مشہور صحابی رسول ابوالدرداء ڈٹاٹٹئئ کی بیوی ام الدرداء (بجیمۃ تابعیۃ رحمہا اللہ) کے ہارے میں ان کے شاگر د (امام) مکول الشامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلوة كجلسة الرجل" بيشك ام الدرداء (رحم الله) ممازيس مردول كي طرح بيشي تقيس -

(مصنف ابن ابی شیبه ار۷-۲م ۲۷۸۵ وعمدة القاری ۲ را ۱۰ اوسنده قوی ، البّارخُ الصغیرللیخاری ار۳۲۳ تاریخُ ومثق لا بن عسا کرم سرکر کاارتغلیق اتعلیق ۲۳۹٫۲

امام بخارى رحمة الله فرمات بين:

"وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت

مقَالاتْ 241

ف قيهة "اورام الدرداء (رحمة الله عليها) الني نمازين مردى طرح بيشه تقيس اورده فقيه (فقيه) تقيس - (صحح البخاري تبل ح.۸۷۷)

کیا خیال ہے سیدنا ابوالدرداء کی فقیہ پیوی ام الدرداء رحمہا اللہ نے نماز کا طریقہ کس ہے۔ کیما تھا؟

ام الدرداء تابعيه كاس على كائيرابرا جيم خي (تابعي صغير) كول يجمي موتى بــــ ابراجيم خي فرماتي بين: " تقعد المرأة في الصلوة كما يقعد الرجل"

عورت نماز میں اس طرح بیشے جیسے مرد بیش اے (مصنف ابن ابی شیبرار ۱۷۵۸۸۸۲۰ وسنده سیح) امام ابوصنیفہ کے استاذ حماو (بن ابی سلیمان) فرماتے ہیں:

"تقعد كيف شاءت" عورت كى جيسے مرضى بو (نمازيس) بيلے۔

(ابن الى شيبهارا ١٥٦ح ٩٠ ١٥٤ وسنده صحيح)

عطاء بن ابی رباح (تا بعی) کا قول اس مضمون کے شروع میں گز ڈر چکا ہے کہ ' عورت کی ہیئت مرد کی طرح نہیں ہے اگروہ (عورت)اہے ترک کردی تو کوئی حرج نہیں ہے''

معلوم ہوا کہ آل تقلید حضرات مردوعورت کے طریقتہ نماز میں جس اختلاف کا ڈھنڈوراپیٹ رہے ہیں وہ بہ اجماع تابعین باطل ہے۔

منید: اس مضمون میں آل تقلید کے تمام دریافت شدہ شبہات کا جواب آگیا ہے۔والحمدللد خلاصة التحقیق: مردوعورت کی نماز میں یہ فرق کرنا کہ مردناف کے پنچ ہاتھ باند ھے اور عورت سینے پر ،مرد بجدوں میں کہدیاں زمین سے اٹھائے اور عورت اپنی کہدیاں زمین سے ملالے وغیرہ فردق قرآن وحدیث واجماع سے قطعاً ثابت نہیں ہیں۔قرآن وحدیث سے جوفرق ثابت ہے اسے اہلِ حدیث علاء وعوام سرآئکھوں پر رکھتے ہیں مثلاً:

عورت کے لیے دو پٹے کا ضروری ہونا ، بھولنے والے امام کوشیج کے بجائے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تنبید کرنا دغیرہ۔ و ما علینا إلا البلاغ (اارصفر ۱۳۲۲ھ)

## نماز میں عورت کی امامت

اس مسئلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ کیاعورت نماز میںعورتوں کی امام بن سکتی ہے۔ ہے انہیں؟ایک گردہ اس کے جواز کا قائل ہے۔

ایک روایت میں آیاہے:

" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مَالَكُ مَا يَرُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمْرَهَا أَنْ تَوُّمُ أَهُلَ دَادِهَا "رسول الله مَالَيْتِهَا أَوْ جَعَلَ لَهَا مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمْرَهَا أَنْ ام ورقد رضى الله عنها) كى ملاقات كے ليے اُن كے هرجاتے، آب نے ان كے لئے اذان وينے كے لئے ایک مؤذن مقرر كيا تھا اور آب نے انھيں (ام ورقد ﴿ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

(سنن ابی داؤد، کتاب الصادة ، باب المهة النماء ۵۹۳ دعنالیجیتی فی الخلافیات تلی صیم ب سیسند حسن ہے، اسے این خزیمہ (۱۲۷۲) اور این الجار دو (المنتقی ۳۳۳۳) نے سیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے بنیا دی راوی ولید بن عبد الله بن جمیع: صدوق، حسن الحدیث ہیں۔ (تحریرتقریب البتدیب ۲۳۳۲)

یے چے مسلم وغیرہ کے راوی اور جمہور محدثین کے نزدیک ثقه وصدوق ہیں لہذائ پر جرک مردود ہے۔ مردود ہے۔

وليد كے استاد عبدالرحلن بن خلاد: ابن حبان ، ابن خزيمه اور ابن الجارود كے نزديك ثقه وضح الحديث بن لبندا أن بير ''حاله مجهول ''والى جرح مردود ہے۔

لیلی بنت مالک (ولیدبن جمیع کی والدہ) کی توثیق ابن خزیمہ اور ابن الجاروو نے اس کی حدیث کی تھیجے کر کے کر دی ہے للبذااس کی حدیث بھی حسن کے درجے سے نہیں گرتی۔

اس حدیث کامفہوم کیا ہے؟ اس کے لئے دواہم باتیں منظر رکھیں:

اول: حدیث حدیث کی شرح وتفییر بیان کرتی ہے،اس لئے حدیث کی تمام سندوں اور متون کو جمع کر کے مفہوم تمجھا جائے۔

دوم: سلف صالحین (محدثین کرام، راویانِ حدیث) نے حدیث کی تفسیر اور جومفہوم بیان کیا ہوا سے ہمیشہ مدنظر رکھا جائے، بشر طیکہ سلف کے مابین اس مفہوم پراختلاف نہ ہو۔

أم ورقد رضى الله عنها والى حديث برامام ابن خزيمه رحمه الله (متوفى السوه) في درج ذيل باب باندها ب: "باب إمامة المرأة النساء في الفريضة "

(صحیح این فزیمه ۱۲۷۸ (۲۲۲۱)

امام ابوبكرين المنذ رالنيسا بوركى رحمه الله (متوفى ١٣١٨ هـ) فرماتے ميں:

" ذكر إمامة المرأة النساء فيالصلوات المكتوبة "

(الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف جهم ٢٣٦)

ان دونوں محدثین کرام کی تبویب ہے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں '' اُھُلَ دَارِ ھَا'' ہے مرادعور میں ہیں مردنہیں ہیں اور محدثین کرام میں اس تبویب پرکوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام ابوالحن الدارقطنی رحمہ اللہ (متوفی ۴۸۵ھ) فرماتے ہیں:

"حداننا أحمد بن العباس البغوي : ثنا عمر بن شبه: (ثنا) أبو أحمد الزبيري : نا الوليد بن جميع عن أمه عن أم ورقة أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ الل

(سنن دارقطنی ج اص ۱۷۹ ح ایم اوسنده حسن ، وعنه این الجوزی فی انتحقیق مع کتنقیح ار۲۵۳ ح ۲۲۳ وضعفه ، دوسرانسخه ار۱۳۱۳ ح ۱۳۸۷ اتحاف أنهر ولا بن جمر ۱۸ (۳۴۳)

اس روایت کی سند حسن ہے اور اس پر این الجوزی کی جرح غلط ہے۔

مقَالتْ عُلَاثُ

ابواحد محمد بن عبدالله بن الزبير الزبيرى كتب سته كے راوى اور جمہور كے مزد كي ثقه بي لاہزا صحح الحدیث بيں ۔

امام يجيٰ بن معين نے كہا: " ثقة"

ابوزرعه نے کہا: 'صدوق''

ابوحاتم رازى في كها: "حَافِظٌ لِلْحَدِيْثِ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ لَهُ أَوْهَامٌ"

(الجرح والتعديل ٢٩٧٨)

عمر بن شبه: صدوق له تصانیف (تقریب البدیب: ۲۹۱۸)

(تحريرتقريب التبذيب ١٤٥٥)

بلكه تفه ہیں۔

(الكاشف ١٧٦٧)

حافظ ذہبی نے کہا: ثقة

احمد بن العباس البغوى: ثقه بين - (تاريخ بغداد ٢٩٥٨ - ٢١٥٣)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بیسند حسن لذاتہ ہے۔اس سیح روایت نے اس بات کا قطعی فیصلہ کردیا کہ "أهل دار ها" سے مرادام ورقہ رضی اللہ عنها کے گھر، محلے اور قبیلے کی عورتیں ہیں۔

منئیبید: اس معلوم ہوا کہ ام ورقد ڈائنٹیا کے پیچھےان کامؤ ذن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہاں سہ بات جیرت انگیز ہے کہ کوئی پروفیسرخورشید عالم نامی (؟) لکھتے ہیں:

'' بیددارقطنی کے اپنے الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ نہیں ، بیان کی اپنی رائے ہے۔ سنن دارقطنی کے علاوہ حدیث کی کسی کتاب میں بیاضا فیزئیں ،اس لئے اس اضافے کوبطورِ دلیل پیش نہیں کیا جاسکتا'' (اٹر ق2ار۵مئی۲۰۰۵ص۳۹۸۸)

حالانکہ آپ نے ابھی پڑھلیا ہے کہ بیر حدیث کے الفاظ ہیں، دار قطنی کے اپنے الفاظ میں بالکہ راویوں کی بیاں کر۔ دروایت کے الفاظ میں ۔ انہیں امام دار قطنی رحمہ اللہ کی دائی رائے ''کہنا غلط ہے۔ جن لوگوں کوروایت اور رائے میں فرق معلوم نہیں ہے وہ کس لئے مضامین لکھ کراُمتِ مسلمہ میں اختلاف وانتشار پھیلانا چاہتے ہیں؟

مقالات علامة

ر ہابیہ مسئلہ کہ بیالفاظ سنن دار قطنی کے علاوہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہیں تو عرض ہے کہ امام دار قطنی ثقیہ و قابلِ اعتماد امام ہیں۔

شیخ الاسلام ابوالطبیب طامر بن عبدالله الطبری (متوفی ۲۵۰ هـ) نے کہا:

" كان الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث ... " (تارخُ بندار٢١/٢٣ -٢٠٠٣) خطيب بغدادي رحم الله (متوفى ٣٢٣ هـ) نے كها:

"وكان فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته ، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث و أسماء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة والفقه والعدالة (وفي تاريخ دمشق عن الخطيب قال: والثقة والعدالة ٢٣٠/٣٦٣) وقبول الشهادة وصحة الإعتقاد وسلامة المذهب....." (تارخ بنراد الاستهدار)

حافظ ذہبی رحمه الله نے فرمایا:

"الإمام الحافظ المجود شيخ الإسلام علم الجهابذه "إسراعلم البرام ١٦٠ (٣٥٥) الروس) الرجليل الاروس) كا جرح مردود ب الرجليل القدرامام يرمتاخر حفى فقير محود بن احمد العيني (متوفى ٨٥٥ه) كى جرح مردود ب عبد الحرك لكهنوى حفى اس عيني كربار عين لكهنة بين:

"ولولم یکن فیه رائحة التعصب المذهبی لکان أجود و أجود" اگراس میں ندہبی (لیخی حفی) تعصب کی بدیونہ ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ (القرائد البیہ س ٢٠٨) تنبیہ: امام دارقطنی رحمہ اللّٰد تدلیس کے الزام سے بری ہیں۔ دیکھنے میری کتاب الفتح المبین فی تحقیق طبقات الدلسین (١٩/اص ٢٥)

جب حدیث نے بذات خود حدیث کامفہوم متعین کردیا ہے اور محدثین کرام بھی اس حدیث سے عورت کا عورتوں کی امامت کرانا ہی بجھ رہے ہیں تو پھر لغت کی مدواور الفاظ کے ہیر پھیر سے عورتوں کومرووں کا امام بناوینا کس عدالت کا انصاف ہے؟ این قدامہ کھتے ہیں: "و ہذہ زیادہ یجب قبولها" مقالات عالم المقالات المقالات

اوراس زیادت (نساءها) کاقبول کرناواجب ہے۔ (المنی ۱۲۸۲م ۱۱۳۰) یہاں یہ بھی یا درہے کہ آثار سلف صالحین سے صرف عورت کاعورتوں کی امامت کرانا ہی ثابت ہوتا ہے۔عورت کامردوں کی امامت کرانا یہ سی اُثر سے ثابت نہیں ہے۔ ریطہ الحنفیہ (قال العجلی: کو فیہ تابعیہ ثقہ) سے روایت ہے:

" أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلوة المكتوبة "

ہمیں عائشہ (فیاتی) نے فرض نماز بر هائی تو آپ عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوئیں۔ (سنن دارطنن ۱۲۹۰، دسندہ سن، وقال اللیموی فی آ ٹارالسنن ۱۲۹۰، دسندہ سن، وقال اللیموی فی آ ٹارالسنن بی ۱۳۹۰، دسندہ سن، وقال اللیموی فی آ ٹارالسنن فی تحقیق آ ٹارالسنن ق ۱۰۱۳)

اما شعبی رحمه الله (مشهورتا بعی) فرماتے ہیں:

"تؤم المرأة النساء في صلوة رمضان تقوم معهن في صفهن" عورت عورت عورت ورتول كورمضان كي نماز برهات (تو) وه ان كساته صف مين كرش بوجائ - مصنف ابن الى شبه ١٩٥٨ ح ٢٩٥٥ وسنده مجمع عندية هيم عن حمين مجولة على السماع، انظر شرح على الترندى لا بن رجب ١٩٨٣ كا والنق المبين في حمين طبقات الدلسين لراقم الحروف الارسم ٢١٧)

#### ابن جرت كيا:

" تؤم المرأة النساء من غير أن تخرج أما مهن ولكن تحاذي بهن في الممكتوبة والتبطوع " عورت جب عورتول كى امامت كرائ كى تووه آگ كمرئ نہيں ہوگى بلكه أن كے برابر (صف ميں ہى) كھڑى ہوكر فرض ونفل برخ هائے گى۔ (مصنف عبدالرزاق برمان ٥٠٠٠ وسندہ سج )

" تؤم المرأة النساء في رمضان وتقوم معهن في الصف" عورت عورتوں کورمضان میں نماز پڑھائے اوروہ اُن کے ساتھ صف میں کھڑی ہو۔ (مصنف عبدالزاق ۲۳۰/۱۲ مصنف عبدالزاق ۲۳۰/۱۲ ۵۵۰۵ وسندہ کیج) معلوم ہوا کہ اس پرسلف صالحین کا اجماع ہے کہ عورت جب عورتوں کونماز پڑھائے گاتو صف ہے آئے نہیں بلکہ صف میں ہی اُن کے ساتھ برابر کھڑی ہوکر نماز پڑھائے گا۔
مجھے ایبا ایک باسند حوالہ بھی نہیں ملاجس سے بیٹا بت ہوکہ سلف صالحین کے سنہری دور
میں کسی عورت نے مردوں کونماز پڑھائی ہویا کوئی متندعا کم اس کے جواز کا قائل ہو۔ ای طرح
کسی روایت میں ام ورقہ رہائی کے مؤذن کا اُن کے پیچھے نماز پڑھنا قطعاً ثابت نہیں ہے۔
ابن رشد (متوفی ۵۱۵ ھ) وغیرہ بعض متاخرین نے بغیر کسی سندو جو و سے یہ لکھا ہے
کہ ابو تور (ابراہیم بن خالد ،متوفی ۴۲۰ ھ) اور (محمد بن جریر) الطبری (متوفی ۱۳۰ ھ) اس

( و يكيئ بداية الجبهدج اص ١٣٥٥ ، المغنى في فقه الإمام احدام ١٥٥٨ مسئله: ١١٣٠)

چونکہ بیحوالے بےسند ہیں لہٰڈامردود ہیں۔ خلاصة التحقیق: نماز میںعورت کاعورتوں کی امامت کرانا جائز ہے مگروہ مردوں کی امام نہیں بن کتی۔

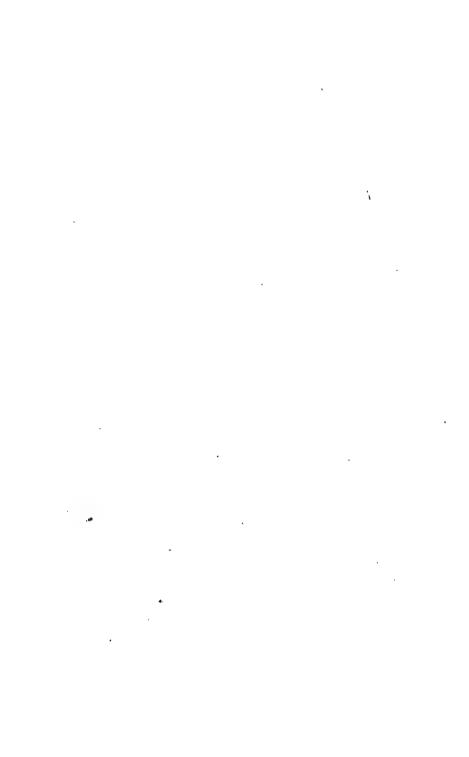

اصول حديث اور خقيق الروايات

## ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ يِأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ إِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقٌ مُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوْ آ ﴾

اے ایمان والو! اگر شمصیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کرلیا کرو۔ (الجرات: ۲)

# التأسيس في مسئلة التدليس

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد : تركيس كي تعريف

نوراورظلمت کے اختلاط کوعر فی لفت میں 'الله لس' کہتے ہیں۔(دیکھے نخبۃ الفکرص الا) اورابس سے دلنس کا لفظ نکلاہے جس کا مطلب ہے:

" كتم عيب السلعة عن المشتري" السفاية السيط الكاعيب كا مكس يحيايا - (أتجم الوسط جام ٢٩٣ وعام تبلنت)

ای سے " تدلیس" کالفظ مشتق ہے جس کامعنی ہے" اپنے سامان کے عیب کو گا ہک سے چھپانا" دیکھئے القاموں الحیط (ص ۱۹۳) المختار من صحاح اللغة للحوم بری (ص ۱۹۳) اور لسان العرب (ج۲ص ۸۲)

تدلیس فی المتن کو'' توریہ'' بھی کہا جاتا ہے۔حالتِ اضطرار میں عزت وجان وغیرہ بچانے کے لئے''توریہ'' جائز ہے مثلاً سلیمان بن مہران الاعمش فرماتے ہیں:

"رأيت عبد الرحمان بن أبي ليلى وقد أوقفه الحجاج وقال له : العن الكذابين على بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير و المختار بن أبي عبيد، قال: فقال عبد الرحمان : لعن الله الكذابين ، ثم ابتدا فقال : علي بن أبي طالب و عبد الله بن الزبير والمختار بن أبي عبيد ، قال الأعمش : فعلمتُ أنه حين ابتدا فرفعهم لم يعنهم."

میں نے عبدالرحمٰن بن انی کیلی کودیکھا۔ آپ کوجاج (بن پوسف) نے کھڑا کر کے کہا: جھوٹوں پرلعنت کرو، علی بن انی طالب، عبداللہ بن الزبیراور مختار بن انی عبید (پر) تو عبدالرحمٰن نے کہا: جھوٹوں پر اللہ لعنت کرے، پھر انھوں نے ابتداکی:

مقَالاتْ 252

(اور)علی بن ابی طالب اورعبدالله بن زبیر اور مختار بن ابی عبید، اعمش کہتے ہیں کہ انھوں (عبد الرحمٰن) نے جب (علی والنفیٰز) وغیرہ کے ناموں سے ابتدا کی تو انھیں (منصوب کے بجائے ) مرفوع بیان کیا تو میں جان گیا کہ ان (عبد الرحمٰن) کی مراویدا شخاص نہیں تھے۔ (طبقات ابن سعد ۲۰ س۱۳،۱۱۲ و اسادہ صححی)

# تدليس كي اصطلاحي تعريف

"تدليس في الإسناد" كامفهوم الل عديث كي اصطلاح مين ورج ويل ب:

اگررادی این استادے (جس سے اس کا سائے ، ملاقات اور معاصرت ثابت ہے)
وہ روایت (عن یا قال وغیرہ کے الفاظ کے ساتھ ) بیان کرے جسے اس نے (اپ استاد
کے علاوہ) کی دوسر مے خص سے سنا ہے۔ اور سامعین کو بیا خمال ہو کہ اس نے بید مدیث
اپ استاد سے سی ہوگی تو اسے تدلیس کہا جاتا ہے۔ دیکھنے علوم الحدیث لابن الصلاح
(ص ۹۵) اختصار علوم الحدیث لابن کثیر (ص ۵۱) وعام کتب أصول حدیث

# تدليس كى اقسام

تدليس في الاسناد كي سات اقسام زياده مشهور بين:

١) تدليس الاسناد: ال مين راوي النيخ استاوكوراً تا منالاً:

العباس بن محمد الدوري نے كہا:

"نا أبو عاصم عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرتدة ترتد قال: تستحيا .....وقال أبو عاصم : نرى أن سفيان الثوري إنما د لسه عن أبي حنيفة فكتبتهما جميعًا. "

ہمیں ابوعاصم نے عن سفیان عن عاصم عن ابی رزین عن ابن عباس کی (سند ہے) ایک حدیث مرتدہ کے بارے میں بیان کی کہ وہ زندہ رکھی جائے گی .....ابوعاصم نے کہا: ہم میں بھتے ہیں کہ سفیان توری نے اس حدیث میں ابوحنیفہ ہے تدلیس کی ہے لہٰذامیں نے دونوں سندیں لکھ دی ہیں۔

(سنن دارقطنی جساص ۲۰۱ جسم ۲۰۱ ایزاده میح إلی الدوری)

مصنف عبد الرزاق (ج ۱۰ص ۱۷۵ ح ۱۸۷۳) سنن داره طنی (ج ساص ۲۰۱) وغیر جایش " النوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس " کی سند کے ساتھ بيروايت مطولاً موجود ہے۔

ابوعاصم كہتے ہيں: 'بلغني أن سفيان سمعه من أبي حنيفة أو بلغه عن أبي حنيفة " مجھے پتا جلا ہے كه اسے سفيان نے ابوحنيفه سے سنا ہے يا تھيں ير (روايت) ابوحنيفه سے پېچى ہے۔ (كتاب المعرفة والتاري للا مام يعتوب بن سفيان الفاري جسم ١٥ اوسند وسجى)

ابوعاصم کے قولی کی نصدیق امام سفیان توری کے دوسرے شاگر دعبدالرحلٰ بن مہدی کے قول سے بھی ہوتی ہے،انھوں نے فرمایا:

"سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة؟ فقال: أما من ثقة فلا " ميس في سفيان سے عاصم كى مرتده كے بارے ميں صديث كاسوال كيا (كركس سے سنى ہے) توانھوں نے كہا: يروايت تقد سے بيس ہے۔ اس سند كے ايك راوى امام ابن الى فيثم فرماتے ہيں:

" و كان أبو حنيفة يروي حديث المرتدة عن عاصم الأحول" مرتده والى حديث كو (امام) الوحنيف عاصم الاحول (!) عن بيان كرتے تھے۔
(الانقاء لابن عبدالبرس ١٣٨٠ ١٩٨٥ و إساده ميح)

بیروایت مختلف طرق کے ساتھ درج ذیل کتابوں میں بھی مروی ہے: المعرفة والتاریخ للفاری (جسم ۱۳ س۱۲) الضعفا لیعقبلی (جسم ۲۸ س۱۲۸) الکامل لا بن عدی (ج کے ۲۲۷۲) السنن الکبری للبیہ قی (ج ۸ ص ۲۰۳) تاریخ بغداد لخطیب (ج ۱۳ ص ۲۳۲) معرفة العلل والرجال لعبداللہ بن احمد بن ضبل عن أبيد (ج ۲م ۱۳۳۳) اہل الحدیث اور فن حدیث کے امام یجی بن معین فرماتے ہیں: ''كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه ، ولم يروه غير أبي حنيفة، عن عاصم عن أبي رزين ''(سفيان) تورى (امام) الوجنيف پران كى بيان كرده ايك حدبث (عن عاصم عن الى رزين) كى دجه ست كته چينى كرتے سے جے الوحنيف كے واكئ خض نے بيان نہيں كيا۔

(سنن دارقطنی جسام ۲۰۰ واسناده میح الی یجی بن معین )

متعبیہ: امام یکی بن معین کی امام سفیان توری سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔

امام الوحنیفه کی عاصم ہے بدروایت سنن دار قطنی (ج ۲ ص ۲۰۱) کامل ابن عدی (ج کے ۲۲۷۲) اسنن الکبری للبیہ تی (ج ۸ ص ۲۰۳) میں موجود ہے اور اس کی طرف امام شافعی نے بھی کتاب الام (ج۲ ص ۱۲۷) میں اشارہ کیا ہے۔

مختصریہ کہاں روایت میں سفیان ٹوری کا مذلیس کرنا بالکل صحیح ٹابت ہے۔اسپے اور اس جیسی تمام مثالوں کومذلیس الا سناد کہا جاتا ہے۔

ليس القطع: اس مين صيغه كوحذف كردياجا تا بمثلاً داوى كهتاب:

"ا**ل**زهري …"

تنبیہ: الکفایۃ لنخطیب (ص۳۵۹)والی روایت ابراہیم بن محمد المروزی السکری المسکو تی کے حالات معلوم نے ہو۔ نے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

۳) تدلیس العطف: اس میں رادی دویا زیادہ استادوں سے روایت بیان کرتا ہے اور سناصرف ایک سے ہوتا ہے۔ مثلاً:

ہشیم بن بشرے مروی ہے کہافعوں نے کہا: "حدثنا حصین و مغیرة ..." جب آپ حدیث بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو کہا: "هل دلست لکم الیوم؟" کیا میں نے آج آپ (کی روایت) کے لیے کوئی تدلیس کی ہے؟ افعوں نے کہا: نہیں! تو ہشیم نے کہا: میں نے جو پچھ ذکر کیا ہے اس میں مغیرہ سے ایک حرف بھی نہیں سنا ہے۔ (دیکھے معرفة علوم الحدیث للحاکم من ۱۰۵، یا فیرسند کے ہے۔) مقالات 255

تنبیہ: اس روایت کی سند معلوم نہیں ہو تکی لہذا یہ قصہ ہی ثابت نہیں ہے۔اس کے باوجود حافظ ابن حجرو فیرہ نے اسے بطور استدلال ذکر کیا ہے۔! (الکت علی ابن الصلاح جمع ۱۲۷)

عافظ ابن حجرو فیرہ نے اسے بطور استدلال ذکر کیا ہے۔! (الکت علی ابن الصلاح جمع ۱۲۰)

دل میں اسپے شنخ کا نام لیتا ہے پھر آ گے روایت بیان کر ناشروع کرویتا ہے۔
منبیہ: ایبافعل عمر بن عبید الطنافسی سے مروی ہے لیکن بلحاظ سند ٹابت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجرا سے الکت میں تدلیس القطع کہتے ہیں۔ (الکت جمع ۱۷۷)

عافظ ابن حجرا سے الکت میں تدلیس القطع کہتے ہیں۔ (الکت جمع ۱۷۷)

۵) تدلیس اللت و بید: اس میں راوی اپنے شنخ سے اوپر کے کسی ضعیف وغیرہ راوی کو گرا

آ) تدلیس الشیوخ: اس میں راوی اپ شخ کاوہ نام، لقب یا کنیت و کر کرتا ہے جس سے عام لوگ ناواقف ہوتے ہیں مثلاً ابقیہ بن الولید نے کہا: "حدثنی أبو و هب الأسدي " (الكفاية للخطيب ص٣٦٣ علل الحدیث لابن ابی ماتم جسم ١٩٥٥ علی الموسل ١٩٥٥ وسنده صح

ابؤوبب الاسدى سے مرادعبيد الله بن عمروب

لا يتركيس القوم: اس ميں راوی ايباواقعه بطور ساع بيان كرتا ہے جس واقعه ميں اس كی شموليت قطعاً ناممكن ہے۔ مثلاً مروی ہے كہ الحن البصر ی نے كہا: "

" خطبنا ابن عباس بالبصرة " تهمين ابن عباس رضى الله عند في بصره مين خطب ديا - " خطبنا ابن عباس بالبيني مرديا - (السن الكبرى لليبقي مرديا)

یعنی ابن عباس والنیئ نے ہماری قوم یا شہر کے لوگوں کو بھرہ میں خطبہ دیا تھا۔ "تعبیہ: پیروایت حسن بھری سے ثابت نہیں ہے۔اس میں حمید الطّویل مدلس ہیں اور روایت عن سے ہے ۔ یر دیکھتے المراسیل لابن ابی حاتم (ص۳۳،۳۳) والعلس الکبیر للتر ندی (۳۲۲۸)

يهى روايت سنن الدار قطنى مين "خطب ابن عباس الناس" كالفاظ سمروى ب- روايت سنن الدار قطنى مين "خطب ابن عباس الناس" (١٥٢/١٦ وسنده ضيف)

# كتب يتدليس اورفن يدليس

تدلیس اورفن تدلیس کاذ کرتمام کتب اصول حدیث میں ہے۔ بہت سے علماء نے

ال فن ميس متعدد كما بين ، رساله اور منظوم قصا كدته نيف كئ بين مثلاً:

- ① حسین بن علی الکرابیسی کی کتاب 'اساء المدلسین'' (پیکتاب مفقود ہے۔)
- امام نسائی (ذکرالمدلسین ،ابوعبدالرحمٰن السلی [کذاب]عن الدار قطنی عن ابی بکر الحدادعن النسائی کی سند ہے مطبوع ہے۔)
  - ابوزرعها بن العراقي (كتاب الدلسين مطبوع ب
  - حافظ الذہبی کا ارجوزة (طبقات الثانعیة الكبرئ ١٨٨٥)
  - ابو محمد المقدى كاقصيده (شُغاصم القريونَى كَتَقَيْق مع مطوع بـ)
  - العلائي كي كتاب جامع التحصيل في احكام المراسيل (ص ١٢٥٢ م ١٢٥١)
- حافظ ابن حجر کی طبقات المدلسین (راقم الحروف نے الفتح المین کے نام ہے اس کی تحقیق لکھی ہے)
  - 🔬 ما فظ سيوطي كي اساء المدلسين (مخطوط بخط شخنا الى الفضل فيض الزمن الثوري رحمه الله)
    - السبط أبن العجم كى التبيين لاساء المدلسين (مطبوع)
      - 🛈 معاصر شخ حماد بن محمد الانصاري رحمه الله كارساليه

" اتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي با لتدليس من الشيوخ"

### مسئلهٔ تذلیس اور فرقهٔ مسعود بیه

کراچی میں ایک شخف طاہر ہواہے جس کا نام''مسعوداحد بی ایس بی' ہے۔ شخص ۱۳۹۵ھ میں اپنی بنائی ہوئی''جماعت المسلمین' کاامیر ہے۔اس کاعقیدہ ہے کہ ''محدثین تو گزر گئے،اب تو وہ لوگ رہ گئے ہیں جوان کی کتابوں نے قل کرتے ہیں۔''

(الجماعة القديمه بجواب الفرقة الحديده ص٢٩)

ل پرنعا قب كرتے موئ واكر الوجابرعبداللددامانوى صاحب كسے ہيں:

'مویا موصوف (مسعود صاحب) کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح محد رسی اللہ میں موسوف اللہ میں ماص محدث پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ای طرح محدث پر انہیں ہوگا، کسی خاص محدث پر انہیں ہوگا، جس طرح یارلوگوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا کی وہ صرف ناقل ہی ہوگا، جس طرح یارلوگوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا کی نے بارہ کے بعدائم کا سلسلہ ختم کر دیا موصوف کا خیال ہوگا کہ اس سلسلہ میں انھوں کہ اسی طرح محدثین کی آ مد کا سلسلہ میں انھوں نے کسی دلیل کا ذکر نہیں کیا ۔ '' اقوال الرجال'' تو ویسے ہی موصوف کی نگاہ میں قابلِ النقات نہیں ہیں ۔ البت اسی می تول کو انھوں نے اس سلسلہ میں جمت مانا قابلِ النقات نہیں ہیں ۔ البت اسی میں مان کو انھوں نے اس سلسلہ میں جمت مانا کے دمرے میں ہونا ہے۔'' (الجماعة الجماعة القديمة میں ان کا شارمحدثین ہی کے دمرے میں ہونا ہے۔'' (الجماعة الجماعة القديمة میں ان کا شارمحدثین ہی

ال شخص نے نماز ، زکو ہ ، جے ، روزہ ، تغییر اور تاریخ وغیرہ میں عام سلین سے علیحدہ ہونے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ''اصول حدیث' پر بھی ایک رسالہ چھاپ دیا ہے تاکہ فرقہ مسعود یہ (عرف جماعت المسلمین رجٹر ڈ) کالٹریچر ہر لحاظ سے مسلمانوں سے الگ رہے ۔ اس رسالے کے ص ۱۳ پر '' تدلیس'' کی بحث چھٹری ہے اور مدلس راوی کو اپنی '' جماعت المسلمین' سے خارج کر دیا ہے ۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ کتب رجال وطبقات المدلسین میں جتنے مدلس راویوں کا ذکر ہے وہ مسعود صاحب کی (۱۳۹۵ ھیں) بنائی ہوئی '' جماعت المسلمین رجٹر ڈ' سے صدیوں پہلے اس فانی ونیا کو خیر باو کہہ چکے ہیں بنائی ہوئی '' جماعت المسلمین رجٹر وں میں خروج یا دخول کے مختا جنہیں ہیں۔ مسعود صاحب کی جبٹر وں میں خروج یا دخول کے مختا جنہیں ہیں۔ مسعود صاحب کے رجٹر وں میں خروج یا دخول کے مختا جنہیں ہیں۔

"درس راوی نے خواہ وہ اہام ہو یا محدث ہی کیوں نہ کہلاتا ہواہے استاد کا نام چھپا کراتنا ہوا جرم کیا ہے کہ الا مان الحفیظ ... اُس نام نہا دامام یا محدث کودھو کے باز کذاب کہا جائے گا علاء اب تک اس رادی کی وجہ سے جس کا نام چھپا دیا گیا مالس کی روایت کوضعیف سمجھتے رہے لیکن اس دھوکے باز کذاب کوامام یا محدث ہی کہتے رہے۔ انھوں نے کھی بیسوچنے کی تکلیف گوارانہیں کی کہ وہ کیا کہدرہے ہیں ماان سے کیا کہلوایا جارہاہے۔افسوس تقلیدنے انھیں کہاں سے کہاں پینچا دیا''

(اصول حديث ١٢١٥)

یعنی مدلس راویول کی معتعن روایات کوصرف ضعیف سیحصنے والے اورمصرح بالسماع روایات کوسیح سیجھنے والے تمام امام مقلد تھے مثلاً یجیٰ بن معین ،احمد بن حنبل اور ابوحاتم رازی وغیر ہم۔

مسعودصاحب لکھتے ہیں: "تلاشِ حق ہیں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ تقلید شرک ہے" (التحقیق فی جواب التقلید ص ۵،۳ ۵ ط۲ ۱۵۳۰)،

اورای کتاب میں مقلد پر (فاران ص ۱۱ کے )الفاظ فٹ کرتے ہیں.

"وه يقيناً دائر واسلام سے خارج ہے" (التحقيق ص٢٣)

لہندااس ' مسعودی اصول' سے ثابت ہوا کہ بیتمام محدثین مشرک تھے۔ (معاذالله ) مسعودصا حب مدسین کومشرک قرار دیتے ہوئے کھتے ہیں:

''علاء پرتعجب ہے کہا یسے دھوکے بازمشرک کوامام ماننے ہیں ..ابیا ہونا تو نہیں

امير" جماعت المسلمين رجير ڙ" صاحب مزيد فرماتي بين:

"مندرجه بالا مباحث سے ثابت ہوا کہ فنِ تدلیس بے حقیقت فن ہے .....

لہذا تدلیس کافن کچھنہیں بالکل بے حقیقت ہے'' (ص١٦،١٥)

اس رسالے کے ص ۱۶ کا پر ''امام حسن بھری ،امام الولید بن مسلم ،امام سلیمالز الاعمش ،امام سفیان توری ،امام سفیان بن عیدینه،امام قاده ،امام محمد بن اسحاق بن بیار اور

امام عبدالملك بن جريج وغير جم كاذكركر كے مسعود صاحب تحريفر ماتے ہيں:

"جارے نزدیک ان میں ہے کوئی امام مدلس نہیں" (ص١١)

مقَالاتْ 259

اور فرماتے ہیں:

" در کسی مدس کے متعلق سیکہنا کہ اگروہ حَدِّنَفَا کہہ کرحدیث روایت کرے واس کی بیان کروہ حدیث روایت کرے واس کی بیان کروہ حدیث صحیح ہوگ ۔ بیاضول صحیح نہیں اس لئے کہ مدس راوی کذ اب ہوتا ہے لہٰ اوہ عَنْ سے روایت کرے وہ کذ اب ہی رہے گا۔ اس کی بیان کردہ حدیث ضعیف بلکہ موضوع ہوگی ۔ یعنی مدس راوی کا نہ عنعنہ صحیح ہاور بنتی دیث (اصول حدیث ۱۸)

مسعوداحد بی ایس سی کے اس قول کہ'' ہمار ہے نز دیک ان میں ہے کو کی امام مدّس نہیں'' کا مختصر روپیش خدمت ہے:

### نه بعض م**ر**سین کا تذکره

امر المومنين في الحديث ام بخارى ايك روايت برجرح كرت موس كصية بين:

''روى همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه ….

ولم يذكر قتادة سماعًامن أبي نضرة في هذا''

جام في قداده عن الى نضره عن الى سعيد وللفيَّة الكروايت بيان كى .....اورقده في الونضره ساس روايت بين اين ساع كاتذكره نبيس كيا-

(جزءالقراءت ١٠٠٥ باب هل قراً اكثر من قاتحة الكتاب خلف الامام) المونين التي الجامع الصحيح مين قراء في مصرح بالسماع ما "شعبة عن قتادة" والى روايات كولات بين - (صحح بنارى جام ١١١)

ان کی اس عادت کی طرف حافظ ابن جحرنے کی مقامات پراشارہ کیا ہے، مثلاً دیکھتے ۔ فتح الباری (ج اص ۱۰۵٬۰۰۳ باب زیادۃ الایمان ونقصانہ) قادہ کی تصریح ساع کی ضرورت کیوں ہے؟ قناده بن دعامه البصري

آپ سیحین اور سنن اربعه کے مرکزی راوی اور ثقدامام تھے۔

عافظابن حبان أهيس الى كتاب الثقات مين ذكرك كلهة مين:

"وكان مدلسًا" اورآب ملسقے (جهرس الله

عاكم في كبا: "قتادة على علو قدره يدلس " (المعرك جام ٢٣٣٠)

وي ن كها: "حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس" (برزان الاعتمال جسس ١٨٥ نيرو يكي اسير ١٢١٥)

وارقطنی نے بھی قبادہ کو ملس قرارویا ہے۔ (دیکھے الازامات والتیع ص ٢١٣)

ان كے علاوہ ورج ذيل علماء نے بھی قمادہ كومدس قرار وياہے:

حافظ ابن تجر (طبقات المدلسين ۹۲ س) علامه أكلى (آلبيين ۲۲) ابوتحود المقدى (القصيد و ۲۲) حافظ العلائي (جامع التحصيل ص ۱۰۸) الخزر جي (الخلاصة لمخور جي ص ۱۳۵) ابن الصلاح الشبر زوري (مقدمه ابن الصلاح مع التقييد والايشاح ص ۹۹ نوع ۱۲) ابن الصلاح الشبر زوري (مقدمه ابن الصلاح مع التقييد والايشاح ص ۹۹ نوع ۱۲) ابوزرعه ابن العراقي (کتاب المدلسين: ۲۹۹) السيوطي (اساء من عرف بالتدليس: ۲۳۳) خطيب بغدادي (الكفاية ص ۱۳۳۳) عاكم (معرفة علوم الحديث ص ۱۰۳) ماردين (الجوم التي خطيب بغدادي (الكفاية ص ۱۳۳۳) عاكم (معرفة علوم الحديث ص ۱۰۳۳) اوراين عبدالبر (التم يد ۱۲۲۰) وحمهم الله عبدالبر (التم يد ۱۲۲۰) وحمهم الله

اس سلسلے میں حافظ ابن حزم نے جمہور کے خلاف جو یکھ لکھا ہے (الاحکام ۲۵ ص ۱۳ ملسلے میں حافظ ابن حزم نے جمہور کے خلاف جو یکھ لکھا ہے (الاحکام ۲۵ ص ۱۳ مارہ انظر للجو ائری ص ۲۵ ) وہ مردود ہے۔ حافظ ابن حزم کا اپنا میں مسلک ہے کہ ثقتہ مدلس کی عَسنُ والی روایت کورداورتقر تک ساع والی روایت کو تین جیسا کہ آگے ابوالز ہیر کے تذکرہ میں آرہا ہے۔

يحيى بن كثير العنمري كمتي بين:

"ناشعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي عُلَبُ

(تقدمة الجرخ والتعديل ص١٢٩ واساوه يح)

اس دکایت سے صاف معلوم ہوا کر آن دورلس سے ، انھوں نے سند سے دورادی گرائے ہیں۔
شعبہ فرماتے ہیں: "کنت ا تفقد فیم قتادة فیاذا قال : سمعت و حداثنا تحفظته
فیاذا قال : حدث فلان تو کته "میں قاده کے مذکود کھار ہتا، جب آب کہتے کہ میں
نے سنا ہے یا فلاں نے ہمیں عدیث بیان کی تو میں اسے یادکر لیتا اور جب کہتے فلال نے
عدیث بیان کی تو میں اسے چھوڑ ویتا تھا۔ (نقدمة الجرح والتعدیل می ۱۹۱ واساده میح)
یقول درج ذیل کتابوں میں ہی باسندموجود ہے:

مسيح الى عوانه (ج ٢ص ٣٨) كتاب العلل ومعرفة الرجال لاحد (ج ٢ص ٢٢٨ مسيح الى عوانه (ج ٢ ص ٢٢٨ مسيد الا بن عبد البر ت ١٦٣٦) المحدث الفاصل بين الراوى والواعى (ص ٢٢٨ ، ٣٥٣ ما) التم بيد لا بن عبد البر (ج اص ٣٥) الكفاية للخطيب (ص ٣٦٣) تاريخ عثان بن سعيد الدارى عن ابن معين (ص ١٩٢ - ٢٠٠٤) بيهي (معرفة السنن والآثارج اص ١٩٢٨) ومطبوع)

#### تاده كے شاگر دامام شعبه بن الحجاج نے كہا:

" كفيتكم تدليس ثلاثة :الأعمش وأبي إسحاق وقتادة " مي تحسين تين (اشخاص) كى تدليس كے لئے كافى بول اعمش ،ابواسحاق اور تقاده \_ (سالة التمریالجمد بن طاہر المقدى سى مسرد مسجع)

رسانة المية مدن طهر العدل العادة المية مدن طهر العدل العادة المرة المدن طهر العدل العادة المرة المرة المرابط ا الرجيسي بيشار مثالول كى بنيا د برمحدثين نے امام قماده كويدلس قر ارديا ہے۔ حافظ ابن حجر لكھتے ہيں:"ور جاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس "

اس کے راوی صحیحین کے راوی ہیں سوائے قادہ کے، وہ مدلس ہیں۔

(فتخ الباري ج ۱۰۹ (١٠٩)

حافظ سیوطی گوائی دیتے ہیں کہ " قتادہ مشہور بالتدلیس " (اساءالدلسین ۱۰۲) قادہ کودرج ذیل علماء نے مدلس قرار دیا ہے:

- شعبه (مئلة التسمية لحمد بن طام المقدى ص ٢٥ وسند صحح)
  - (שוב מורים) (ולשוב מין מין)
  - المعددك ار١٣٣٢)
  - 🗗 زېې (ميزانالاعتدال ٣٨٥٣)
  - الازامات والتبع ص ٢٩٣)
  - وافظابن حجر (طبقات المدلسين: ۹۲ رس)
    - العلائي (جامع التحصيل ص ١٠٨)
    - ابوزرعاین العراقی (کتاب الدلسین:۳۹)
  - 9 الحلبي . (النبيين لاساءالمدسين:٣٦)
  - البيوطي (اساء من عرف بالدليس:۵۵)
    - 🛈 ابومحمودالمقدى (نى تصيدية)
  - 🗗 الخطيب البغدادي (الكفاية ١٣٩٣) وغير بم \_

### حميدالطّوملِ

آپ صحیحین اورسنن اربعه کے مشہور راوی ہیں۔

الم شعبة فرمات بين: "لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثًا والباقي سمعها ( من ثابت ) أو ثبته فيها ثابت "

حید نے انس ( دالتی ) سے صرف چوہیں احادیث فی ہیں اور باقی ثابت سے منی ہیں یا ثابت نے ہیں ہیں یا ثابت نے ہیں ہیں اور باقی ثابت سے منی ہیں یا ثابت نے انھیں یا دکرائی ہیں۔ ( تاریخ کی بن معین روایة الدوری ۲۵۸۳ اسام ۱۵۳۳ وائا وہ کی امام بخاری فرماتے ہیں: "و کان حمید الطویل یدلس" (العلل الکبیرللر ڈی ار ۲۵۷۳) ابن عدی نے الکامل میں ان کے دلس ہونے کی صراحت کی ہے۔ ( ۲۸۳۵ میں ۱۸۷۳) ابن عدنے کہا !" ثقة کثیر الحدیث إلا أنه ربما دلس عن أنس بن مالك " آب تقد کی رائی کے مرائی بن مالک " آب تقد کی رائی کی کھارائی بن مالک سے تدلیس کرتے تھے۔

(الطبقات الكبرى ج 2010)

عافظ اين حبان في كلما عنه أو كان يدلس ، سمع من أنس بن مالك ثمانية عشر حديثًا وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه ''

آپ تدلیس کرتے تھے۔انس بن مالک ولائن سے اٹھارہ احادیث سنیں اور باقی تمام روایات ثابت سے نیل پھرآپ نے بیروایات ثابت سے تدلیس کرتے ہوئے بیان کیں۔

(القاتج مص ۱۳۸)

حافظ ذہمی نے کہا: "ثقة جلیل، یدلس" (میزان الاعتدال جام ١٦٠) حافظ ابن حجر فیصلہ کرتے ہیں کہ "ثقة مدلس" (تقریب التبدیب ٨٣٥)

اور الصح الله الله عنه ، حتى قيل : أن معظم حديثه عنه ، حتى قيل : أن معظم حديثه عنه بو اسطة ثابت وقتادة "

(سیدنا) انس دانتی کے مشہورشا گرد ہیں آپ ان سے بہت زیادہ تدلیس کرتے تھے تی ک

مقَالاتْ 264

میکها گیا ہے کہ آپ کی اکثر روایات ان سے ثابت اور قمادہ کے واسطے ہیں۔

(تعریف بطبقات المدلسین) "تنبیمه: قماده رحمه الله بھی مشہور مدلس تھے جسیا کہ سابقہ صفحات برگز رچکا ہے۔

### سفيان الثوري

آپ سیحین اورسنن اربعہ کے مرکزی رادی اور ذہر دست ثقدامام ہیں۔آپ کا مدلس ہونا بہت زیادہ مشہور ہے حی کہ آپ کے شاگر دبھی آپ کی اس عادت سے واقف سے مثلاً: ابوعاصم کما تقدم

امام احد بن عنبل فرماتے ہیں:

"قال يحيى بن سعيد: ماكتبت عن سفيان شيئًا إلاماقال: حدثني أوحدثنا إلا حديثين ... "

یکی بن سعید نے کہا: میں نے سفیان سے صرف وہی کچھ لکھا ہے جس میں وہ "حدثنی "اور "حدثنا "کہتے ہیں ہوائے دوحدیثوں کے (اوران دونوں کو یکی نے بیان کردیا ہے۔) (کتاب العلل ومعرنة الرجال جاس ٢٠٥ تـ ١١٣، وسندہ مجے)

المام على بن عبدالله المدين كوابي ويية بين:

"والناس يحتاجون في حديث سفيان إلى يحيى القطان لحال الإحبار يعني علي أن سفيان كان يدلس وأن يحيى القطان كان يوقفه على ما سمع ممالم يسمع"

لوگ سفیان کی حدیث میں کی القطان کے محتاج ہیں کیونکہ وہ مصرح بالسماع روایات بیان کرتے تھے ۔ معلی بن المدینی کا خیال ہے کہ سفیان تدلیس کرتے تھے ۔ کی القطان ان کی معتمد اور مصرح بالسماع رو تن ہی بیان کرتے تھے۔ کی القطان ان کی معتمد اور مصرح بالسماع رو تن ہی بیان کرتے تھے۔ اسماع دانادہ میں کا القطاب ص

اس جیسی متعدد مثالوں کی وجہ سے ائمہ حدیث نے امام سفیان بن سعید الثوری کو

رلس قرار دیا ہے مثلاً: کی بین سعید القطان (دیکھنے الکفایة ص۳۹۲ وسندہ کیجے)

رابعلل الكبيرللتر فذى ج من ٩٦٦ه، المتهيد لا بن عبدالبرج اص ١٨) (العلل الكبيرللتر فذى ج من ٩٦٦ه، المتهيد لا بن عبدالبرج اص ١٨)

كي بن معين (الكفاية م الاسورنده محجي الجرح والتعديل ٢٢٥/١٠ وسنده محجي)

ابومحمودالمقدى (قسيدة في الدنسين ص ٢٤ الشعرالثاني)

السبط ابن الحلبي (النبين لاساء الدلسين صور قم: ٢٥) السبط ابن الحلبي

ابن التركماني الخشى (الجوبرائتى جهر ١٦١٠)

(ميزان الاعتدال ١٢٩٠) 👌

🔕 صلاح الدين العلائي (جامع التحسيل ١٠٢،٩٩)

(تقريب المتهذيب: ٢٣٣٥ وطبقات الدلسين: ١٥١١)

ابن رجب (شرح علل الترفدي جام ٢٥٨)

(اماءالدنسين:۱۸) السيوطي

(١٤٠٤ ابوعاصم النبيل الضحاك بن مخلد (سنن الداقطني ١٠١٥ وسندا وصحح)

(شرح سيح مسلم ج اص ۱۳۳۳) (شرح سيح مسلم ج اص ۱۳۳۳)

( كتاب المجر وهين جام ۱۳۰ الاحسان بترتيب منح اين حبان جام ۸۵)

(كاب العرفة والأرخ ج م ١٣٥٠) (كاب العرفة والأرخ ج ٢٥ ١٣٢٠)

🔞 ابوحاتم الرازی (عل الحدیث ج م ۲۵۵ و ۲۵۸)

(معرفة علوم الحديث ص١٠٧)

الكفاية ١٠٠٥ على بن المديني (الكفاية ١٣٧٥ وسنده سجح)

😥 مشیم بن بشیرالواسطی (الکال لابن عدی ۲۵۹۷ دسندهٔ یخ)

(كتاب الدلسين:٢٠) ابوزر عدابن العراقي

مقَالاتْ عَالاتْ

﴿ تَصَلَّلُا فَى (ارشادالسارى ارد ٢٨ ) عنى (عمدة القارى ١٣/١١) حَصَّ كُرِ ما فَى (شرح مَسِح البخارى ١٣/٢ - ١٢)

حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

"و كان يدلس في روايته ، وربما دلس عن الضعفاء "آپ إني روايت مين تدليس كرتے تھاور بعض اوقات ضعيف راو يول سے بھي تدليس كرتے تھے۔ (ميراعلام النيل من عرص ٢٢٥ ٢٢٥ منيزد كيك ميزان الاعتمال ٢٢٥ ٢٥٠ ١٢٩)

حافظ العلائى لكھتے ہيں: 'من يدلس عن أقوام مجھولين لايدرى من هم كسفيان الشوري ... '' إلى مثلاً وه لوگ جواييے مجول لوگوں سے تدليس كريں جن كاكوئى اتا پانہ ہو، جيسے سفيان تورى (كى تدليس).....الخ

(جامع التحصيل في احكام المراتيل ص٩٩)

### حافظ ابن حبان البستى فرماتے ہيں:

"وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدول ، فإنا لا نحتج بأجبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقنين ..."

وہ مدلس راوی جو ثقد عادل ہیں ہم ان کی صرف ان مرویات سے ہی جمت پکڑتے ہیں جن میں وہ ساع کی نضرت کریں۔ مثلاً سفیان توری ، اعمش اور ابو اسحاق وغیر ہم جو کہ زبر دست ثقد امام تھے۔۔۔الخ (الاحمان ہزتیہ صحح ابن حبان جا ص ۹۰)

#### بلكهمزيد فرمات عين:

"الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأحبار مثل قتادة ويحيى ابن أبي كثير و الأعمش و أبو إسحاق وابن جريج وابن إسحاق

والنوري وهشيم ... فربمادلسوا عن الشيخ بعد سماعهم عنه عن القوام ضعفاء لا يجوز الإحتجاج باخبارهم ، فما لم يقل المدلس وإن كان ثقة :حدثني أو سمعت، فلا يجوز الإحتجاج بخبره "
وه تقدلس راوى جوائي احاديث يس تدليس كرت تقية خلاً قاده، يخي بن الي كثير، الماس الواسحاق، ابن جرت ، ابن اسحاق، ثورى اور شيم بعض اوقات آب اب المثن الواسحاق، ابن جرت ، ابن اسحاق، ثورى اور شيم بعض اوقات آب اب الشيخ بي جس سيا تقاوه روايت بطور تدليس بيان كردية جنيس انهول ن ضعف نا قابل جمت لوكول سيا تقارة جب تك دلس الرج د تقديم بويدند كم ضعف نا قابل جمت لوكول سيا تقارة جب تك دلس الرج د تقديم بويدند كم المحد شيال كي يا " سمعت " ابن في محصد يشيال كي يا من في مات الواس كن برحد ثني " يا " سمعت " ابن في محصد يشيال كي يا من في مات الواس كن بر

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام سفیان توری کا مراس ہونا ثابت شدہ حقیقت ہے۔ نیز د کیسئے الکا ل ابن عدی (ج اص ۲۲۲ ترجمہ ابراہیم بن الی کی الاسلمی ) التمبید (ج اص ۱۸)

# سليمان الأغمش

آپ صحیحین اور من اربعه کے قرکزی راوی اور بالا تفاق آفتہ محدث ہیں۔ الاعمش «عن آبی صالح عن انبی هریوة "کی سنڌ کے ساتھ نبی عقافی می سندیکے نقل کرتے ہیں:

"الإمام ضامن والمعوّد ن مؤتمن "إلن المام ضامن اورموُدن المين ہے۔
پير حديث درج ذيل كتابوں ميں اى سند كر ساتھ مؤجود ہے:
سنن التر مذى (ح ٢٠٧) الام للشافعى (ج اس ١٥٩) شرح السنة للبغوى (ج ٢٥٦)
مند احد (ج ٢ ص ٣٣٣، ٢١١ م ٣٧١، ٣٨١) مصنف عبد الجزر الق (ح ١٨٣٨)
مند احد (ج ٢ ص ٣٣٣، ٢١١ م ٣٧١، ٣٨١) مصنف عبد الجزر الق (ح ١٨٣٨)
مند طيالى (ح ٢ ص ٢٣٠) اخبار اصبان لا في تعيم (ج ٢٥ م ١٣٣) شيح ائن حزيم الرح سائل ١٥)
منذ الحميدي (يسخد ظاہر بيت تقلقي ص ١٩٢ ح ١٥٠٥) مشكل الآ فاللطحاوى (ج سام ٢٥٠٥)

المعجم الصغيرللطمرانی (ج اص ١٠١ج ٢ ص١٣) تاریخ بغداد لحفلیب (ج٣ ص٢٣٢، ٢٣٢، حجم الصغيرللطمرانی (ج٣ ص٢٣٢، جهم ٢٣٨) السنن الکبری للبهتی (ج١ جهم ١٨٨) السنن الکبری للبهتی (ج١ ص٣٠٠) العلل المتناهبیة لابن الجوزی (جاص٣٦)

اس روایت کی کسی ایک صحیح سند میں بھی الاعمش کی ابوصالح سے تصریح ساع ثابت نہیں ہے۔ مروی ہے کہ ضیان اُوری فرماتے ہیں ٰ:

> " لم يسمع الأعمش المذا الحديث من أبي صالح " المش نے بیر*ودیث ابوصالح سے نہیں ٹی*۔

(تاریخ بینی بین جهس ۲۳۱ ت ۲۳۳، دسنده ضعیف، ابن معین لم پدرک سفیان الثوری) ابن الجوزی لکھتے میں:

"هذا حديث لايصح، قال أحمد بن حنبل: ليس لهذا الحديث أصل، ليس يقول فيه أحد عن الأعمش أنه قال: ناأبو صالح والأعمش يحدث عن ضعاف..."

یه حدیث تیجی نہیں ہے۔ احمد بن عنبل نے کہا: اس حدیث کی اصل نہیں ہے۔ اس میں کوئی ( ثقة غیر مدلس ) عمش سے پنہیں کہتا کہ ' حدث نا أبو صالح ''اور اعمش ضعیف راویوں سے حدیث بیان کرتے تھے۔ (العلل المتنامیة جاس ۳۳۷) یہاں بطور تنبیہ عرض ہے کہ شکل الآثار للطحاوی کی ایک روایت میں ہے:

"هشيم عن الأعمش قال: ثنا أبو صالح... "إلخ (جسم arore)

لیکن بیروایت ضعیف ہے:

مشیم بدس ہیں جیسا کہ آگے آرہاہے۔

یمی روایت سنن ابی داود (ح ۱۵) منداحمد (ج ۲ص ۲۲۳) اسنن الکبری البیمتی (ج ا ص ۲۳۹) اورالباری الکبیر لیخاری (ج اص ۷۸) میں "عن محمد بن فضیل عن الأعمش عن رجل عن أبی صالح" كى سند كے ساتھ موجود ہے۔

ابوداود كى ايكروايت يس ي

"عن ابن نمير عن الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح و لاأرى إلا قد سمعته منه. "المش عدوايت م كرجه ابوصالح مدير المراق ما ودميرا يدفيال م كري المان من المان من المان من المان من المان من المان من المان المان من المان المان من المان الم

"رواه اسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح" النه اسباط في اسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح" النه اسباط في الممثل سروايت كيا كر مجھ يقر الوصال سري پينى ہے۔ (٢٠٤٦)

ال يرتفعيلى بحث راقم الحروف في مندالحميدى كَ تَحْرُ " يَحْ مِن كَ ہِنا ہم ال بحث كا خلاصه يهى ہے كہ المحمث في الوصال سے بي حديث برگر شين سن ميليحده بات ہے كہ حديث "الإمام ضامن "ووسرى سندول كى وجد سے حسن ہے۔

امام لیجی بن سعیدالقطان فرماتے ہیں:

""كتبت عن الأعمش أحاديث عن مجاهد كلها ملزقة لم يسمعها "
سيس في الممش سے "عن مجاهد" احاديث القيس، ينتمام روايات مجابد كاطرف
منسوب بيس، الممش في القيس تيس سنا۔ (تقدمة الجرح والتعديل مى الا واساد و محج)
ام يكي القطان كے بيان كى تقد ليق امام الوحاتم رازى كے بيان سے بھى موتى ہے:
"أن الأعمش قليل السماع من مجاهد وعامة مايروي عن مجاهد
مداكس " الممش كامج المساع من مجاهد وعامة مايروي عن مجاهد
مداكس " الممش كامج المساع من مجاهد و المادر آب كى مجابد سے عام مرويات
تركيس شده بيس د الله عدت من المحمش عن إبواهيم المتيمي عن أبيه عن أبي ذر "

پیش کرنے کے بعدامام ابوحاتم الرازی فرماتے ہیں: ' هذا حدیث باطل ، یو وون أن الأعمش أخذه من حكيم بن جبير عن إبر اهيم عن أبيه عن أبي ذرِ '' يحديث باطل ب، ال (محدثين) كاخيال بكراس اعمش نے كيم بن جير 'عن إبو اهيم عن أبيه عن أبي ذر'' سے ليا ہے۔ (ملل الحدیث ٢٥٣٥ محر ٢٥٢٣ محر)

اس قتم کی ایک مثال معرفة علوم الحدیث للحائم (ص۱۰۵) میں بھی ہے گر اس کی سند اساعیل بن محدالشعرانی کی وجہ سے ضعیف ہے۔

خطیب نے سیح سند کے ساتھ (محمد بن عبداللہ) بن عمار (الموسلی) ہے ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ کہ ابومعاویہ نے اعمش کو " هشام عن سعید العلاف عن مجاهد" عن مجاهد" روایت کردیا۔ اور بعد میں اعتراف کیا کہ میں نے اسے ابومعاویہ سے ساہے۔

(الكفاية ص٣٥٩ وسنده صحيح)

ابوسعیدعثان بن سعید الداری کا خیال ہے کہ اعمش مدلیس التسویہ بھی کرتے تھے لینی ضعیف (وغیرہ) راویوں کوسند کے درمیان سے گرادیتے تھے۔ (تاریخ عثان بن سعیدالداری:۹۵۲) حافظ ابن عبدالبرالاندلسی فرماتے ہیں:

'وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش ، لأنه إذا وقف أحال على غير ملي يعنون على غير ملي يعنون على غير ثقة ، إذا سألته عمن هذا؟ قال :عن موسى بن طريف و عباية بن ربعى والحسن بن ذكوان''

اورانھوں (محدثین ) نے کہا: اعمش کی تدلیعی غیر مقبول ہے کیونکہ اُھیں جب (معنعن روایت میں ) پوچھا جاتا تو غیر ثقہ کا حوالہ دیتے تھے آپ پوچھتے یہ روایت کس سے ہے؟ تو کہتے موکیٰ بن طریف سے،عبابی بن ربعی سے اور حسن بن ذکوان سے ہے۔

(التمهيدج المن مهشرع على الترغدى لابن رجب جام ١٠١٠٩م التحصيل ص ١٠١٠٨١٠٨)

مقالات ي 271

ان جیسے بے شارولائل کی وجہ سے درج ذیل ائمہ مسلمین نے امام عمش کو مدس قرار دیا ہے: (مئلة التسمية كمحمد بن طاهرص ٢٤ وسنده صحيح ) المحاج شعبه بن الححاج (العلل الواردة في الاحاديث النوبية ١٨٥٠ مسئله: ١٨٨٨) ﴿ وَأَرْضَىٰ 🕸 ابوحاتم رازی (علل الحديث جاص ١١٦٩) (كتاب التوحيد واثبات صفات الرب ص ٣٨) 🗘 ابن خزیمه 🖒 الذَّبي فرمات بين: 'وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف و لا يدري بهُ' (ميزان الاعتدال جهم ٢٢٢) (حامع التحصيل ص ١٠١، ١٠٢) ﴿ العلائي (الخيص الحبير ج ١٩س١) 🗘 ابن حجر (اساءالدكسين:۲۱) 🗞 السيوطي (التمهيدج • اص ٢٢٨) ابن عبدالبر 🐠 ليقوب بن سفيان الفارس (المعرفة والتاريخ ج ٢٥٠٣) ( كتاب الجر وحين ج اص٩٢) (11) این حیان 🕸 بربان الدين ابن المجي (التبيين لاساءالمدلسين ص•ادوم انسخ ص ١٣) 😘 ابومحمودالمقدس (قسدته في الدلسين ص٣٣) (4) این الصلاح (علوم الحديث ٩٩) (اختصارعلوم الحديث ص ٣٥) ﴿ أَكُ ابن كثير 슋 العراتي (الفية ح اص ١٤٩) (كتاب الدنسين:٢٥) 슜 ابوزرعهابن العراقي (شرح صحیم مسلم ارا ای تحت ح ۱۰۹) وغیر جم الإوى <sup>ن</sup>ورى ا تاریخ بعقوب بن سفیان الفارس میں روایت ہے:

عن الأعمش عن شقيق قال : كنا مع حليفة جلوسًا ..... إلخ (ج٢٥ مـ ٤٤١)

مقَالتْ 272

اس روایت میں صاحب سرالنبی منافظیم سیدنا حذیفه دانشیئو فی سیدنا ابومول دانشیئو کو منافق قر ار دیا ہے۔ یہ کوئی غصے کی بات نہیں ہے۔ سیدنا حذیفه کا منافقین کو پہچاننا عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے اور اس پہچان کی بنیاد حدیث رسول ہے لہذا اگر بیروایت سیح موتی تو مرفوع حکما ہوتی بگراغمش کے عندند کی وجہ سے بیروایت مردود ہے۔

الى طرح متدرك الحاكم (جمهورا) من "الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها ..... والله عنها الله عنها الل

اس روایت میں ام المونین مشہور صحابی عمر و بن العاص دلائی کی تکذیب فرماتی ہیں۔ جو نا قابل تسلیم ہے لہذا حاکم اور ذہبی کا اسے صحیح قرار دینا غلط ہے جبکہ اعمش کے ساع کی تصریح بھی نہیں ہے۔خود حافظ ذہبی ایک روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

"إسناده ثقات لكن الأعمش مدلس "إلخ

اس کے راوی تقد ہیں مراعمش مرکس ہیں .....الخ (میراعلام العلاء ج ااس ۱۳۹۳) حافظ ابن جرایک روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

"لأنه لايلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا ، لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء ..."

کیونکہ کسی سند کے روایوں کا ثقنہ ہوناضیح ہونے کولا زمنہیں ہے، چونکہ اعمش مدلس ہوادر اس نے عطاء سے اپناساع (اس صدیث میں) ذکرنہیں کیا ہے۔

(الخیم الحمیر جسس ۱۹، السلسلة الصحید للشخ الالبانی جاس ۱۲۵)

نيزد كيهيئ التمهيد (جاص٣٣٠٣)

محمد بن اسحاق بن بیار آپسنن وغیرہ کے راوی اور جمہور محدثین کے زد یک ثقہ ہیں۔

(د کیمیعندهٔ القاری چیس ۲۷۰)

273 مقالات

متعددائمهٔ حدیث نے محمد بن اسحاق کومدنس قرار دیا ہے۔مثلاً:

(سؤالات المروزي :ا، بحق الي عوانه الاسفرائن ص ٣٨ وسنده صحح ، وتارخ بغداد 🛈 احدين عنبل ار ۲۳۰ دسنده محج

> (في ارجوزية) (٢) الذهبي

الومحودالمقدى (في قصيدية)

(القريب:۵۷۲۵) اين جر

( البيغي ( مجمع الزوائة الإسلام، ورويم)

السيوطي (اسامن عرف بالتدليس: ۳۴)

> 🖒 این انجمی (آنبین ص سے م

١٤٠٠١ (

· (51912571)

(الجر وهين ار٩٤) اين حيان

(مامع التحصيل ص١٠٩) 1 العلائي

ابوزرعابن العراقي (كتاب الدلسين ١٥٠) میرے علم کے مطابق کسی نے بھی محدین اسحاق کی مذلیس کا اٹکارٹبیس کیا، گویا اس کی

تدلیس بالا جماع ثابت شدہ ہے۔

ابواسحاق اسبعي

آپ صحیحین اور سنن اربعه *کے مرکز*ی راوی اور بالا تفاق ثقه ہیں۔

مغيره (بن مقسم الفي ) كمت بين: 'أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق و اعيمشكم هذا " كوفروالول كوابواسحاق اورتهار اعمش في بلاك كرويا ب-(احوال الرجال للجوز جاني ص ٨١ وسنده صحيح )

حافظ ابن جركت بين: " يعنى للتدليس" يعنى تدليس كى وجدت-

مقالات 274

(تهذيب التهذيب ج ٨٥ ٥ ، ميزان الاعتدال ج ٢٥ ١٥٠)

آپ کی تدلیس کا ذکر سابقه صفحات پر بھی گزر چکا ہے۔

ابواسحاق نے ایک دفعہ "عن ابی عبد الرحمان السلمی عن علی "کسندسایک حدیث بیان کی تو کہا گیا کہ کیا آپ نے میر*حدیث ابوعبدالرحمان سے نی ہے*؟

توابواسحاق نكها: "ما أدري سمعته (منه) أم لا و لكن حدثنيه عطاء بن

السائب عن أبي عبد الرحمٰن "مجھے معلوم نہیں کہ میں نے ان سے تی ہے یانہیں، کین مجھے عطاء بن السائب نے بیعدیث ابوعبد الرحمٰن سے سائی ہے۔

(تقدمة الجرح والتعديل ص ١٤ اواسناده صحح ، نيز ديم يحيح تهذيب المتهذيب ٥٥ مه ٥٥ بحواله العلل لا بن المدين )

اس مى متعددمثالول كى وجدسے على الله كرام في ابواسحاق كومدس قرارديا ہے مثلاً:

(معلة التعمية ص الاموسنده مسيح) شعبه

ابن حبان (كتاب الجروعين ارواه سيح ابن حبان اراد) 🏖

🖒 ابن الجمی انجلی (آتبین س۳۳)

🕸 الومحمودالمقدسي (ني تصيدية)

(معرفة علوم الحديث ١٠٥٥)

🖒 الذمبي (في ارجوزية)

العتقلاني (طبقات الدسين: ١٩١١)

(ج اس فرید (ج می ۱۰۹۱ ۲۰۰۱)

(جامع التحصيل ص١٠٨)

اسيوطي (اساءالياسين:۱۳)

ابوزرعه ابن العراقي (سماب الدلسين: ١٤٧) وغير جم

# مشيم بن بشير الواسطى

آپ سیحین اورسنن اربعہ کے راوی اور ثقه محدث ہیں۔

امام عبدالله بن المبارك فرمات بين:

" قلت لهشيم :مالك تدلس وقد سمعت ؟ قال :كان كبيران

يدلسان وذكو الأعمش و الثوري ... " إلخ

میں نے مشیم سے کہا: آپ کیوں تدلیس کرتے ہیں حالانکہ آپ نے (بہت کچھ) سنا بھی ہے تو انھوں نے کہا: دو بڑے (بھی) تدلیس کرتے تھے یعنی اعمش اور

(سفيان) تورى - (العلل الكبيرللتر فدى جمس ٩٦٦ واسناده يحيح التمهد جاص ٢٥)

ہشیم بن بشیر کے بارے میں خطیب نے بتایا ہے کہ وہ جابرانجعفی (سخت ضعیف) ہے بھی ترلیس کرتے تھے۔ (تاریخ بندادج ۱۳ مریم ۸۷،۸۷)

فضل بن موی فرماتے ہیں:

''قیل لهشیم: مایحملك علی هذا؟ یعنی التدلیس ، قال: أنه اشهی شی'' میں فیمشیم سے پوچھا كرس چز فی آپ ولاليس پرآماده كيا ہے؟ تو انھوں نے كہا: يربهت مزيدار چز ہے۔ (الكفاية لخطیب سالا اوامناده مجع)

اس تتم کی متعدد مثالوں کی بنیا د پراہل الحدیث کے بڑے بڑ<sup>ئ</sup>ے اماموں اورعلاء نے بھیم کویدلس قرار دیا مثلاً:

الم المحين (تارخ ابن معين ، رولية الدورى: ٥٨٨١)

ابن عدى (الكالى چەم ٢٥٩٨)

المرازي (تاريخ بغداد ۱۸۲۸) خطيب بغدادي

🕜 لنجلی (کتابانتات:۱۹۱۲،دومرانند ۱۷۳۵)

(الطبقات الكبرى يرس ٣٢٥،٣١٣)

مقالت عالت

- (۲) انخلیلی (الارشاد في معرفة علماءالحديث ١٩٦٨) 🕜 این حبان (التقات ج عص ۱۸۵) ۸ احدین عنبل (العلل اراه فقره: ۳۵۳، ارسهافقره: ۹۳۰) ( النسائي (سنن نسائی ج کس ۲۱ ح ۲۲۲۵) (ميزان الاعترال ١٠٧٧) 🛈 الذہی 🛈 السيوطي (اساون عرف مالندليس: ١١) (النّاريخ الصغير ١١١٦) ابخارى ابن الهارك (العلل الكبيرللتر فدي ٩٠٢٧/ وسنده يحج) الوحمودالمقدى (ني تفسدية:١٧) 🕒 ابن جرالعسقلاني (طيقات الدلسين: ١١١ ر٣، القريب: ٢٣١٢) العلائي العلائي (جامغ التحسيل ص الا) الحاكم الحاكم (معرفة علوم الحديث ص١٠٥)

محدثین میں سے مشیم کی مذلیس کا انکار کرنے والا ایک بھی نہیں ہے۔ فیما اعلم

(البيين:۸۴)

### ابوالز ببرمكى

آپ صحیح مسلم اورسنن وغیره کے تقدراوی ہیں۔ سعید بن الی مریم امام لیث بن سعد سے روایت کرتے ہیں:

🐚 ابن المجمى

"قدمت مكة فجئت أبا الزبير فرفع إلى كتابين وانقلبت بهما ، ثم قلت في نفسي : لو عاودته فسألته :أسمع هذا كله من جابر ؟ فقال : منه ماسمعت ومنه ماحدثناه عنه ، فقلت :أعلم لي على ما سمعت ، فأعلم لي على هذا الذي عند ي" میں مکہ آیا تو ابوالز بیر کے پاس گیا۔ انھوں نے مجھے دو کتابیں دیں جنھیں لے کرمیں چلا۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا: اگر میں واپس جا کران سے پوچھاوں کہ کیا آپ نے یہ ساری احادیث جابر سے تی ہیں (تو کیا ہی اچھا ہو؟) [میں واپس گیا اور پوچھا] تو انھوں نے کہا: ان میں سے بعض میں نے سی ہیں اور بعض ہم تک بذریعہ تحدیث ہیں، میں نے کہا: آپ نے جوشی ہیں وہ ججھے بتادیں تو انھوں بذریعہ تحدیث ہیں وہ ججھے بتادیں تو انھوں نے این میں میں نے کہا: آپ نے جوشی ہیں وہ ججھے بتادیں تو انھوں نے این میں موع روایات بتادیں اور بیر میرے پاس وہی ہیں۔

( الضعفاء للعقليي ج م ص١٣٣١، واللفظ له وسنده محج، تهذيب الكمال للمزي مصورج ٣ ص ١٢٦٨، ومطبوع -

اردام، سراعلام العبلاء حده مس ١٩٨٦ تبذيب احبديب جهس ٢٩١)

حاکم کے علاوہ تمام محدثین نے ابوالز بیر کو مدلس قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے طبقات المدلسین میں حاکم کے وہم کی تر دید کر دی ہے۔ لیٹ بن سعد کی ابوالز بیر سے روایت مصرح بالسماع مجھی جاتی ہے۔ اب جومحدثین ابوالز بیر کو مدلس قرار دیتے ہیں اُن میں بیض کے نام درج کئے جاتے ہیں:

| 🗘 امام نسائی         | (السنن الكبرى للنسائی ار ۱۲۰ ح۱۰۱۲)        |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 🗘 ابن حزم اندلی      | (أمحليٰ جريص ١٩٨٩، ١٢٣ م، الاحكام ج٢ص ١٣٥) |
| 🕸 الذہبی             | (الكاشف ٨١٧/١)                             |
| 🗘 الومحبود المقدى    | (نی تصیدته)                                |
| 🕏 این العجمی الحکیبی | "<br>(آتىيين ص۵۳)                          |
| این مجر              | (التريب:۲۲۹۱)                              |
| 🗘 السيوطي            | (امامِن مُرف بالدليس:۵۳)                   |
| 🗞 العلائي            | (جامع التحصيل ص ١٠١)                       |
| ﴿ الخزر بي           | (الخلاصة ص ۴۶۰)                            |
| ابن ناصرالدين        | (شذرات الذهب ج مص ۱۷۵)                     |

### مقَالاتْ

(الجو ہرائتی ج یص ۲۳۷)

🐿 ابن التر كماني

(نصب الراية ج٢ص ٢٤٧، اشاراليه)

ابن القطان (2

(كتاب البدلسين: ٥٩) وغيرجم

😘 ابوزرعهابن العراقي

ان ائمہ مسلمین کے علاوہ بھی بہت سے ثقدراویوں کا مدلس ہونا ثابت ہے ۔ تفصیل کے لئے کتب مدلسین اور کتب اصول الحدیث کی طرف مراجعت فرما کیں۔

# محدثین کرام تدلیس کیوں کرتے تھے؟

اگر کوئی شخص یہ یو چھے کہ محدثین کرام کیوں مذلیس کرتے تھے؟ تو عرض ہے کہاس کی

کئی وجوہات ہیں ۔مثلاً:

- 🛈 تا كەسندعالى اورمختىرترىن ہو۔
- جس رادی کوحذف کیا گیا ہے وہ تدلیس کرنے والے کے نزدیک ثقة وصدوق یاغیر
  - مجروح ہے۔
  - جسرداوی کوسند سے گرایا گیا ہے وہ تدلیس کرنے والے سے کم تر درج کا ہو۔
    - شاگردون کاامتحان مقصود ہو۔
    - تدلیس کرنے والا اس عمل کومعمولی اور جائز سجھتا ہو۔
    - استاہرہوکہ تدلیس کرنے والے کے بہت سے استاد ہیں۔
- جس طرح عام لوگ ایک بات من کر بلاتحقیق و بلاسنداسے بیان کردیتے ہیں، ای
  طرح کا عمل ہو۔
  - اے بطورتوریہ اختیار کیا جائے۔
  - ورادی سے بعض اوقات عدم احتیاط اور مہو کی وجہ سے اس کے استاد کا نام رہ جائے۔
    - ہجروح راوی کوگرایا جائے اور پیشدیدترین تدلیس ہے۔

ان کے علاوہ دیگروجو ہات بھی ہوسکتی ہیں جنھیں تتبع سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

#### خاتمه بحث

اس بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس بات پرائمہ اہل الحدیث کا اجماع ہے کہ فن تدلیس ایک ' حقیقت والا' فن ہے اور ثقد راویوں نے تدلیس کی ہے جس کی وجہ سے ان کی عدالت ساقط نہیں ہوئی بلکہ وہ زبر دست صادق اور ثقد امام تھے۔تاہم ان کی غیر مصرح بالسماع روایات صحیحین کے علاوہ دوسری کتابوں میں ساقط الاعتبار ہیں۔

تدلیس اورفن تدلیس کو' بے حقیقت فن' قرار دینا صرف مسعود احمد بی ایس می خارجی کا نرالا مذہب ہے۔ (دیکھے اصول مدیث میں ۱۵)

میخض اپنے خار جی بھائیوں کی طرح گناہ کبیر ہ کے مرتکب کو جماعت آمسکمین سے خارج سمجھتا ہے۔ (دیکھئےاصول مدیث ص۱۳)

لیعنی ایباتخص اس کے نزدیک کا فر ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں خوارج اوران کے گمراہ کن عقائد ہے بچائے۔ (آمین)

تدليس اوراس كاحكم

تدلیس کے بارے میں علماء کے متعدد مسالک ہیں:

🗘 تدلیس انتهائی بری چیز ہے۔امام شعبہ نے کہا:

" لأن أذني أحب إلى من أن أدلس "مير عزو كي تدليس كرف سے زنا كرنا زياده بهتر ہے۔ (الجرح والتعدیل اردادا، وسنده سيح)

یعیٰ تدلیس زناہے براجرم ہے۔

مقالات

ای طرح ایک جماعت ،مثلاً ابواسامه اور جریر بن حازم وغیر ہماہے تدلیس کی سخت ندمت مروی ہے۔ (الکفایة ص٣٥٦، باسانیصحة)

اس لئے بعض علماء کا بیر مسلک نظا کہ مذلس مجروح ہوتا ہے لہذااس کی ہرروایت مردود ہے جا ہے مصرح بالسماع ہی کیوں نہ ہو۔ (جامع انتصیل ص ۹۸) مقالات 280

سکین جمہورعلمائے مسلمین نے بیمسلک روکر دیا ہے۔ س

د كيص النكت على ابن الصلاح (ج ٢ص ٢٣٣ لا بن حجر)

ابن الصلاح فرماتے ہیں:

"وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر منه والتنفير" شعبه كايرا فراط ، نفرت اور خالفت كم بالغه يرمحول بــــ

(مقدمه ابن الصلاح مع شرح العراقي ص ٩٨)

خودامام شعبہ مدسین کی مصرح بالسماع روایات کو مانے تھے۔ چونکہ متعدد تقد علاء مثلاً قادہ، ابواسحاق، الاعمش، الثوری اور ابوالز بیروغیرہم سے بالتواتر تدلیس ثابت ہے۔ (کے مامر) لہذا ان کو مجروح قراردے کران کی احادیث کوروکرنے سے سیحین اور شیخ حدیث کی بنیادخم ہوجاتی ہے۔ پھرز نادقہ، باطنیہ اور ملاحدہ وغیرہم کے لئے تمام راستے کھلے ہیں۔ وہ قرآن مجید میں جوجاتی ہوجاتی تاویل وجریف کریں۔ دین بازیج پشیاطین بن جائے گا۔ (معاذ اللہ)

لبذار مسلك سرے سے ہى مردود ہے۔

🖈 تدلیس اچھی چیز اور جائز ہے۔ بیشیم کامسلک ہے۔

پیمسلک بھی مردود ہے۔

﴿ نَدُلِيسَ كَرِنْ وَالا 'غَسِسْ ' 'كَامِرْ كَبِ بِ اور بورى امت كودهوكا ديتا بالبذاوه حديث: ((من غشنا فليس منا)) (صحيح مسلم) كى روسے جماعت المسلمين سے فارح بوجا تا ہے۔ (اصول حدیث سام))

یہ مذہب مسعود احمد بی ایس می خارجی کا ہے جو قطعاً مردود ہے۔ دھوکا دینا اگر چہ تخت گناہ ہے مگر دھوکا دینے والے کو کا فرقر اردینا اور جماعت المسلمین سے خارج کردینا انتہائی غلط ہے۔ مسلمانوں کو گناہ کی وجہ سے کا فرقر اردینا خارجیوں کا شعار ہے۔ (دیکھے شرح عقیدہ طحادیث تقین احمد شاکر ص ۲۸ ہ، تقیق الالبانی ص ۲۵ ہ، الغدیاتی عبدالقادر جیلانی جام ۸۵ ہ افعل نی لملل والا ہواء والتحل لا بن جزمج سے سے ۲۲۹) اہل النة كا يہ مسلك ہے كہ ہركبيرہ كناه كا مرتكب مثلاً شرائي ، زانى ، غاش اور چور وغيره كافرنہيں ہوتا، فاسق اور كنه گار ہوتا ہے۔ اسسلسلے ميں تفصيلى ولائل كے لئے اہل السنة كى كتب عقائد كى طرف مراجعت فرمائيں رسول الله منا لله عنائد كى طرف مراجعت فرمائي درسول الله منا لله عنائد كى الله عاملہ منافلہ الله ماعلمت (إلا) أنه يحب الله ورسوله " يس الله كى قتم ! ججھاس كے علاوہ كچھ معلوم نہيں كه وہ الله اورسول سے مجت كر تا ہے۔

(میخ البخاری: ۲۷۸۰)

﴿ جَوْحُصْ صرف ثقه على تدلين كرے اس كاعنعنه بھى مقبول ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک مثال سفیان بن عیدید كى ہے۔

عافظ ابن حبان لكصة بين:

''وهذا لیس فی الدنیا إلالسفیان بن عینة وحده ، فإنه کان بدلس ، ولا یدلس الا عن ثقة متقن ... '' اس کی مثال صرف سفیان بن عینه بی اکی مثال صرف سفیان بن عینه بی اکی مثال صرف آخر تقد متقن کے علاوہ کی دوسرے سے مدلین نہیں کرتے تھے۔ (الاحمان بتر تیب صحح ابن حبان جام ۱۹۰۰) امام وارقطنی وغیرہ کا بھی بہی خیال ہے۔ (سوالات الحاکم للدارتظنی س ۱۵۵)

سفیان کے اساتذہ میں محمد بن مجلان ،الاعمش اور سفیان توری وغیر ہم ہیں اور بیسب تدلیس کرتے تصالبذاا کی محقق ،امام سفیان بن عیدینہ کے عنعنہ کوئس طرح آئلھیں بند کر محقبول کرسکتا ہے؟

قار ئین کی د<sup>کپ</sup>ی کے لئے سفیان کی ایک' ع<sub>سن''وا</sub>لی روایت پیش خدمت ہے جو کہ انتہا کی ''دمئر'' ہے۔

"سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي واثل قال قال حذيفة "كى سندكساتهاكي حديث من آيائي:

الله عَلَيْكُ قَال: ((لا إعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ...)) إلخ

مقالات 282

رسول الله مَنَاتِيَّةٍ نِهِ فرمايا: تين مسجدول كيسوااعتكاف ( جائز ) نہيں ہے.....الخ (مشكل الآ ٹارللطحا دی ج۴ص۴، السنن الكبر كاللبہ ہتی ج۴ص ۳۱۲، سير اعلام النبلاء ج ۱۵ص ۸سنن سعيد بن منصور بحواله لمحلیٰ ج۵ص ۱۹۵، فجم الاساعیلی بحوالہ الانصاف ص ۳۷)

وبمي فرماتے ہيں: "صحيح غريب عال"

"الإنصاف في أحكام الإعتكاف" كمصنف على صن عبدالجميد الحلى الاثرى لكهت بين:
"وإسناده على شرط البخاري "اس كسند بخارى كن شرط پر ہے۔ (الانسان ساس)
توعرض ہے كہ جب سفيان مدلس بين توان كى معنعن روايت كس طرح صحيح بوسكتى ہے؟
اور وہ بھى امير المونين فى الحديث امام بخارى كى شرط پر! اس بات سے كون مى دليل مانع ہے كہ ابن عيينہ نے ابو بكر البذ لى جيسے متروك يا ابن جرج جيسے تقد مدلس سے بيروايت من كر جامع بن الى راشد كى طرف بدون تصريح ساع منسوب كردى ہو؟ لهذا على اثرى صاحب كا اس حديث كے دفاع ميں اوراق سياه كرنا چندال مفير نبيس ہے وہ سفيان كااس روايت ميں ساع ثابت كرديں پھر مرتسليم خم ہے۔ جب حديث ہى صحيح نبيس تو پھر " غريب" اور عالى ہونا اسے كيا فائدہ پہنچا سكتا ہے؟

﴿ جوشخص کسی ضعیف یا مجہول وغیرہ سے تدلیس کرے ( مثلاً سفیان توری اورسلیمان الاعمش وغیرہما) تواس کی معنعن روایت مردود ہے۔

ابو بكرالصير في الدلائل ميس كهتية بين:

"كل من ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول حدثني أو سمعت" بروه تخص جمل غير تقد سي تدليس ظاهر بواس كي صرف وبى خرقبول كي جائي يا سمعت كم

(شرح الفية العراقي بالتبصرة والتذكرة ج اص١٨٣١٨ )

یمی مسلک بزاروغیرہ کا ہے۔سفیان بن عیدینہ کے استثنا کے علاوہ تمام مدسین اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں اورسفیان کے بارے میں بھی مفصل تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی اس طبقہ سے ہیں لہذاان کاعنعنہ بھی مردود ہے۔

جس شخص کی تدلیس زیادہ ہوگی اس کی معتمن روایت ضعیف ہوگی ور نہیں ، یہ مسلک امام ابن المدینی (وغیرہ) کا ہے۔ (دیکھئے الکفایة ص۳۲۳ دسندہ مجع)

عرض ہے کہ اگر کسی شخص کامدلس ہونا ثابت ہوجائے تو وہ کون می دلیل ہے جس کی روسے اس کی معتمن روایت (جس کا شاہدیا متالع نہیں ہے ) صحیح تشکیم کر کی جائے؟ للہذا یہ مسلک غلط ہے۔

﴿ جوشخص ساری زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ تدلیس کرے اور بیاثا ہت ہو جائے تو اس کی ہر معتعن روایت (جس کا شاہدیا متالیع نہیں ہے )ضعیف ہوگی۔

امام محد بن ادريس الشافعي فرمات بين:

"ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايتة وليست تلك العورة بكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ماقبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا : لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت"

جس شخص کے بارے میں ہمیں علم ہوجائے کہ اس نے صرف ایک ہی وفعہ تدلیس کی ہے تو اس کا باطن اس کی روایت پر ظاہر ہو گیا اور سیا ظہار جھوٹ نہیں ہے کہ ہم اس کی ہر مدیث رو کردیں اور نہ خیر خواہی ہے کہ ہم اس کی ہر روایت قبول کرلیس جس طرح سے خیر خواہوں (غیر مدلسوں) کی روایت ہم مانتے ہیں ۔ پس ہم نے کہا: ہم مدلس کی کوئی حدیث اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک وہ حدثنی یا سمعت نہ کے۔

(الرسالة ص۵۲ طامير بيه ۱۳۳۱ هه وخقيق احمد شاكرص ۲۸۰،۳۸۹)

میری تحقیق کے مطابق بیمسلک سب سے زیادہ راجے ہے۔

مقالات علاقات المعالمة

### صحيحين اورمدسين

صحیحین میں متعدد مدسین کی روایات اصل و شواہد میں موجود ہیں۔ ابومحد عبد الکریم الحلی ا اپنی کتاب 'القدح المعلیٰ' میں فرماتے ہیں:

"قال أكثر العلماء أن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة بمنزلة السماع" الشماع" الشماع "اكثر علاء كتي بين كم يحين كم عنون روايات ماع كقائم مقام بين \_ السماع "الشمرة والذكرة للراقي جام ١٨٦)

نووی لکھتے ہیں:

"وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمولة على ثبوت السماع من جهة أخرى"

جو پھیجین (و مشله ما) میں ملسین سے معتمیٰ فدکور ہے وہ دوسری اسانید میں مصرح بالسماع موجود ہے۔ (تقریب الزوی تع تدریب الرادی جام ۲۳۰)

یعن صحیحین کے مدلس راو بول کی عسب والی روایات میں ساع کی تضریح یا متابعت صحیحین یا دوسری کتب حدیث میں ثابت ہے۔ نیز دیکھئے النکت علی ابن الصلاح للحافظ ابن جمر العسقلانی (ج۲ص ۲۳۲)

### طبقات المدلسين

حافظ ابن حجرنے مدسین کے جوطبقات قائم کئے ہیں وہ کوئی قاعدہ کلیے نہیں ہے۔
شلا سفیان توری کو حافظ ابن حجرنے طبقہ ٹانیہ میں درج کیا ہے اور حاکم صاحب المتدرک
نے الثالثہ میں (معرفة علوم الحدیث ماہ ۱۰۲۰ جامع التحصیل م ۹۹) حسن بھری کو
حافظ صاحب ٹانیہ میں لائے ہیں اور العلائی ٹالثہ میں (جامع التحصیل م ۱۱۳) سلیمان
الاعمش کو حافظ صاحب ٹانیہ میں لائے ہیں (طبقات الدلسین م ۲۷) اور پھراس کی عسن
والی روایت کے جج ہونے کا انکار بھی کیا ہے۔ (الخیص الحبرج سم ۱۵)

مقَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِي عَلَيْ عَالِي عَلَيْ عَالِي عَلَيْ عَالِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكِي عَلَيْكِ عَلِيكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِيكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَل

بلکت وہی ہے جوامام شافعی کے حوالے سے گزرچکا ہے۔

مارے زو یک جن راویوں پر تدلیس کا افرام ہان کے دوطیقے ہیں:

طبقه اولی: ان پرتدلیس کا الزام باطل ہے تحقیق سے بیثابت ہو چکا ہے کہوہ مرکبیں تھے۔مثلاً ابوقلا ہو غیرہ (دیمھے الکت للعمقل فی جمس ۱۳۷۷)

لبذان کی عن والی روایت (معاصرت ولقاء کی صورت میں )مقبول ہے۔

طبقهٔ ثانیه: وه راوی جن پرتدلیس کاالزام ثابت ہے مثلاً قاده ، سفیان توری ، اعمش ،
 ابوالز بیر ، ابن جریج اور ابن عیبینه وغیر ہم ۔

ان کی غیر صحیحین میں ہر معتمن روایت (جس میں کہیں بھی تصریح ساع نہ طے) عدم متابعت اور عدم شوائد کی صورت میں مردود ہے۔ طالما ماعندی والله أعلم بالصواب

# تدليس اورمحد ثين كرام

اب آخريس بطور اختصار ان محدثين كرام كے حوالے پيش خدمت إي جنفول فے تقدوصد وق راويوں كومدس قرار ديا ہے:

العبري العجاج البصري (متوفى ١٧٠هـ)

''كفيتكم تدليس ثلاثة :الأعمش وأبي إسحاق وقتادة''

(مسألة التسمية لحمد بن طأنم المقدى صيح وسنده صحح)

ابوعاصم النبيل ضحاك بن مخلد (متوفى ٢١٢هـ)

"نرى أن سفيان الثوري إنما دلسه عن أبي حنيفة"

(سنن الدارتطني ٣را٢٠ ح٣٣٢٣ دسنده سيح)

المشيم بن بشيرالواسطى (متوفى ١٨١٥)

"كان كبيران يدلسان وذكر الأعمش والثوري"

(العلل الكبيرللتر ندى ٩٢١/٢ وسنده يح

🕸 محربن اساعيل ابخاري (متوفى ٢٥٦هـ)

"و كان حميد الطويل يدلس" (العلل الكبيرللر ندى الاسراك

🕸 يخيابن معين (متوفي ٢٣٣هه)

"كان سليمان التيمي يدلس" (تارخُ ابن معين، رواية الدورى: ٣١٠٠)

عَلَيْهِ مُحْرِبِن سعد بن منهج النِّهاشي (متوني ٢٣٠هـ)

"هشيم بن بشير ... وكان ثقة كثير الحديث ثبتاً يدلس كثيراً"

🕸 ابوحاتم الرازي (متوفى ٢٧٢هـ)

" الأعمش ربما دلس" (علل الحديث المام ٩٥)

🕸 احدين حنبل (متوفى ٢٨١هـ)

"قد دلس قوم ، وذكر الأعمش" (سوالات الروزى: ١، تاريخ بقدادار ٢٣٠ وسنده ميح)

🕸 محربن اسحاق بن خزیمه النیسا بوری (متوفی ۱۱۳هه)

"أن الأعمش مدلس" (كتاب التوحيدلا بن فزيمة ص ٣٨)

الستى (متوفى ١٥٥٥ مر)

''فإن قتادة ... والأعمش والثوري وهشيمًا كانوا يدلسون''

(صحیح این حبان ،الاحسان ۱۸۵۸ دومر انسخه ار۱۵۴)

(طبقات ابن سعد ١١٣/٢)

العقوب بن سفيان الفارس (متوفى ١٧٧هـ)

"إلا أنهما وسفيان يد لسون والتدليس من قديم" (كتاب المرفة والتاريخ ١٣٣٣) " أنهما " أي أبا إسحاق السبيعي والأعمش .

ابن عدى الجرجاني (متوني ٢٥٥هـ)

"ويوجدفي بعض أحاديثه منكر إذا دلس في حديثه عن غير ثقة " (الكال ٢٥٩٨/١٥وررانخ ٨/٢٥٦) مقَالتْ ي

#### عَيْدُ احد بن عبدالله بن صالح العجلي (متوفى ٢١١هـ)

" 'هشيم بن بشير ... واسطى ثقة وكان يدلس" (مر (دا اثقات:١٩١٢)

🖈 احمد بن الفرات بن خالد، ابومسعود الرازى (متوفى ۲۵۸ هـ)

''كان ابن جريج يدلسها عن أبراهيم بن أبي يحيلي''

(سوالات البرذعي ص ٢٣٢)

#### ابونعيم الفضل بن دكين الكوفي (متوفى ١١٨ هـ)

"وكان سفيان إذا تحدث عن عمرو بن مرة بما سمع يقول: حدثنا وأخبرنا ، وإذا دلس عنه يقول:قال عمرو بن مرة"

(تاريخ دُشق لا بي زرعة الدمشقى:١١٩٣ وسنده صحيح)

#### 🕸 محمه بن فضيل بن غزوان (متوفي ١٩٥هه)

"كان المغيرة يدلس فكنا لا نكتب عنه إلاما قال حدثنا إبراهيم" (مندعلى بن الجعداره ٢٩٣٣ ومنده حن ، دومرانيخ ٢٣٣٠)

🅸 على بن عمر الدارقطني (متوفى ٣٨٥هـ)

''و قتادة مدلس'' (الالزامات والتع ص٢٦٣)

🕸 ابوعبدالله الحاكم النيسابوري (متوفى ۴۰۵ 🦝 🤇

"... قتادة على علو قدره يدلس" (المتدرك ١٣٣١ ١٥١٥)

🗱 ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب النسائی (متوفی ۳۰۳ ۵)

''وهشیم بن بشیر کان یدلس'' (اسن الجتی ۱۸۸۸ و ۲۸۸۸ (۵۲۸۹)

🕸 عبدالله بن المبارك المروزى (متوفى ۱۸۱ھ)

(العلل الكبيرللتر زي٢ ١٧٢ وسنده ي

ابن ترم اندلی (متونی ۲۵۱۵)

" لأن أبا الزبير مدلس" (أكلى ٣٦٢٥٥ سألة: ٩٤٥)

🕸 ابویعلی انخلیلی (متوفی ۲۳۶هه)

"هشيم ... وكان يدلس " (الارثارجاص١٩٦)

🕸 مانظازى (متونى ٢٨٧هـ)

''قتادة بن دعامة السدوسي حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس ''

(ميزان الاعتدال٣٨٥/٣)

احد بن محمد بن سلامه الطحاوي (متوفي ٣٢١هـ)

"وهذا الحديث أيضًا لم يسمعه الزهري من عروة ، إنما دلس به" (شرح من الله الآثار الالالالة)

العدادي (متوفى ١٣٣هـ)

"لم يثبت من أمر ابن الباغندي مايعاب به سوى التدلس ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه ويخرجونه في الصحيح"

(تاريخ بغداد ١٢٥٨ ت١٢٥٥)

احربن الحسين اليهتي (متوفى ١٥٨هـ)

"و هذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد

بن إسحاق بن يسار ... " (اسنن الكبرى ارسم)

🅸 الضياءالمقدى (متوفى ١٣٣ﻫ) .

"ولعل ابن عيينة ... أو يكون دلسه" (الخارة١١٥١٠)

ابوالحن على بن محمد بن عبد الملك عرف ابن القطان الفاسي (متوفى ١٢٨ هـ)

"و معنعن الأعمش عُرضة لتبين الإنقطاع فإنه مدلس"

(بيان الوجم والايبام ١ ١٥٥٨ حامم)

🗱 ابوالفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي (متوفى ١٠٨هـ) "تدليس الإسناد ... كالأعمش" (الفية العراقي ص ١٣، فق المغيث ارو ١٥) 🕸 ابوزرعهاحد بن عبدالرحيم العراقي (متوفى ٨٣٧هـ) ود كتاب المدسين"مطبوع ب-🖎 اساعيل بن كثيرالدشقي (متوفي ٤٧٧هـ) "والتدليس ... كالسفيانين والأعمش ... "(انتقارطوم الحديث الام كانو ١٢٠) 🕸 صلاح الدين قليل بن كيكلدى العلائي (متوفى ٢١ ٧ هـ) . "فمن عرف بالتدليس عن الضعفاء كإبن إسحاق وبقية وأمثالهما لم يحتج من حديثه إلا بما قال فيه حدثنا وسمعت وهذا هو الراجح "(جامع التصيل ١٠٠٠) السبط ابن الجمي (متوفي ا١٨٥٥) كتاب "التبيين الأسماء المدلسين "مطبوع ي-ابن جرالعسقلاني (متوفي ٨٥٢هـ) طبقات المدلسين (تعريف ابل التقديس)مطبوع ہے۔ الومحود المقدى (متوفى ٢٥٥هـ) قصدة المقدى في المدلسين (مطبوع ہے۔) 🕸 يين شرف النووي (متوفى ٢٧٦هـ) "والأعمش مدلس" (شرح صح مسلم، درى نيزج اص التحت ح١٠٠ دومرانسخة ١٩١١) 🕸 بدرالدين محمود العيني (متوفى ٨٥٥هـ) "سفيان ..... كان يدلس "(عدة القارى ار ٢٢٣) ابن التركماني (متوني ۲۵مه)

"الثوري مدلس وقد عنعن" (الجوبرائتي ٢٦٢٨)

ابن ما كولا ، حافظ على بن مبة الله (متوفى ٥ ١٥٥ هـ)

"وكان الخطيب ربمادلسه" (الاكمال عراءا)

ابن الجوزى (متوفى ١٩٥٥ هـ)

' وبقية كان يدلس'' (العلل المتنامية ارمم حام)

سیچالیس حوالے اہل حدیث اورغیر اہل حدیث علماء کے ہیں جن کے نزدیک بعض ثقد وصدوق راوی مدلس بھی ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے علماء شلاً کر مانی بسطلانی ، ابن الصلاح ، خزر جی اور سیوطی وغیرہ نے راویوں کو مدلس کہا ہے لہذا اس پر اجماع ہے کہ فن تدلیس ایک حقیقت ہے اور ثقد وصدوق راوی کذاب نہیں ہوتا بلکہ اس کی مصرح بالسماع روایت سیجے و ججت ہوتی ہے۔ والحمد للد

شنبيه: تدريب الراوى للسيوطى (۱۹۲/) مين 'محمد بن دافع عن أبي عامر ''والا قول:''سفيان تُورى تدليس نبيس كرتے تھے'' بحواله المدخل للبيمقى لكھا ہوا ہے۔ المدخل للبيمقى كاجو حصە مطبوع ہے، مجھے اس ميں بي تول نہيں ملا۔

محد بن رافع النیسا بوری رحمہ الله ۲۳۵ هیں فوت ہوئے اور امام بیہ فی رحمہ الله ۲۳۵ هیں پیدا ہوئے ۔ دونوں کی وفات میں ۱۳۹ ساسال کا فاصلہ ہے۔ امام بیہ فی سے لے کرامام محد بن رافع تک متصل سند معلوم نہیں ہے۔ جب تک اس قول کی سحج سند پیش نہیں کی جائے گی ،اس سے استدلال مردود ہے۔ مرفر از خان صفدرد یو بندی لکھتے ہیں:

''اور بے سندبات ججت نہیں ہو سکتی۔'' (احس الکلام طبع دوم جاس ٣٢٧)

اس بے سندقول کے برعکس ائمہ محدثین سے متواتر ثابت ہے کہ (امام) سفیان توری رحمہ الله مدلس تھے۔ راقم الحروف نے ''نور العینین فی مسئلة رفع الیدین' میں ثابت کیا ہے کہ امام سفیان توری رحمہ اللہ کو حافظ ابن حجر کا طبقۂ ثانیہ میں ذکر کرنا غلط ہے بلکہ تھے کہی ہے کہ وہ حافظ ابن حجر کی تقسیم کے مطابق طبقۂ ثالثہ میں سے ہیں۔ (دیکھ طبع جدیدص ۱۳۸)

# يندره شعبان كي رات اورمخصوص عبادت

نصف شعبان کی رات کی نصلیت میں گئی احادیث ذکر کی جاتی ہیں جن کامفہوم ہے ہے کہ شعبان کی پندر مویں رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما تا ہے اور کلب (قبیلے) کی کمریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں (کے گناہوں) کو بخش دیتا ہے۔ وغیرہ ان احادیث کی وجہ سے بہت سے لوگ اس رات کو خاص طور پر غیر معمولی عبادت کرتے ہیں۔اس مضمون میں ان روایات کا جائزہ پیش خدمت ہے:

محدث كبيرشخ محمة ناصرالدين الالباني رحمه الله فرمات بين:

شخر حمد الله في جوروايات ذكر كي بين ان كي تخريج اوران پرتبمره درج ذيل في:
ا: حديث معاذبن جبل والله

اے(امام) مُحول نے " عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه" كىسندےروايت كياہے۔ تخ تیج: بیصدیث درن ذیل کمابوں میں ای سند کے ساتھ موجود ہے:

كتاب السنة لابن أبي عاصم (٥١٢:٥) ومرانخ ب٥٢٨) صحيح ابن حبان (موارو الظمان:١٩٨٠/الاحمان:٥٦٣٦) أمالي لأبي الحسن القزويني (١٦٣٠) المجلس السابع لأبي محمد الجوهري (٢/٣) جزء من حديث محمد بن سليمان الربعى (١٢١٥/١٢١١) الأمالي لأبي القاسم الحسيني (١١١١) شعب الإيمان لليهقى (٣٨٢/٣٥ / ٥،٣٨٣٣ / ١٩٢٨) تساريخ دمشق لابن عساكر (٢٥/٥٤١١٤٢/٢٠) الشالث والتسعين للحافظ عبدالغني المقلسي (٢/٢٣٥) صفات رب العالمين لابن أعجب (٢/٢٦٩٠١/١) المعجم الكبير للطيراني (١٠٨/١٠٥) والأوسطله (١١٨٧٥) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهائي (٥/١٩١)

حافظ ذهبي رحمه الشفر مات بين: " مكحول لم يلق مالك بن يخامر "

كول في ما لك بن يخامر علاقات نبيل كي (الصحية ١٢٥/١)

لیعنی میروایت منقطع ہے۔

متيحه: بيسندضعيف ب-اصول مديث كاكب "تيسير مصطلح الحديث" میں لکھا ہواہے:

" المنقطع ضعيف بالاتفاق بين العلماء ، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف "

علاء( محدثین ) کااس پراتفاق ہے کہ منقطع (روایت )ضعیف ہوتی ہے۔ بیاس 

و: حديث الي تعليه والثين

انه احص بن کیم نے " عن مهاصر بن حبیب عن ابی ثعلبة رضي الله عنه "کی سندسے روایت کیاہے۔

"خ "ك": كتاب السنة لابن أبى عاصم (١٥٥، دور النخر ٢٣٥) كتاب العرش لمحمد بن عثمان بن أبى شيبة (١٨٥ وعنده : بشر بن عمارة عن العرش لمحمد بن حكيم عن المهاصر بن حبيب عن مكلحول عن أبى ثعلبة الخ ) حديث أبى القاسم الأزجى (١٨٧٠) شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة تصنيف اللالكائي (٣٥٨٥ ٢٠٠٥) المعجم الكبير للطبراني (٥٩٣٥ ٢٢٠٠٠٢)

ر ۱۳۰۷ منیادی راوی احوص بن عکیم: جمہور محدثین کے مزد کیٹ ضعیف ہے۔ حافظ ابن مجرنے کہا: "ضعیف المحفظ" (اتتریب:۲۹۰) مہاصر (مہاجر) بن حبیب کی ابونشلبہ ڈٹائٹئؤ سے ملاقات ٹابت نہیں ہے۔ منعبیہ: کتاب العرش میں مہاصر اور ابونشلبہ ڈٹائٹئؤ کے درمیان کمحول کا واسط آیا ہے۔اس کی

سند میں بشرین ممارہ ضعیف ہے۔ (اُنقریب:۸۹۷) سند میں بشرین ممارہ ضعیف ہے۔ (اُنقریب:۸۹۷) کمع سے ادار نے درسید میں میں میں اور اس کردہ العمال کا ساتھ کا میں میں میں در

ائمجم الكبيرللطيرانی (٢٢ ر٢٢٣ ح ٥٩٠) میں المحاربی ، اس كا متابع ہے لیکن اس سند کے دو رادی احمد بن النصر العسكر ى اور محمد بن آ دم المصیصی نامعلوم ہیں۔

عبدالرحل بن محمد المحاربي مدس بين - (طبقات الدنسين:٣/٨٠)

استيبق نه دومرى سندكر ساته "المحاربي عن الأحوص بن حكيم عن المهاجو بن حبيب عن المهاجو بن حبيب عن أبي ثعلبة المخشني "كسند سروايت كيا -- بن حبيب عن مكحول عن أبي ثعلبة المخشني "كسند سروايت كيا -- (شعب الايمان ٣٨٣٢)

m: حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص طالنینو

اے صن (بن موئ) نے "حداثنا ابن لهیعة :حداثنا حیی بن عبد الله عن أبی عبد الله عن عبد الله بن عمرو" کی سند سروایت کیا ہے۔
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو" کی سند سروایت کیا ہے۔
(مندامی ۱۷۳۲)

بدوايت عبدالله بن لهيعه كے اختلاط كى وجه سے صعیف ہے۔ ابن لہيعه کے اختلاط کے لئے و مکھنے

مقَالات 294

تقریب التہذیب (۲۵۲۳)اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حسن بن موی نے ابن لہیعہ کے اختلاط سے پہلے اس سے حدیث نی ہے۔

حافظ المنذرى فرماتے ہيں:

"رواه أحمد بإسناد لين " اسفاحم فضعيف سند كما تحدروايت كيا به- " (الترغيب والتربيب ١٥١٣ ح ٥٠٨٠ غيز و يحيح ١٩١٢ ح ١٥١٥)

محدث الباني رحمه الله فرماتے ہیں:

رشدین بن سعدنے ابن لہیعہ کی متابعت کی ہے۔

(حديث ابن حيوبية ١٠٠١ را دالسلسلة الصحية ١٣٦/١)

عرض ہے کہ دشدین بن سعد بن فلح المبری بذات ِخود:ضعیف ہے۔

(د يکھئے تقريب التهذيب:١٩٣٢)

لہذا بیروایت اپنی دونو ل سندول کے ساتھ ضعیف ہی ہے،حسن نہیں ہے۔

٣: حديث الي موسىٰ طالنيا

اسابن لهيمة في "عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الوحمل عن

أبيه قال: سمعت أبا موسى ... " إلى كى سند يروايت كيا بـ

تخر تنج: ابن ملجه (۱۳۹۰ ۲۷) النة لا بن أبي عاصم (۵۱۰، دومر انسخه: ۵۲۲) النة لللا لكا كي (۳۷۷ مهم ۲۷۳۷)

اس منديس عبد الرحلن بن عرزب: مجهول - ٢٥ ـ (تقريب البديب ٢٩٥٠)

اس طرح زبربن سليم بھى مجهول ہے۔ (تقريب اجديب:١٩٩١)

بعض كتابول مين غلطى سے ربيع بن سليمان اور بعض مين زبير بن سليمان جهپ كيا ہے۔

تتیجہ: ریسند ضعیف ہے۔

منتبید: ابن ملجد کی دوسری سند (۱۳۹۰) میں ابن لہیعہ کے علاوہ ولید بن مسلم: مدلس اور ضحاک بن ایمن: مجہول ہے۔ (التریب:۲۹۲۵) مقالات ، 295

بیسند منقطع بھی ہے لہذا بیسند بھی ضعیف ہے۔

۵: حدیث الی مربره رای نیز

اس بشام بن عبد الرحمن في "الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريزة رضي الله عنه " . كسند سدوايت كياب -

تُخْرِ تَكَ: كشف الأستار عن زوائد البزار (۲۰۳۹/۲۰۲۸)والعلل المتناهية لابن الجوزي (۲۰/۷۷ ح۲۱۲)

اس کاراوی ہشام بن عبد الرحمٰن نامعلوم العد الت بیغی مجہول ہے۔

حافظ بیٹی لکھتے ہیں کہ "ولم أعرفه" اور میں نے اسٹیس بہجانا۔ (مجمع الزدائد ۱۵،۸۸۸) نتیجہ: بیسند ضعیف ہے۔

٢: حديث الي بكر الصديق طاللية

ا عن الملك بن عبد الملك في "عن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن البيه أو عمه عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه "كسند سروايت كيا عد

تخ تخ تخ كا كشف الأستار (٢٠٣٥/٥٣٥/٢)كتاب التوحيد لابن حزيمة (٥٠١ كتاب التوحيد لابن حزيمة (٥٠١ - ٢٠٠٥) السنة لابس أبي عاصم (٥٠٩ ، دومرا أسخ : ٥٢١) السنة لللكائي (٣٨٣٨ / ٣٨٥) أخبار أصبهان لأبسى نعيم (٢/٢) والبيهقي (في شعب الإيمان : ٣٨٢٧)

اس سند میں عبد الملک بن عبد الملک پر جمہور محدثین نے جرح کی ہے۔ حافظ ابن حبان نے کہا:" منکو الحدیث جدًا" بیتخت منکر حدیثیں بیان کرنے والا ہے۔ (متاب الجروعین ۱۳۹۶)

امام بخاری رحمه الله نے کہا:

"فیه نظر" بیمتروک و متبم ہے۔ (الآری الکبیر ۲۲۲/۵)

امام دارقطنی نے کہا: متروك (سوالات البرقانی:٣٠٣)

مصعب بن أبي ذئب بھی غیرموثق وغیرمعروف ہے۔

د مكيفة كمّاب الجرح والتعديل (١٨١٨-٣٠ تـ ١٢١٨)

تنیجه: بیسند ضعیف ہے۔

2: حديث عوف بن ما لك طالعين

اسے ابن لہیعہ نے "عن عبد الرحمن بن أنعم عن عبادة بن نسي عن كثير بن موه عن عوف بن مالك رضى الله عنه "كى *سند سے روايت كيا ہے*۔

تُخْ تَحُ: كشف الأستار (۲۰۳۸ ۲۰۳۸) والمجلس السابع لأبي محمد الجوهري (الصحيحة: ۱۳۲/۳)

اس روایت میں عبدالرحمٰن بن زیاد بن انعم جمہور محدثین کے مزد دیک ضعیف ہے۔

حافظ ابن تجرنے كها: "ضعيف في حفظه ...وكان رجلاً صالحًا" (التر يب:٣٨٩٢) ٨: حديث عائشه لجالينيًا

"شخر تئے:سنن التر مذی (۱۷۲۱ - ۲۳۵۷) این ماجه (۱۳۸۹) احمد (۲۲۸۸۲ ح۲۳۸۷) این ابی شیبه (المصنف:۱۰۱۸۳۸ ح۲۹۸۳) عبدین حمید (۷۰۵۱) البیهتمی فی شعب الایمان (۳۸۲۴) والعلل المتنابیه (۲۷۲۲ ح۹۱۵)

امام ترندی فرماتے ہیں: ''میں نے بخاری کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ بیر عدیث ضعیف ہے۔ اسے بچکیٰ (بن الی کشر) نے عروہ سے نہیں سنا اور نہ تجاج بن ارطاق نے اسے بچکیٰ (بن الی کشر) سے سنا ہے۔'' (الرندی: ۲۳۹)

حجاج بن ارطاة ضعیف عندالجمهو راور مدلس راوی ہے، یحیٰ بن ابی کشر بھی مدلس ہیں۔ نتیجہ: بیسند ضعیف ہے۔اس روایت کے تین ضعیف شواہد بھی ہیں: اول: العلل المتنابيه (١٨/ ١٨/ ١٥)

اس میں سلیمان بن ابی کریمہ ضعیف ہے وہ منکرروایات بیان کرتا تھا۔

و يكيفي لسان الميز ان (١٠٢٦٣)

دوم: العلل المتنامية (١٨/٢، ٢٩ ح ٩١٨)

اس مس سعيد بن عبد الكريم الواسطى كا ثقة بونانا معلوم بـد يكفئ لسان الميز ان (٣٦/٣) سوم: العلل المتنابيد (٢٩/٢ ح٩١٩)

اس میں عطاء بن مجلان کذاب ومتروک ہے۔ دیکھئے الکشف الحسشیث عمن رمی بوضع الحدیث (ص ۱۸۹) تقریب التہذیب (۲۸۹) خلاصہ یہ کہ بیتنول شوالم بھی مردود ہیں۔

9: حديث على الله:

اسابن الى بره نے "عن إبر اهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه على الله بن جعفر عن أبي طالب رضى الله عنه "كل مندس بإل كيا ہے- "تحر "كي ابن الجد (١٣٨٨) العلل المتزامية (١٠/١ ح ٩٢٣)

اس میں ابو بکر بن ابی سرة كذاب ہے۔ ديكھئے تقريب التہذيب (٢٩٧٣)

متیجہ: بیروایت موضوع ہے۔

تنبيه: سيدناعلى ولالنيئة سے اس مفهوم كى ديگرموضوع ومردودروايات بھى مروى ہيں۔ ديكھنے الموضوعات لا بن الجوزى (٢/ ١٢ ) ميزان الاعتدال (٣/ ١٢٠) واللا كى المصنوعة (٢٠/٢) الا حديث كردوس والنيئة 1: حديث كردوس والنيئة

اسے سی بن ابراہیم القرش نے "عن سلمة بن سليمان الجزري عن مروان بن سالم عن ابن كردوس عن أبيه "كى شدسے بيان كيا ہے۔

(كتاب العلل المتناهية: ٢٠/١٤/٢٥ ح٩٢٣)

اس میں عیسیٰ بن ابراہیم مشر الحدیث متروک ہے ،مروان بن سالم متروک ہے اورسلمہ کا ثقتہ ہونا نامعلوم ہے۔ مِقَالَتْ عِالَاتْ 298

نتیجہ: بیسندموضوع ہے۔

اا: حديث ابن عمر طالله:

اسے صالح الشمومی نے "عن عبد الله بن ضرار عن يزيد بن محمد عن ابيه محمد بن مروان غن ابن عمر رضي الله عنه "كى ترسدوايت كيا ہے۔
(الرضوعات الابن الجوزي ١٢٨/٢١)

اس سندمیں صالح بحبداللہ بن ضرار ، یز بداور محد بن مروان سب نامعلوم العدالت لینی مجبول ہیں۔ حافظ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بیحدیث موضوع ہے۔ (الموضوعات ۱۲۹۲)

١٢: حديث محمد بن على الباقر رحمه الله

اے علی بن عاصم (ضعیف) نے "عمرو بن مقدام عن جعفر بن محمد عن أبيه" كى سند سے دوایت كيا ہے (الموضوعات ۱۲۹،۱۲۸،۲۲) عمرو بن الى المقدام رافضى متروك راوى ہے۔

سيوطى نے كہا: بيسندموضوع ہے۔ (اللا لى المصوعة ٥٩،٢٥)

علی بن عاصم سے ینچے والی سند میں بھی نظر ہے۔

١١٠ حديث الى بن كعب طالفيا

اسے ابن عساکرنے نامعلوم راویوں کے ساتھ "محمد بن حازم عن الضحاك بن مزاحم عن أبي بن كعب" كى سندسے بيان كيا ہے۔ (ديكھے ذيل المالى الصوعة ص١١٣،١١١) بيروايت منقطع ہونے كے ساتھ موضوع بھى ہے۔

۱۲ - محول تا بعی رحمهٔ الله کا قول

امام محول رحمه الله فرمائي مين:

"إن الله يطلع على أهل الأرض فى النصف من شعبان فيعفولهم إلا لوجلين إلا كافرًا أو مشاحن " پندره شعبان كوالله تعالى زينن والول كى طرف (خاص طور بر) متوجه وتا م پروه كافراور ايك دوسر سد يشنى ركت وال

299 مقالات

کے سواسب لوگوں کو بخش ویتاہے۔ (شعب الایمان لیبقی ۳۸۱۸ ح ۳۸۳۰) یہ سندحسن ہے لیکن پیرحد بریٹ نہیں بلکہ امام مکول کا تول ہے ۔معلوم ہوا کہ مکول کے قول کو ضعیف وجمہول راویوں نے مرفوع حدیث کےطور پر بیان کر رکھا ہے۔مکحوٰل کےقو ل کومرفوع حدیث بنادینا صحح نہیں ہے اور اگر بنادیا جائے تو مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

خلاصها لتحقيق

پندره شعبان والی کوئی روایت بھی رسول اللّٰد مَنَّاتِیْتِمُ اورصحابہ کرام رضی اللّٰدعنہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔

تحقَّقين كا فيصله: الوبكر بن العربي لكهة بين: " وايس في ليلة النصف من شعبا ن حديث يعول عليه لافي فضلها و لا في نسخ الآجال فيها ، فلا تلتفتوا إليها " یعنی: نصف شعبان کی رات اور نصیلت کے بارے میں کوئی حدیث قابلِ اعماد نہیں ہے اور اس رات کوموت کے فیصلے کی منسوخی کے بارے میں بھی کوئی حدیث قابلِ اعتاز نہیں ہے۔ پس آپ ان ( نا قابل اعتاد )ا جادیث کی طرف ( ذره بھی )التفات نه کریں۔

(أحكام القرآن ١٦٩٠)

حافظ ابن القيم لكصة مين: "لا يصب منها شي" بين پندره شعبان كى رات كوخاص نمازوالى روایتوں میں ہے کوئی چیز بھی ٹابت نہیں ہے۔ (المنار المدیث ص ٩٩،٩٨) حافظ ابن القيم مزيد فرماتے ہيں: ' ' تعجب ہے اس شخص پر ، جس کوسنت کی سوجھ بوجھ ہے ، وہ بھی پیموضوع روایات من کرالیی (عجیب وغریب ) نمازیرٔ هتا ہے۔ (ایک سور کعات ایک ہزارسورہ اخلاص کے ساتھ)'' (ایناص ۹۹منہوم)

حسن لغيره!؟

محدث کبیر شیخ البانی رحمه اللہ نے پندرہ شعبان والی روایت کو تعدد طرق کی وجہ سے ''تیجے'' قرار دیا ہے۔ حالانکہ بیروایت'' صحیح لغیر ہ'' کے درجہ تک بھی نہیں بہنچی ،اس

مقالات

كالكسند بعى صحيح ياحس لذانينس بولويس طرح سحيح بن كئ؟

بعض كمت بين كميدوايت حسن افيره ب-عرض بكه حسن افيره كى دوقهمين بين:

- ایک ضعیف سند والی روایت جو بذات خود ضعیف ہے، جبکہ دوسری روایت حسن لذات ہے۔ بیسنداس حسن لذات کے ساتھ مل کرحسن ہوگئے۔
- ایک ضعیف سند والی روایت جوبذات خود ضعیف ہے اور اس مفہوم کی دوسری ضعیف و مرد و دروایات بھی موجود ہیں تو بعض علماءاسے حسن الغیر ہی جھتے ہیں حالانکہ میں بھی ضعیف صدیث کی ایک سم ہے۔

وليل نمبرا: قرآن وحديث واجماع بي تطعا عابت نبيس بك

ضعيف+ضعيف+ضعيف = حسن لغيره والى روايت جحت ب-

دكيل نمبرا: صحابرام وزايين الى روايت كاجمت مونا ثابت نبير ب

وكيل نمبرس: تابعين كرام حمهم الله ساايي روايت كالجت موتا ثابت نبيس ب

دلیل نمبریم: امام بخاری وامام مسلم وغیر ہاسے ایسی روایت کا جحت ہوتا ثابت نہیں ہے۔

دلیل نمبر۵: امام تر ندی رحمه الله کے علاوہ عام محدثین سے ایک 'حسن نفیر و' روایت کا

جت ہونا ثابت نہیں ہے۔مثلا محمر بن الى ليالى (ضعیف) نے "عن أخيه عيسلى عن

الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن البراء بن عازب " تركورفع يدين

کاایک حدیث بیان کی ہے (سنن افی داود:۵۲) اس کی سند ضعیف ہے۔

اوراس کے متعددضعیف شواہد ہیں مثلاً و کیھے سنن الی داود (۲۹ مر، ۲۸۸ ) ان تمام شواہد

کے باوجودامام ابوداودفرماتے ہیں:

"هلذا المحدیث لیس بصحیح" بیرحدیث سیح نہیں ہے۔ (ابودادد:۵۲) عام نماز میں ایک طرف سلام چھرنے کی گئ روایات ہیں۔ دیکھے اصحیحہ لیشتح لا کہاتی رحمہ اللہ (۳۱۲۵۵۲۵۲۸) ان میں ہے ایک روایت بھی صحیح یاحس لذائہ نہیں ہے۔

ان روایات کے بارے میں حافظ اس عبدالبر کہتے ہیں:

"إلا أنها معلولة ولا يصححهاأهل العلم بالحديث "

عمریہ سب روایات معلول (ضعیف) ہیں،علمائے حدیث انھیں صحیح قرار نہیں دیتے۔ (زارالعادیٰ اص ۲۵۹)

عافظا بن القيم رحمه الله بهي فرمات بين:

" ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح "

ليكن آپ (مَا فَيْظِمُ) سے صحیح سند کے ساتھ بیشا میں میں ہے۔ (ایسنام ۲۵۹)

وليل تمبر ١٤: حافظ ابن كثير رحمد الله لكهية بن:

" يكفى في المناظرة تضعيف الطويق التي أبداها المناظر وينقطع، إذا لأصل عدم ماسواها، حتى يثبت بطريق أخرى ، والله أعلم "

مناظر ميں بيكافى بكر والف كى بيان كرده سندكاضعيف مونا ثابت كرديا جائے،

وہ لاجواب ہو جائے گا کیونکہ اصل یہ ہے کہ دوسری تمام روایات معدوم (وباطل)

میں الابیکددوسری سندسے ثابت ہوجا تمیں۔ واللہ اعلم (انتصار علوم الحدیث مرم موع: ۲۲ ، دوسر انسق ارد ۲۷،۲۷ وعنه تقله المحادی فی فتح المفید و ۱۸۷۸ فی معرفة

من تقبل روايية ومن تر د)

دلیل نمبرے: این القطان الفای نے سن افیر اے بارے میں صراحت کی ہے:

"لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ...." إلخ

اس سارى كرساته وجمة نبيس بكرى جاتى بلك فضائل اعمال ميس اس يمل كياجا تا ب-

(النكعة على كماب ابن الصلاح: ١٠٦١)

دلیل نمبر ۸: حافظ این جرنے ابن القطان کے قول کو" بحسن قوی "قرار دیا ہے۔ (الکت الامم)

دلیل نمبر 9: حنق وشافعی وغیر بهاعلاء جب ایک دوسرے کاروکرتے جی تو ایسی حسن لغیره روایت کو جحت سلیم نمیں کرتے مثلاً کی ضعیف سندوں والی ایک روایت " من کسان له إمام

کئی سندوں والی فاتحہ خلف الا مام کی روایات کو نیموی حنق نے معلول وغیرہ قر اردے کررد کردیا ہے۔ دیکھئے آٹارالسنن ( man,raa,ram,ram)

دلیل نمبر ۱۰: جدید دوریس بهت سے علاء کی سندوں والی روایات جن کا ضعف شدید نہیں ہوتا پر جرح کر کے ضعف و مردود قرار دیتے ہیں۔ مثلاً فاتحہ ظف الامام کے جوت میں "محمد بن إسحاق عن محمول عن محمود بن الوبیع عن عبادة بن الصامت "محمد بن إسحاق عن محمول عن محمود بن الوبیع عن عبادة بن الصامت " والی روایت کے بارے میں محدث البانی رحمہ الله فرماتے ہیں: " ضعیف "

( د يکھے تحقیق سنن الي داود ٨٢٣ مطبوعه مکتبة المعارف،الرياض )

حالانکهاس روایت کے بہت سے شواہد ہیں دیکھئے کتاب القراءت للبیمتی والکواکب الدریة فی وجوب الفاتحة خلف الا مام فی الجھریة لراقم الحروف، ان کی سندوں اور شواہد کے باوجود شخ البانی رحمہ اللہ اسے حسن لغیرہ (!) تک تسلیم نہیں کرتے ۔ (جبکہ فاتحہ خلف الا مام والی روایت حسن لذاتہ اور مجے لغیرہ ہے۔ والحمدللہ)

خلاصہ میر کہ نصف شعبان والی روایت ضعیف ہی ہے۔

## ضعيف حديث يرفضائل مينعمل

بعض لوگ فضائل میں (جب مرضی کے مطابق ہوں تو) ضعیف روایات کو جہت تسلیم

کرتے ہیں اور ان پرعمل کے قائل و فاعل ہیں لیکن محققین کا ایک گروہ ضعیف حدیث پرمطلقا
عمل نہ کرنے کا قائل و فاعل ہے، یعنی احکام و فضائل میں ان کے نز دیک ضعیف حدیث
نا قابلِ عمل ہے۔ جمال الدین قاسمی (شامی) نے ضعیف حدیث کے بارے میں پہلامسلک
یہ قائل کیا ہے:

"احكام بول يا فضائل، اس يرعمل نبيس كيا جائے گا، اسے ابن سيد الناس نے عيون

الانر میں ابن معین نے قل کیا ہے اور (سخاوی نے ) فتح المغیث میں ابو بکر بن العربی
سے منسوب کی کے اور فلا ہر ہے کہ امام بخاری وامام مسلم کا یہی مسلک ہے تھے بخاری
کی شرط اس پر دلالت کرتی ہے۔ امام مسلم نے ضعیف حدیث کے راویوں پر بخت
تقید کی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے لکھ ویا ہے۔ دونوں اماموں نے اپنی کتابوں میں
ضعیف روایات میں سے ایک روایت بھی فضائل ومنا قب میں نقل ٹہیں گی۔''
وقواعد التحدیدے میں ساان الحدید میں دورہ میں کا دورہ میں کی دورہ میں کا دورہ میں کی دورہ میں کا دورہ میں کی دورہ میں کیا کہ میں کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ ک

( فواعدالتحديث عن ١١١١ع يث مقروبه

عبدالله بن عباس فالنفيًا مرسل روايات كوشف ك قائل بى نديتھ۔

(و كيصة مقدمت مسلم: ٢١ والنكت على كتاب ابن المصل ٢٥٥٣)

معلوم ہوا کہابن عباس ڈانٹؤئی ضعیف حدیث کوفضائل میں بھی جست تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حافظ ابن حبان فرماتے ہیں:

"كأن ماروي الضعيف ومالم يرو في الحكم سيان "

سویا کر ضعیف جوروایت بیان کرے اور جس روایت کا وجود ہی نہ ہو، وہ دونول حکم میں ایک برابر ہیں۔ (سماب الجر دمین: ۱۹۸۱ ترجمة سعید بن زیاد بن قائد)

مروان (بن محمد الطاطری) کہتے ہیں کہ میں نے (امام)لیث بن سعد (المصری) سے کہا:
"آپ عصر کے بعد کیوں سوجاتے ہیں جبکہ ابن لہیعہ نے ہمیں عن عقیل عن مکحول
سن النبی علیہ کے سند سے حدیث بیان کی ہے کہ جو شخص عصر کے بعد سوجائے پھراس کی
عقل ذائل ہوجائے تو وہ صرف اپ آپ کوئی ملامت کرے۔

ليث بن سعدنے جواب دیا:

" لا أدع ما پنفعنی بعدیث ابن لهیعة عن عقیل" مجھے جس چیز سے فائدہ پہنچتا ہے، میں اسے ابن لہیعہ کی ققیل سے حدیث کی وج سے نہیں جھوڑ سکتا۔ '' (اکال لا بن عدی: ۱۳۲۳ اوسندہ صحح) معلوم ہوا کہ امام لیٹ بن سعد بھی ضعیف حدیث پر فضائل میں عمل نہیں کرتے تھے۔ مقالات مقالات

تنبيه: ابن لهيعه ضعيف بعداز اختلاط بين اور نيز مدلس بھي بين اور بيسند مرسل ہے للندا ضعف سر

حافظا بن جرالعسقلاني فرمات بين:

"ولا فوق في العمل بالحديث في الأحكام أوفى الفضائل إذ الكل شهوع" احكام مول يافضائل إذ الكل شهوع" احكام مول يافضائل بضعيف حديث برعمل كرنے بين كوئى فرق نيين به كوئكہ يوسب (اعمال) شريعت بين - (تبيين العجب بماوردنی نضائل رجب ٢٠٠٥) مرتبيس مع بزار آخر مين عرض ہے كہ پندرهوين شعبان كوخاص شم كى تماز مثلاً سو (١٠٠٠) ركعتيں مع بزار (١٠٠٠) مرتبيس رة اخلاص ،كى ضعيف روايت بين بھى نہيں ہے ۔اس شم كى تمام روايات من عاور جعلى بين ۔

سنبید: نزول باری تعالی ہررات کو پچھلے پہر ہوتا ہے جیسا کہ سیحین وغیر ہما کی متواتر احادیث سے فابت ہے۔ ہم اس پرایمان لاتے ہیں اوراس کی کیفیت کواللہ تعالی کے سرو کرتے ہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔ و ماعلینا إلا البلاغ

# حديث ِقسطنطنيهاوريزيد

ہفت روزہ 'الاعتصام' نج ۳۹ شارہ ۳۴،۳۱ (اگست ۱۹۹۷ء) میں محرّم پروفیسر محرشریف شاکر صاحب کا ایک مضمون دونسطوں میں شائع ہوا ہے جس میں پروفیسر صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قسطنطنیہ پر سلمانوں کے پہلے صلے میں سیدنا معاویہ رہائیڈؤ کا بیٹا پر بدیجی شامل تھا۔ اِدھر اُدھر کے اتوال نقل کرنے کے علاوہ وہ ابنے دعو کی پرایک بھی صحیح یا حسن روایت پیش نہیں کرسکے جس میں اول جیش میں پر بدکی موجودگی کی صراحت ہو۔ تاریخ ، صدیث اور رجال سے نابت ہے کہ مدیدہ قیصر : قسطنطنیہ پر ،عہد صحابہ رہی گئی ملے موجودگی کی صراحت ہو۔ تاریخ ، صدیث اور رجال سے نابت ہے کہ مدیدہ قیصر : قسطنطنیہ پر ،عہد صحابہ رہی گئی تھے ہوئے ہیں جبکہ حجم حدیث میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ

- 🕦 ان تمام حملوں میں یزید بن معاوییشر یک تھا۔
- ان تمام حملوں میں سے پہلے حملے میں یزید شریک تھا۔

لہذا جن کا دعویٰ ہے کہ قسطنطنیہ پر جوحملہ ہوا تھا اس میں بیزید بن معاویہ بھی شامل تھا ، ان لوگوں کے لئے صحیح بخاری سے استدلال درست نہیں ہے۔

سنن ابی داود کی ایک عدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یزید والے حملہ سے پہلے بھی قسطنطنیہ پرحملہ ہوا ہے جس میں جماعت (پور کے شکر ) کے امیر عبد الرحمٰن بن خالد بن الولید تھے۔ چونکہ بیحدیث ان لوگوں کے لئے زبردست رکاوٹ ہے جوضرور بالضرور بزید کا بخشا ہوا (مغفور ومرحوم) ہونا ٹابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے اس روایت کا جواب دیتے ہوئے پروفیسر صاحب لکھتے ہیں:

مقالات عامقالات عامقالات المقالات المقا

''ابودادد کے سوا میک کماب میں عبد الرحمٰن کے قتطنطنیہ پر جملہ آور ہونے والی فوج کے قائد ہونے کا ذکر نہیں۔'' (الاعتمام نبر ۱۳ س۱۳)

حالانکه درج ذیل کتابول میں بھی سیجے سند کے ساتھ اس جملہ آور فوج کا قائد عبد الرحمٰن بن خالد بن الولید ہی نہ کورہے:

- جامع البيان في تفسير القرآن، المعروف بتفسير الطبري (ج٢ص١١٩،١١٨)
  - 🕝 تفسیراین ابی حاتم الرازی (ج اص ۳۳۱،۳۳۰)
    - احكام القرآن للجصاص (جاص٣٢٦ ٣٢٤)

🏠 برو فیسرصاحب کی اس عبارت کے دومطلب ہوسکتے ہیں:

- ① ۔ سنن ابی داود کے علاوہ دوسری کسی کتاب میں بیروایت باسند موجود نہیں ہے۔ یہی مطلب واضح ہے۔ گر برونیسر صاحب نے اس سے انکار کر دیاہے۔
- انجانی بدید ہے۔ لیکن تاریخ دشت کے علاوہ دوسری کی سند کے ساتھ بدروایت کی کتاب میں موجود نہیں ہے، بہتاویل انجانی بدید ہے۔ لیکن تاریخ دشت کی سند ندکورہ سے اس کا بطلان بھی خلا ہر ہے۔ پروفیسر صاحب نے الزامی طور پر راقم الحروف کی ایک عبارت' یا الفاظ شن تر ندی کے علاوہ دوسری کسی کتاب میں نہیں ہیں' پراعتراض کیا ہے۔ اور تفیر قرطبی ، بحاس الناویل، تفیر الخازن، غرامب القرآن اوراد کام القرآن کے حوالے پیش کتے ہیں۔ حالا تکہ بید الحق ہے۔ اور احتام القرآن کے حوالے پیش کتے ہیں۔ حالا تکہ بید الحق ہے۔ اور احتام القرآن کے خوالے بیش کتے ہیں۔ حالا تکہ بید الحق ہے۔ اور احتام القرآن کے حوالے پیش کتے ہیں۔ حالا تکہ بید الحق ہے۔ اور احتام القرآن کے حوالے پیش کتے ہیں۔ حالا تکہ بید الحق ہے۔ اور احتام کی الحق ہے۔ اور الحق ہے۔ الحق
- میری عبارت کا مطلب بیرے کہ بیروایت سند کے ساتھ دوسری کی کتاب میں نہیں اورمحتر م پروفیسر صاحب اس دعوے کو و ڈیس سکے۔
- تغیر قرطی ج۲ص ۲۱ سبقیر خاذن جاص ۱۳۲، احکام القرآن جاص ۱۱۱۸ سیر دایت ترفذی کے حوالہ کے ساتھ موجود ہے۔ غرائب القرآن (جامس ۲۳۲) میں یمی روایت بلاسند فرکور ہے۔ قاسی کی تغییر کاس التاویل فی الحال میرے پاس نہیں ہے (بعد میں یتغیر بھی حاصل ہوگئی ہے۔ دالحمد بلتہ) ان ساری کتابوں میں بیر دوایت بلا سند اور بحوالہ ترفذی یا متقول از ترفی موجود ہے لہذا ہیسار ہے والے بے کار ہیں، میر امطلب اور ہے اور پروفیسر صاحب کی تاویل اور ہے۔ والعلم عنداللہ
   سادے کی تاویل اور ہے۔ والعلم عنداللہ
   اللہ میں احسان کی تاویل اور ہے۔ والعلم عنداللہ
   اللہ میں احسان کی تاویل اور ہے۔ والعلم عنداللہ
   اللہ میں احسان کی تاویل اور ہے۔ والعلم عنداللہ
   اللہ میں احسان کی تاویل اور ہے۔ والعلم عنداللہ
   اللہ میں احسان کی تاویل اور ہے۔ والعلم عنداللہ
   اللہ میں احسان کی تاویل اور ہے۔ والعلم عنداللہ
   اللہ میں احسان کی تاویل اور ہے۔ والعلم عنداللہ
   اللہ میں احسان کی تاویل اور ہے۔ والیلہ عنداللہ
   سان کی تاویل اور ہے۔ والعلم عنداللہ
   اللہ میں احسان کی تاویل اور ہے۔ والیلہ میں احسان کی تاویل اور ہے۔ والیلہ میں احسان کی تاویل احسان کی تاویل کی ادار میں احسان کی تاویل کی تا
- اگریہ ہزار کتابوں میں بھی ترفدی کے حوالے یافقل کے ساتھ موجود ہوتو اعتراض پیر بھی قائم ہے۔ پروفیسر صاحب ہے درخواست ہے کہ وہ ترفدی کے علاوہ کو آئی دوسری سند پیش کریں۔

مقالات عالات عالم

متدرک الحاکم (ج۲ص۸۵،۸۳) اسے حاکم اور ذہبی دونوں نے بخاری وسلم کی .
 شرط رضیح کہا ہے۔

ابوداودوالی روایت بالکل صحیح اور محفوظ ہے جس کی سندمع متن درج زیل ہے:

ابن وهب : أخبرني حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبى عمران قال : غزونا من المدينة نريد القسطنطنية وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد ، إلخ

الملم ابوعمران سنن الى داود، ترندى دنسائى كے رادى اور ثقه تھے۔ (تقریب البندیب سات ۱۳۵۰) برید بن الى حبیب كتب سته كے رادى اور "فسقة فسقيد، و كسان يسر سسل "ميں (ايشا ص ۱۰۷۳) وكان برسل كوئى جرح نہيں ہے۔

> حیوہ بن شرتے صحیح بخاری کے راوی اور ثقه تھے۔ (ایضاً ص۲ کا تقیق الشیخ الی الا شال ) عبدالله بن وہب کتب ستہ کے بنیا دی راوی اور'' ثقه حافظ عابد' ہیں۔

(تقريب التبذيب ص٥٥٧)

صحیح بخاری میں ان کی تقریباً ایک سوتیس روایات موجود ہیں ۔آپ اصول حدیث کی ایک سے بخاری میں ان کی تقریباً ایک سوتیس روایات موجود ہیں ۔آپ اصول حدیث کی ایک سے اور راج بھی میں ہے کہ روایت بالا جازۃ جائز ہے۔ ویکھئے مقدمۃ ابن الصلاح وغیرہ

ائن معدنے آپ پر تدلیس کا الزام لگایا ہے جو کہ (اس روایت میں) کی لحاظ سے مردود ہے:

- ① الروایت میں ابن وہب نے ساع کی تفریح کرر کھی ہے۔
- ابن وہب کی سند کی متابعت بھی موجود ہے۔ حافظ ابن عسا کرنے کہا:

"أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني بقرأتي عليه قال: ثنا عبدالعزيز بن أحمد : انبأ أبو القاسم بن أبي العقب : أنيا أحمد بن إبراهيم القرشي ثنا ابن عائذ : ثنا الوليد : ثنا عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد عن أبي عمران التجيبي قال:

مقالات على الله على ا

غزونا القسطنطنية وعلى أهل مصوعقبة بن عامر الجهني وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد " (تاريُّ وُشّ مصورج٥ ص٩٢٩)

اس مندمیں لیث بن سعد کتب ستہ کے مرکزی رادی اور" ثقة ثبت فقیه امام مشهور" بیں۔ (تقریب اجدیب م۱۷)

لیث بن سعدنے ابن وہب کے استاد حیوہ بن شریح کی متابعت تامہ کرر کھی ہے۔ والحمد للد

حافظ ابن حجر کی تحقیق یہ ہے کہ ابن وہب مدلس نہیں تھے۔

د يكيئ النكت على ابن الصلاح (ج ٢ص ١٩٣٧)

منیمیہ: رائج یہی ہے کہ عبداللہ بن وہب رحمہاللہ تقد ہونے کے ساتھ مدل ہی تھے۔
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ سنن ابی داود کی اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ اس وجہ سے
امام حاکم اور ذہبی نے اسے بخاری وسلم کی شرط پرضیح کہا ہے۔ اگر شرط سے مراد یہ لیا جائے
کہ اس سند کے تمام راوی بخاری وسلم کے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بات و،م ہے کیونکہ اسم صحیح
بخاری یا مسلم کے راوئی نہیں ہیں اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ اس کے راوی بخاری و سلم کے
راویوں کی طرح ثقہ ہیں ، سند متصل ہے اور شاذیا معلول نہیں تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔
متدرک کے مطالعہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ امام حاکم صحیح بخاری و مسلم کے راویوں یا
ان جیسے ثقہ رادیوں کی غیر معلول روایت کو صحیح علی شرط الشیہ خیس أو علی
ام حد ھما کہ دیتے ہیں اور حافظ ذہی ان کی موافقت کرتے ہیں۔

حاکم فرماتے ہیں: "و أنها أستعین الله علی اخواج أحددیث رواتها ثقات قداحت بمثلها الشیخان رضی الله عنهما أو أحدهما " (المعدرك اس) قداحت بمثلها الشیخان رضی الله عنهما أو أحدهما " (المعدرك اوى تقه بین ليعنی: میں الله كی مدو مانگا موں ان احادیث كی روایت كے لئے جن كے راوى تقه بین بخارى وسلم یاصرف بخارى یاصرف مسلم نے ان راویوں جیسے رایوں سے جت پكڑى ہے۔ بخارى وسلم یاصرف بخارى بات كى تائيد موتى ہور كي رائح ہے لهذا "دعلی شرطاتينين" وغيره عبارات سے بعض محققين عصر كا حاكم وذہى كے بارے ميں پروپيكنڈ اكر ناضيح نہيں وغيره عبارات سے بعض محققين عصر كا حاكم وذہى كے بارے ميں پروپيكنڈ اكر ناضيح نہيں

مقالات مقالات

ہے۔مزید تفصیل آ گے آرہی ہے۔ان شاءاللہ العزیز

یاورے کداوہام اس ہے متثنیٰ ہیں۔

اس مجے حدیث ہے معلوم ہوا کہ اس تشکر میں مصر پول کے امیر سیدنا عقبہ بن عام ، شامیول کے امیر سیدنا عقبہ بن عام ، شامیول کے امیر سیدنا فضالہ بن عبید تھے۔ پور لے تشکر کے امیر سیدنا عبدالرحمٰن بن خالد بن الولید تھے۔ حیوہ بن شرتے کے سارے شاگر داہل مصر کا امیر عقبہ بن عامر کو قرار دیتے ہیں اور یہی بات لیث بن سعدا در ابن لہیعہ کی روایت عن بزید بن الی حبیب میں ہے۔ کما تقدم

البذايه بات اجماعي ہے۔

حیوہ کے دونوں شاگر دعبداللہ بن بزیدالمقر ی اور عبداللہ بن المبارک بالا تفاق سے بیان

کرتے ہیں کہ اہل شام امیر فضالہ بن عبید تھے۔ بہی بات لیٹ بن سعد وابن لہجہ کی

روایت میں ہے۔ پروفیسر صاحب کا ابوعبدالرحمٰن المقری پر جرح کرنا شخ الاسلام ابن

المبارک کی متابعت (اسنن الکبری للنسائی ج۲ص ۲۹۹ ح۲۹۹، وتفییر النسائی جاص ۲۳۸ حجم) کی وجہ سے شعبدہ بازی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ المقری کے دفاع کی تفصیل کا

یہ موقع نہیں ہے۔

لیف بن سعداورا بن لہیعہ کی روایت میں بھی اہل شام کا امیر فضالہ بن عبید کوقر اردیا گیا ہے۔الضحاک بن مخلد کے شاگر دوں میں اختلا نے ہے۔عبد بن حمید کی روایت میں "وعلی الجماعة فضالة بن عبید" کےالفاظ ہیں (ترندی) عمرو بن الضحاک اورعبیداللہ بن سعید کی روایتوں میں اس کا تذکر آئیس ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ الضحاک بن مخلد کی روایت ابن المبارک وغیرہ کی مخالفت اورا پیے شاگردوں کے اختلاف کی وجہ سے شاذ ومردود ہے۔ اگر سیجے ہوتی تواس کا مطلب میقا کہ تسطنطنیہ پر بہت ہے حملے ہوئے ہیں بعض میں امیر اشکر عبد الرحمٰن بن خالد بن الولید تھے بعض میں فضالہ بن عبیداور بعض میں یزید بن معاویداور بعض میں کوئی اور لہذا بن الولید تھے بعض میں فضالہ بن عبیداور بعض میں کرنے دار تابت نہیں ہوتا کہ قسطنطنیہ پرصر فسر شرنے کی روایت ہے بھی پروفیسر صاحب کا یہ دعویٰ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ قسطنطنیہ پرصر ف

مقَالاتْ مَقَالاتْ

اورصرف ایک ہی حملہ ہوا ہے اور اس حملہ میں یزید بھی موجود تھا۔

سنن انی داود کی ایک دوسری روایت (کتاب الجهاد، باب ۱۲۹فی قتل الاسیر بالعبل حدیث: ۲۲۸۸) سے بھی عبدالرحمٰن مذکورادرسیدنا ابوالیوب کامل کرجهاد کرنا ثابت ہوتا ہے۔

سنن ترفدى كى روايت يلى "وعلى الجماعة فضالة بن عبيد" كيجوالفاظ آئے بين ان كاو بهم موناكي وجوه سے ثابت ہے:

- حیوہ بن شرت کے تمام شاگرد " و علی أهل الشام فضالة بن عبید " کے الفاظ روایت کرر ہے ہیں۔
  - 🕝 پالفاظ سنن ترندی کےعلاوہ دوسری کسی کتاب میں نہیں ہیں۔
  - صحققین ﷺ نے ترندی کی روایت کے دہم کی طرف اشارہ کیا ہے۔
     مثلاً تفییر نسائی (جام ۲۳۹) کے حاشیہ پر ہے کہ

"وقد وقع فى روايةالترمذي السابقة (رَمْ ٢٩٢٢)" وعلى الجماعة فضالة بن عبيد والصواب أنه على أهل الشام كما فى باقى الروايات، أما على الجماعة فكان (عبد الرحمن بن خالد بن الوليد)" خليل احمهار پُورى البيطوى ويوبندى لكمة بين:

"فظهر بهذه الروايات أن عبد الرحمن بن حالد كان أميرًا على المجميع" لين ان روايات سے ظاہر ہوا كەسىدنا عبدالرحمٰن بن خالدتمام كشكر پرامير تھے۔ (بذل الجودج الص٣٥٥)

الله مختقین سے مرادسید الحلیمی اور صبری الشافتی ہیں۔ بید ای مختقین ہیں جن کا حوالہ پر وفیسر محد شریف صاحب نے دیا ہے ہفت روز وائل حدیث لا مورج ۲۹، شارہ نمبر ۱۹ مل منبر ااور آگے جاکرای صفحہ پر کالم نمبر اپر لکھتے ہیں: ''حافظ زبیر صاحب نے جوتغیر نسائی کے حاشیہ کا حوالہ دیا، یہ ایک مبہم حوالہ ہے کھی کون ہے؟ اس نے یہ الفاظ کہاں سے لئے؟''سجان اللہ!

تاری سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شطنطنیہ پر کئی حملے ہوئے ہیں۔

حافظ ابن كثير لكصة بين:

سیدنامعاوید دلیاتی نے رومیوں کی زمین پرسوله مرتبہ فوج کشی کی۔(البدایدوالنبهایه،ج۸س۱۳۳) ایک فشکر سر دیوں میں (شواتی)اوردوسرا گرمیوں میں (صوائف) حمله آور جوتا (ایصا ص ۱۲۷) ان فشکروں میں الصا کفه (اپر میل ۷۲۷ء تاسمبر۷۲۷) کا سالا ریز پدتھا۔

و كيصة خلافت معاويدويزيد (ص ٢٣٥) اورعام كتب تاريخ

بلکه ان تما م نشکروں سے پہلے بھی قسطنطنیہ پر ایک نشکر کے جملے کا جمہ جوت ملتا ہے جس میں سیدنا معاویہ والنہ ہے جس میں سیدنا معاویہ والنہ ہے ہیں جا کا سے ہے۔ پیملہ ۳۳ ھے مطابق ۲۵۳ میں ہوا تھا۔
د کیھئے تاریخ طبری (جمہ س ۳۰ العبر للذہبی (ج اص ۲۲) المنتظم لا بن الجوزی (ج۵، ص ۱۹۹۱) المنتظم لا بن الجوزی (ج۵، ص ۱۹۹۱) تاریخ الاسلام للذہبی ، وغیرہ وقیرہ اس وقت بزید کی عمر تقریباً تیرسال تھی۔ د کیھئے تقریب التہذیب وغیرہ۔

صرف اس ایک دلیل ہے ہی روز روش کی طرح بی ثابت ہوتا ہے کہ ' اول جیش' والی روایت یزید پرفٹ کرنامیح نہیں ہے۔

خلاصة التحقيق: يزيدين معاوين كبار يس دوباتي انتهائي الهم ين:

- 🛈 قنطنطنیه پر پہلے حمله آورلشکر میں اس کاموجود ہونا ثابت نہیں ہے۔
- ﴿ بِزید کے بارے میں سکوت کرنا جائے ،حدیث کی روایت میں وہ مجروح راوی ہے۔ "تعبیہ: بزید بن معاویہ کے آخری حملے سے پہلے قسطنطنیہ پر سابقہ حملوں کے علاوہ ایک اور

الله بيهما من المنطقية برمضين القسطنطنية كي طرف سه بواتها، بيه مقام ال شهركة ريب به حافظ ذهبي كصفي بين: "فيها كانت وقعة المضيق بالقرب من قسطنطنية و أمير ها معاوية" (تاريخ الاسلام للذهبي بمهد الخلفاء الراشدين ص ٢١١) السندين مضيق كا واقعه واجوكة تطنطنيه كقريب به اوراس كامير معاويه تقط البذا بيهم المسلام بعي قسطنطنيه بيهي تقالم المسلام المسلام بعي قسطنطنيه بيهي تقالم المسلام المسلم المس

مقالات عالات المقالات المقالات

حملہ بھی ہواہے۔

حافظ ابن جر لَكُت بين: "واستعمل معاوية سفيان بن عوف على الصوائف وكان يعظمه" اورمعاويه طالبين في المعاوية المربنايا اورآب ان كَنْظِيم كرت تقد (الاصابة ١٥٢٥)

محمر الخفير كىك" محاضرات الأمم الاسلامية "ميل ب:" وفسى ٣٨ ه جهز معاوية جيشًا عظيمًا الفتح قسطنطنية وكان على الجيش سفيان بن عوف "

اور ۱۹۸ ھیں معاویہ نے تسطنطنیہ کی فتح کے لئے ایک ظیم اشکر بھیجا جس کے امیر سفیان بن عوف ڈالٹی تھے۔ (۲۲س۱۱۱)

[محاضرات كاحواله، أيك دوسرى كتاب سے ليا كيا ہے-]

مقالات عالات

## خلافت راشدہ کے تیں سال

اس مضمون میں ہم مشہور حدیث "خلافة النبوة ثلاثون سنة " [نبوت والی خلافت تمیں سال رہے گی۔] النح کی تحقیق وتخ یج پیش کررہے ہیں تا کہ عام لوگوں پر بھی حق واضح موجائے۔

امام ابوداود البحتاني نے كاب السنن (ج٢ص ٢٩٠ كتاب السنة باب فى الخلفاء ح٢٩٣٧) امام ابوعينى التر ذى نے كتاب السنن (ج٢ص ٢٩٠ مابواب الفتن باب ماجاء فى الخلافة ح٢٢٢) امام ابوعبد الرحمان النسائى نے كتاب السنن الكبرى (ج٥ص ٢٥ ح٥م ٢٥ ح ١٥٥٥) كتاب المنا قب باب٥، ابو بكر وعمر وعمّان وعلى رضى الله عنهم الجمعين) اور امام ابوحاتم بن حبان البَستى نے الصحى (الاحسان ٢٢٢٣ م ١٩٠ موارد الظمآن: ١٥٣٥، ١٥٣٥) مين اور دوسر محدثين نے بہت سي سندول كے ساتھ سعيد بن جمہان سے انھوں نے سفينہ ابوعبد الرحمٰن وَاللَّهُ مَن سول الله مَن اللَّهُ مَن الله مَن الله مَن الله عَن ابوء بدالرحمٰن وَاللَّهُ مَن سول الله مَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله الله عَن الله عَ

((خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء )) قال سعيد:قال لي سفينة :أمسك عليك، أبا بكر سنتين وعمر عشرًا و عثمان اثنى عشر و عليًا كذا ، قال سعيد:قلت لسفينة:إن هؤ لاء يزعمون أن عليًا لم يكن بخليفة قال:كذبت أستاه بنى الزرقاء يعنى بنى مروان "

نبوت والی خلافت تمیں سال رہے گی پھر جسے اللہ چاہے گا (اپنی) حکومت دے گا۔ سعید نے کہا: سفینہ نے مجھے کہا: شار کرو، ابو بکر کے دوسال اور عمر کے دل سال اور عثان کے بارہ سال اور علی کے استے (یعنی چیسال) سعید نے کہا: میں نے سفینہ مقالات مقالات

ے کہا: بیلوگ برعم خویش کہتے ہیں کے علی دلائٹی خلیفہ نہیں منے تو انھوں نے کہا: ان بنور رقاء، بنوم روان کی پیٹھول نے جھوٹ کہا ہے۔

یہ الفاظ ابو داود کے ہیں۔ باقی مرویات میں تطویل واختصار کامعمولی اختلاف ہے لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔

> اس حدیث کے بارے میں امام تر فری نے کہا: بیرحدیث حسن ہے۔ امام احمد بن خبل نے کہا:

"حدیث سفینة فی الخلافة صحیح و إلیه أذهب فی الخلفاء " سفینه کی خلافت کے بارے میں حدیث صحیح ہے اور میں خلفاء کے سلسلہ میں اس حدیث کا قائل ہوں۔

(جامع بیان العلم دفسلدلا بن عبدالبرج عص ۲۲۵ نیز دیکھئے کتاب السته لعبدالله بن احمد بن عنبل ۲ رو ۵۹ - ۱۳۰۰) امام ابن افی عاصم نے کہا:

"حدیث ثابت من جهة النقل ، سعید بن جمهان روی عنه حماد بن سلمة والعوام بن حوشب و حشرج"

یہ حدیث بلحاظ نقل ثابت ہے از سعید بن جمہان ( از سفینہ ) اس سے حماد بن سلمہ، عوام بن حوشب اور حشرج بن نبایتہ نے بیرحدیث بیان کی ہے۔

(كتاب النة لابن الي عاصم ج ٢ص ٥٥٩ - ٥٥ ح ١١٨٥،١١٨١)

حافظ ابن تیمیہ نے بھی اسے حج قرار دنیا۔ (اسلسلۃ الصحیۃ للالبانی جام ۲۲۳) حاکم نے بھی اسے حج کہا۔ (المعدرک ۱۸۱۳)

اس کے راوی سعید بن جمہان کو امام یجیٰ بن معین ، امام نسائی ، امام احمد اور حافظ ابن حبان وغیرہ نے ثقة قرار دیا۔ ابن عدی نے کہا: میرے خیال میں اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔ (ویکھے تہذیب الہٰ ا) مطافظ ذہبی نے کہا: "صدوق و سط " (الکاشف جام ۲۸۳)

عافظابن جرن كها: "صدوق له أفراد " (تقريب الهديب ٢٢٤٩)

ان ائمہ کے مقابلے میں امام ابوحاتم الرازی نے کہا: " یکتب حدیشہ و لا یحتج به " لینی اس کی حدیث کھی جاتی ہے مگراس سے جمت نہیں بکڑی جاتی ۔

ية جرح متعددوجه سے مردود ہے:

- 🕦 يەجمهوركى توشق كے خلاف ہے۔
- (ج الصب الرابيلويلعي (ج عص ٢٣٩) ميس ب:

"وقول أبي حاتم: لا يحتج به غير قادح أيضًا فإنه لم يذكر السبب وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثير ين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان السبب كخالد الحذاء وغيره. والله أعلم"

ا مام ابوحاتم کا قول: لا تحتیج بید (یہاں) غیر قادح ہے کیونکہ انھوں نے اس جرح کا کوئی سبب بیان نہیں کیا۔انھوں نے اس کلمے کا استعمال صحیحین کے بہت سے ثقہ و ثبت راویوں کے بارے میں کیا ہے۔مثلاً خالدالحذاء دغیرہ، واللہ اعلم

اورحافظ ذہبی نے کہا:

"إذا وثق أبو حاتم رجلاً فتمسك بقوله فإنه لايوثق إلا رجلاً صحيح المحديث وإذا لين رجلاً أو قال فيه: لا يحتج به، فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه فإن و ثقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم فإنه متعنت فئ الرجال، قد قال في طائفة من رجال الصحاح: ليس بعجة، ليس بقوي أو نحو ذلك"

جب امام ابوحاتم کسی شخص کو ثقه قرار دین تواس بات کومضبوطی کے ساتھ پیڑلو کیونکہ وہ صلی اس شخص کو ثقه کہتے ہیں جو کہ شیجے الحدیث ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کسی کی تضعیف کریں یااس کے بارے میں' لا یہ حتج به' کہیں تو تو قف کروتا آئکہ سے معلوم ہوجائے کہ اوروں نے کیا کہاہے؟ اورا گرکسی نے تسہ کہا ہے تو پھر ابوحاتم کی

جرح نہ مانو کیونکہ وہ اساءالر جال میں منشد و ہیں۔انہوں نے سیحین کے ایک گروہ کے بارے میں لیس بجتہ ،لیس بقوی وغیرہ کہاہے۔سیراعلام النبلاء (جساص ۲۷۰) لہذا ہے جرح مردودہے۔

امام ابوحاتم پربعض علماء نے متشدہ ہونے کا الزام بھی لگار کھا ہے للبذا امام احمد بن حنبل جیسے معتذل محققین کے مقابلے میں ان کا قول مردود ہے۔

امام الساجی کا قول" لا یشابع علی حدیشه "بھی مبہم وغیر مفسر ہونے کی وجہ سے مردود ہے اور سیکوئی جرع بھی نہیں ہے اور اگر جرح ہو بھی تو جمہور محدثین کی توثیق کے مقابلے میں نا قابل قبول ہے۔

جب کسی شخف کی عدالت ثابت ہوجائے تواس کی عدم متابعت چنداں مصر نہیں ہے۔ چونکہ سعید بن جمہان کا ثقتہ ہونا بدلائل قطعیہ ثابت ہو چکا ہے لہذااس حدیث میں اُن کا تفرو ذرہ بھی مصر نہیں ہے۔

### منكرين حديث كى كارستانيان

منکرینِ حدیثِ رسول مَنَّاثَیْنِمَ کااصل مقصدیہ ہے کہ احادیث صحیحہ کو کمروفریب کے ساتھ جعلی ثابت کردیا جائے تا کہ عامۃ المسلمین کے اذہان میں دواوین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات اور عدم اعتماد بیٹھ جائے پھریہ مکار مداری ان سادہ لوح عوام کو صراط متنقیم سے اپٹی آراء کی لاٹھی کے ساتھ دُور ہا نکتے جا کیں۔ پھر نہ حدیث بیجے اور نہ قرآن!

اُٹھی منکرینِ حدیث میں سے ایک شخص'' تمنا عمادی کھلواری'' اپنی خود ساختہ کتاب ''انظار مہدی وسے'' میں اس حدیث پر طعن آتشنج کے تیر چلاتے ہوئے لکھتا ہے:

''اس سلسله دوایت میں حشر جین نبات الکوفی کانام آپ نے دیکھا۔ یہ تقریباً تمام ائمہ رجال کے نزدیک ضعیف الحدیث اور لا بھتج بیم مشکر اعدیث ہے اور ان کی حدیثوں کی متابعتیں عموماً نہیں ملتیں''(ص ۵۷) عرض ہے كہ حشرة بن نبات كے بارے يس امام احد نے كہا: ثقة ، ابن معين نے كہا: صالح ، ثقة ليس به بأس ، ابوزرعف كها: لابأس به مستقيم الحديث ، ابن عدى نے کہا: لاباس به ، تر ندی نے اس کی حدیث کوسن کہا، ان کے مقابلے میں ابوحاتم نے کہا: صالح يكتب حديثه والايحتج به ،الساجي نه كها: ضعيف ، ابن حال ني كها: كان قليل الحديث منكر الرواية لايجوزالإحتجاج بخبره إذا انفرد، نالَى في ایک دفعه لیس بالقوی که کرجرح کی اور دوسری دفعه لیسس مه باس که کراس کی توشق کی (ملخصاً من تهذیب العبدید) حامم اور ذہی نے اس کی ایک حدیث کی تھی کی (متدرک ج ٣ ص ٢٠١) كما جاتا بكرات على ( غالبًا ابن المدين ) في بهى ثقد كما- (ميزان الاعتدال جاص ۵۵۱) مافظ ابن جرنے كها: " صدوق يهم " (تقريب البديب:١٣١٣) خلاصه بير كه حشرج بن نباية جمهور محدثين كے نزديك ثقة وصدوق بي للبذاتمنا عمادي ایے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے کہ' پی تقریباً تمام ائمہ رجال کے نز ذیک ضعیف الحدیث.... ہیں'' تمنا عمادی کی کتاب میں اتنے زیادہ جھوٹ ہیں کہ ان کے جمع کرنے سے ایک نئ كاب مرتب موسكتى ہے۔مثلاً اس كتاب (كي ١٥٥٥) ميں ميخف لكھتا ہے: '' یمن میں معمر بن راشد جو از دیوں کے غلام آزاد کردہ تھے متوفی ۱۵۴ھ جمع

'' یمن میں معمر بن راشد جو از دیوں کے غلام آزاد کردہ تھے متوفی ۱۵۴ھ جمع حدیث میں سرگرم رہے ہے آبان بن عباس مشہور گذاب سے روایت کرتے تھے، گر آبان کی جگہ تابت البنائی کانام ظام کرتے تھے۔ (تہذیب انہذیب ۱۰۱س) گر پھرمحد ثین ان کو پھر تھنہ ہی سجھتے اور لکھتے ہیں'

اب تكالئے تهذيب التهذيب كامحولية بالاصفحه ، تواس ميس كلها مواسي:

"وحكى الخليلي في الإرشاد بسند صحيح أن أحمد قال ليميى بن معين وهو يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان نسخة: تكتب هذه وأنت تعلم أن أبان كذاب ؟ فقال: يرحمك الله يا أباعبد الله !

أقول له: كذبت إنما هو أبان "

اور خلیلی نے الار شاد میں صحیح سند کے ساتھ احمد سے قبل کیا کہ انھوں نے ابن معین سے اس وقت کہا جب وہ عبد الرزاق عن معمر عن ابان کا نسخہ لکھ رہے تھے۔ آپ بیا کھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ ابان کذاب ہے؟ تو ابن معین نے کہا: اے ابوعبد اللہ! اللہ آپ پر رحم کرے میں اسے یا دکرنے کے لئے لکھ رہا ہوں تا کہ اگر (تمنا عمادی میں) کوئی کذاب آئے اور اسے معمر عن ثابت عن انس سے روایت کرے تو میں سے کہدوں کہ تو جھوٹ کہا۔ معمر کی بیر وایات تو ابان کی سند کے ساتھ ہیں نہ میں تہدوں کہ تو جھوٹ کہا۔ معمر کی بیر وایات تو ابان کی سند کے ساتھ ہیں نہ میں تھا بیت کی سند سے ساتھ ہیں نہ میں تابہ دیں جہدوں کہ تو جھوٹ کہا۔ معمر کی بیر وایات تو ابان کی سند کے ساتھ ہیں نہ میں تابہ دیں۔ بی اس کے ساتھ ہیں نہ میں تابہ دیں۔ بی اس کی سند کے ساتھ ہیں۔

ب قارئین بتا کمیں! کماس میں معمر کا کیا گناہ ہےانھوں نے جوستا آگے بیان کردیا۔
عول نے ابان کی جگہ ابان کا نام طاہر کمیا اور ثابت کی جگہ ثابت کا نام لہذا محد ثین آٹھیں ثقتہ
جہوں تو کیا سمجھیں ،گرتمنا عمادی جیسے کذامین کی زبا نیں اور قلم آزاد ہیں۔وہ چاہیں تو دن
کورات اور رات کودن ثابت کردیں گریا در کھیں ایک دن روز جز اضرور آنے والا ہے اور
پھرچھوٹے بڑے تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا!

میتو حشرج بن نباتہ کے بارے میں صحیح موقف کی تحقیق تھی یہاں ہے بھی یا درہے کہ دہ اس حدیث میں منفر دنہیں ہیں بلکہ درج ذیل اشخاص نے ان کی متابعت کررکھی ہے۔

ا:عبدالوارث (ابوداود:۲۳۲۳)

٢: العوام بن حوشب (الفنا:٢٠١٨)

سا: حماد بن سلمه (منداحه ج٥٥ ،٢٢١،٢٢)

للذاحش پرجرح مرلحانا سےمردود ہے۔

اس مدیث کے بارے میں شخ الاسلام ابن تیمیفرماتے ہیں:

" وهو حديث مشهو ر من رواية حمادبن سلمة و عبد الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب وغيره عن سعيد بن جمهان ــ واعتمد عليه الإمام

أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة ، وثبته أحمد، واستدل به على من توقف في خلافة على : من أجل افتراق الناس عليه، حتى قال أحمد : من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله ، ونهى عن مناكحته ، وهو متفق عليه بين الفقهاء وعلماء السنة وأهل المعرفة والتصوف وهو مذهب العامة

وإنما يخالفهم في ذلك بعض (أهل) الأهواء من أهل الكلام ونحوهم كا لرافضة الطاعنين في خلافة الثلاثة أو الخوارج الطاعنين في خلافة الصهرين المنافيين :عثمان و على أو بعض الناصبة النافين لخلافة على أو بعض الجهال من المتسننة الواقفين في خلافته "

اور یہ حدیث جماد بن سلمہ عبد الوارث بن سعید اور العوام بن حوشب وغیرہ کی ہے ....
روایت کے ساتھ مشہور ہے انھول نے سعید بن جمہان سے بیر وایت کی ہے ....
اور اس روایت پرامام احمد وغیرہ نے چاروں خلفائے راشدین کی خلافت کے سلسلے میں اعتاد کیا ہے اور ان اوگوں پر بید جمت میں اعتاد کیا ہے اور ان اوگوں پر بید جمت پیش کی ہے جوعلی ڈائٹی کی خلافت میں تو قف کرتے ہیں کیونکہ اس وقت اوگوں میں تفرقہ بید اہوگیا تفاحتی کہ (امام) احمد نے کہا: جوشی علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ این گفر کے گدھے سے زیادہ گراہ ہے اور احمد نے ایسے شخص کے ساتھ (رشتہ) نکاح کرنے ہیں کی اور میہ بات فقہاء ،علمائے سنت اور (دین کی) بیچان والے اور صالحین کے درمیان شفق علیہ ہے اور بہی عوام کا نہ ہب ہے اور اس عقیدہ میں ان کی مخالفت بعض برعتوں نے کی ہے اہل کلام میں سے مثلاً روافض جو کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت میں طعن کرتے ہیں اور خوارج نے جو کہ نبی مثالی ہوئی کی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا بعض ناصبوں نے جو وفوں وامادوں عثمان وعلی کی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا بعض ناصبوں نے جو

مقالات على عالم على الله على ا

کہ علی کی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا ان نام نہاد سی جاہلوں نے جو کہ علی کی خلافت میں تو قف کرتے ہیں۔ (مجموع فادی ج۵س ۱۹،۱۸)

اس مديث كودرج ذيل علاء نے سيح جسن وقوى قرار دياہے:

- اجد بن خبل الترندي الترياطيري
- ابن الي عاصم في ابن حبان ﴿ الحاكم ﴿ ابن تيميه

ا: عن ابی بکرة رُخالِیْنُ رواه البیبقی فی دلائل النبو ة (ج۲ص۳۸۲ وسنده ضعیف، فیه یلی بن زید بن جدعان:ضعیف)

٢: عن جابر بن عبد الله و الفاعد (الواحدى في الوسيط بحواله: الصحيحة ص ٢٥٥ ع وسنده ضعيف)

1) فائدہ: بعض متاخرین نے دعویٰ کیا ہے کہ سفینہ داشتہ کی بیرحدیث سیجے مسلم کی اس

مديث ك خلاف ب ج ج جابر بن سمره والله ي رسول الله مالينيم س بيان كياب:

((إن هذا ألأمر لا ينقضي حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة....

كلهم من قويش)) بيدين فتم نہيں ہوگائى كماس ميں باره خليفه ہوگزريں.... (اوروه) سارے كے سارے قريش ميں ہے ہوں گے۔

(صحيح مسلم: ١٨٢١، واصله في صحيح البخاري: ٧٢٢٣ (٢٢٢)

حالانکه بیاعتراض معرض کی کم علمی کا واضح ثبوت ہے کیونکہ ان دونوں میح حدیثوں میں تطبیق ممکن ہے۔ حدیث سفینہ سے مرادخلا فت راشدہ اورخلا فت علی منہاج النو قہ ہاور حدیث جابر سے مراد مطلق خلافت ہے للبذا حدیث اول میں خلافت راشدہ بعداز ' ملا ثین سنے '' کی فی ہاور دوئم میں خلافت غیرراشدہ کا اثبات لبذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس تطبیق کی طرف حافظ ابن حجر نے فتح الباری (ج ۱۳ صاص ۲۱۲ تحت الحدیث : ۲۲۲سے من یر تفصیل کے اشارہ کیا ہے اور حافظ ابن تیمیہ نے مجموع فی اوک میں اور یہی صواب ہے مزید تفصیل کے اشارہ کیا ہے اور حافظ ابن تیمیہ نے مجموع فی اوک میں اور یہی صواب ہے مزید تفصیل کے

مقالات

لئے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمداللہ کی کتاب السلسلہ الصحیحہ (اردم ۱۳۹۸ مدیث ۵۹۹) كامطالعة فرما كمين أنهول في السموضوع يتفصيل سي كلها ب-

 این کتاب " حقیقت عالم صدیق ناصبی اور غیر اہل صدیث نے اپن کتاب" حقیقت فرب شيعة (ص٢٦) بين اكتاب

"اسموقعدك ليكسى من علي في حديث سفينه كفرى جيداما مسلم في المحاصي ميل درج كركے دنيائے رفض كے ہاتھ ميں ايك بہت براہتھيا رتھا ديا۔اس مديث كے الفاظ ہيں خلافت تمیں برس رہے گی اور پھر ملک ہوجائے گا۔۔''

فيض عالم صديقي ناصبي كي اس عبارت يرتين اعتراضات جين:

نمبر ( ): بیرحدیث سی من ملے نے گھڑی نہیں بلکہ ثقہ وصادق رادی نے سفینہ صحابی اٹھ تق ے بیان کی ہے اور اس نقدرادی سے بہت سے ثقدراو یوں نے بیر حدیث من کرآ سمے بیان کر رى البرايدريث بالكل محم --

نمبر ﴿ صحيح مسلم مين كهين بهي بيرعديث موجود نبين عللذا فيض عالم صديق كاليتي مسلم

میں کہتا ہوں: جوخص امیر المؤمنین علی کی خلافت کو نام نہاد کہتا ہو ( دیکھیئے سا دات بی رقبہ ص٢٧) اور ثقد امام زهري رطعن كرتا مو (و يكھيئے سادات بني رقيص ١١٣) اے كب شرم آتى ہے کہ وہ چیج مسلم برِ جیوٹ نہ بولے ۔ان لوگوں کا اوڑ ھنا بچھونا ہی جیوٹ ،مغالطہ دہی اور

١ تاريخ كي موضوع روايات يراندهادهنداعماوي-

نمبر ﴿ : ميں يو جِمَعًا مول كمان حديث سے دنيائے رفض وكذب كے ہاتھ ميں كون سا ہتھیار آ گیا ہے؟ اس حدیث ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین ابو بکر والثیمَّ اور امیر المؤمنين عمر طالفيك اور امير المؤمنين عثمان وللفيئ تنيون خلفائ راشدين على منعاج الدوة مين ے متھے۔ بتا بے وہ کون سارانضی ہے جوان ضلفائے ثلاث کوضلفا علی منصاح المنہو السجھتا ہے؟!

بلکهاس حدیث سے تو عقیدہ رفض کا خاتمہ ہوجا تا ہے! والحمد لله

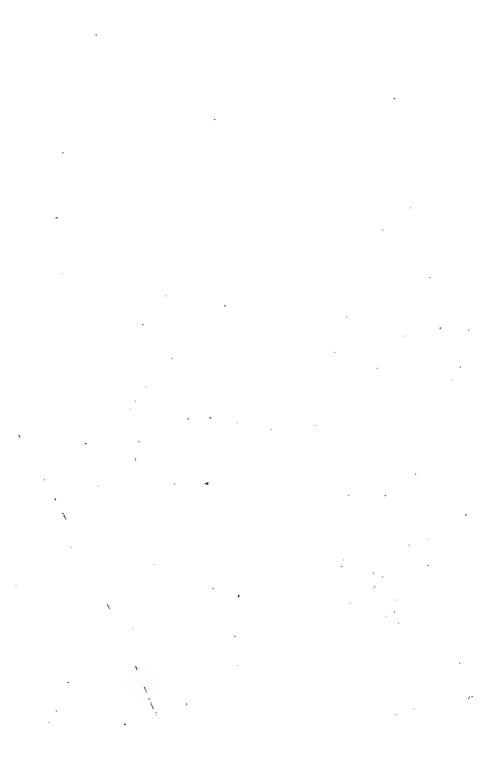

323

مقالات

# ارشادِباري تعالى ہے:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاتُوا طَ ﴾ الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاتُوا طَ ﴾ الله الله من عبي جوعلم ركھتے ہيں۔ اللہ سے اس كو ہيں اللہ اللہ ١٨٠)

رسول الله مَنْ يَنْظِمُ نِي فَر مايا:

(( من يو د الله به حيراً يفقهه في الدين .)) الله تعالى جس كساته مجملا كى كااراده فرما تاب،اسد مين كى مجموعطا كرتاب\_ (صحح بخارى: ١٤٠١هـ صححمسلم: ١٠١٧)

# سيدناالا مام عبداللدبن عمر طاللنز

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ كَلَ مبارك مجلس ہے جلیل القدر صحابہ کرام مثلاً ابو بکر عمر ، ابو ہر رہے اور انس بن مالک وغیر ہم رضی الله عنهم اجمعین ، آپ مَنْ اللهِ عَلَيْمَ کے اردگر د ہالہ بنائے تشریف فرما ہیں ۔ رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ ورخت جب کے [سارے] پیتے [خزال میں بھی ] نہیں گرتے ؟ مسلمان کی مثال اس درخت جیس ہے ۔

اولیاءالرطن کی اس مقدس محفل میں خاموثی چھاجاتی ہے۔ صرف ایک لڑکا ایسا ہے جس کے دل میں خیال گزرتا ہے کہ یہ مجبور کا درخت ہے۔ مگروہ اپنی کم سنی اور بڑوں کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے حیا کے سبب خاموش رہتا ہے۔ بالآخر نبی مثل النیز کے جانباز ساتھی آپ سے لوچھتے ہیں: آپ بی بتادیں کہ وہ کون ساورخت ہے؟

خاتم النبيين مَنَا يُعْيِمُ كَى كُورُ وَسَنِيم في وهلى مونى زبان سے موتى بكھرتے ہيں: يہ مجوركا درخت ہے۔ اس كا درخت ہے۔ اب كا مونت ہے۔ ابكا علم بالدوسارى بات بتا ديتا ہے۔ اس كا مجاہد باپ فرما تا ہے: اگر تو يہ كہد ديتا كہ يہ مجوركا درخت ہے تو مجھے فلاں فلال چيز سے زياده محبوب ہوتا۔ (محج بنارى: ١٢٣٣ مجم مسلم: ٢٨١١)

یے جلیل القدرنو جوان تاریخ اسلام میں سیدنا عبداللہ بن عمر ( رُنْ اُنْ اُنْ) کے نام سے مشہور ہے اورآپ کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔

حافظ ذہی فرماتے ہیں:

"عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل..... الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبدالرحمٰن القرشي العدوي المكي ثم المدني " مقالات عالی عالی مقالات مقالات

(سيراعلام النيلاء ١٠٥٣)

حافظ ذہبی مزید لکھتے ہیں:

''درینہ کے رہنے والے نقیہ ادرعلم وعمل میں نہایت بلند پایہ تھے۔ آپ نے غروہ خند ق میں شرف بیعت سے بھی مشرف خند ق میں شرکت کی اور بیعت الرضوان کے موقع پر شرف بیعت سے بھی مشرف ہوئے ۔ آپ بارخلافت سنجالنے کی پوری اہلیت رکھتے تھے۔ چنا نچے صفین کے موقع پر ۔ ۔ سالی وقا ص دائی ہے اس موقع پر ۔ ۔ سالی وقا ص دائی ہے اس موقع پر ۔ ۔ ۔ شخصیتوں کی موجودگی میں ان کا نام خلافت کے لئے پیش کیا گیا۔''

(تذکرة الحفاظ اردوارا۵نبر ۱۷ بقرف پیر،عربی نسخه ۱۳۷۱) آپ بچیین میں مسلمان ہو گئے تھے۔ (تاریخ بغدادارا ۱۷)

آپ نے اپنے والدعمر ڈلاٹٹیئا کے ساتھ ہجرت کی ۔غزوہ احدیث آپ کم سنی کے سبب شریک نہ ہو سکے ،آپ پہلی بارغزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ (سیراعلام الدہل ہے ۲۰۱۶) رسول اللّٰد مِنْ الْنِیْمُ اِنْ آپ کو'' در جل صالح''لینی نیک مروکہا۔

(صحیح بخاری:۲۹-۷ وصیح مسلم:۲۴۷۸ )

آپ نزول وجی سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔

(كتاب الثقات لا بن حبان ١٠٠٥، ١٠٩، ١١، ١٠٠١ اسد الغابة ١٠٣٠)

آپ دقیق النظر فقیداور محدث صحابی تھے۔آپ کی فقامت کالو ہاتمام علماء نے تسلیم کیا ہے۔

( لما حظه موالا حكام لا بن حزم ٩٢/٥، تذكرة الحفاظ ارس، اصول الشاشي ٢٥، نورالانوارص ١٥٨٨

عبدالحي بن العماد في آپ كو " السيد الجليل الفقيه العابد الزاهد" كها -- عبدالحي بن العماد في المسيد المسيد المسيد المسيد (شنرات الذب امام)

حافظا بن حجر فرماتے ہیں:

"ولد بعد المبعث بيسير، واستصعر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس مقالات علامة المقال الم

اتباعاً للأثر" آپ بعث نبوی (مَالْيَّنَمُ ) کے تعور اعرصہ بعد پیدا ہوئے ،غروہ اُصد کے موقع پر چودہ سال کی عمر کی وجہ سے چھوٹے سمجھے گئے (لہذا غروہ اُصد میں شریک نہ ہوسکے) آپ لوگوں میں ،سب سے زیادہ ،سنت پھل کرنے والے تھے۔ شریک نہ ہوسکے) آپ لوگوں میں ،سب سے زیادہ ،سنت پھل کرنے والے تھے۔ (تقریب البتدیب ،۲۳۹۰)

آپ غزوهٔ خندق میں شریک موئے تھے۔

صحابہ وتا بعین وغیر ہم نے آپ کوخراج تحسین پیش کیا ہے۔ قریش کیے نو جوانوں میں ا اپنے آپ کو دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ قابو میں رکھنے والے عبداللہ بن عمر والٹیؤ سے۔ سیدنا جابر والٹیؤ نے فرمایا:

ہم میں ہے کوئی ایسانہیں ہے جس کی طرف دنیا جھکی نہیں اور وہ دنیا کی طرف نہیں جھکا سوائے عمر دلیانٹیڈ اوراس کے بیٹے کے۔

(المتدرك ٥٦٠/٣٥) وصح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي مصنف اين البيشية الم١٨٨، وفيات الاعيان لا بن خلكان ٢٩٠٣) نافع سے بوچھا گيا كه عبدالله بن عمر اپنے گھر ميس كيا كرتے ہيں؟ انھول نے كہا: (عام) لوگ اس كى طافت نہيں ركھتے -

آپ ہرنماز کے لئے وضوکرتے ہیں اور قر آن دیکھ کرتلاوت کرتے رہتے ہیں۔ (این سعد ۴۸۰ کا دوسندہ منج )

امام ابن شہاب الزہرى رحمداللدنے كها:

ابن عمر والنيئة كى رائے كے برابر كى كى رائے كونت بجھيں \_آپ رسول مَنْ النيئة كے بعد ساتھ برس زندہ رہے ہيں \_آپ پر رسول الله مَنْ النَّهُمَ اور آپ كے صحابہ وَنَ النَّهُمَ الله مَنْ النَّهُمَ الله مَنْ النَّهُمُ اور آپ كے صحابہ وَنَ النَّهُمَ كَا الله مَنْ النَّهُمُ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ المَنْ الله مَنْ مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ

مقالاتْ عالمة

حافظ ابن عبدالبرالاندلسي لكصة بين:

آپ پرہیز گاراورصاحبِ علم تھے۔آپ رسول الله مَنَّ النَّیْزِ کَآ ثار کی اتباع میں سب سے زیادہ عامل تھے۔فتو وس میں انتہائی جانچ پڑتال اور احتیاط فریاتے۔ عہد نبوی میں جہادہ کھی چیچے نہیں رہے۔ (منہوم:الاحتیاب٣٣٦٦٣) آپ کی سخاوت ضرب المثل ہے۔

ایک دفعہ آپ نے کہا:'' میراجی آج مچھلی کھانے کو چاہتا ہے۔ آپ کے گھر والوں نے محچلی کھانے کو چاہتا ہے۔ آپ کے گھر والوں نے محچلی کیا کر تیار کی اور آپ کے سامنے رکھ دی۔ اتنے میں ایک سائل آیا۔ آپ نے وہچھلی اسے دے دی۔'' (الطبقات الکبرٹی لابن سعد ۱۰۸/۸۰ واسنا و مسیح)

ایک ہزار سے زیادہ غلاموں کوآپ نے خرید کرآ زاد کردیا۔ (ابدہا ،۹۸۳ وقال: اسادھ اصحے کے میمون بن مہران سے روایت ہے کہ ابن عمر رفی ہیں کیا کو یوی کولوگوں نے برا بھلا کہا: تو ان کی خدمت صحیح کیوں نہیں کرتی ؟ وہ کہنے گئی: میں کیا کروں ، ان کے لیے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ اسپنے ساتھ دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی بیوی نے ان مسکینوں کو جو راستے میں نہ راستے میں بیٹے سے بلا بھیجا اور انہیں کھانا کھلا کر کہا: آج آپ لوگ اُن کے راستے میں نہ بیٹے میں ، اور دوسر مسکینوں کے گھر پہلے ہی کھانا بھیج دیا اور کہد دیا کہ تحصیں اگر ابن عمر بلا کی بیٹے تو وہ نہ آئے ۔ آپ نے (اپنی بیوی سے) بلا کی تو نہ آئے ۔ آپ نے (اپنی بیوی سے) فر مایا: تمھارا کیا ارادہ ہے کہ میں آج رات کا کھانا نہ کھاؤں؟ اس کے بعد آپ نے اس فر مایا: تمھارا کیا ارادہ ہے کہ میں آج رات کا کھانا نہ کھاؤں؟ اس کے بعد آپ نے اس رات کھانا نہ کھاؤں؟ اس کے بعد آپ نے اس

آپ عشاء کا کھانا ا کیلے نہ کھاتے تھے۔ (ابن سعد ۱۵۸۸، واساد ہ ہے)

ایک دفعہ آپ بیار تھے ، آپ کے لئے انگورخریدے گئے ۔اتنے میں ایک سائل آیا تو آپ نے وہ انگوراہے دے دیئے۔ (ابن سعد ۴۸۸ داسادہ سجح)

نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے لئے جوارش (چورن) لے آیا۔ آپ نے پوچھا: بیکیا ہے؟ اُس نے کہا: بیکھانے کوہضم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں پورام ہینہ سے موکز نہیں مقالات علاق

کھاتا مجھےاس (چورن) کی کیاضرورت ہے؟ (ابن سعد ۱۵،۷۰ وسندہ جے) آپ کوجو چیز زیادہ پہند ہوتی تو اس کواللہ کی راہ میں دے دیتے۔

(ابن سعد ١٧٢٧، حلية الاولياء ار ٢٩٥٦ واسناده صحيح)

آپ بال کی کھال اتارنے کے سخت خلاف تھے۔اس لئے واقع ہونے سے پہلے فرضی مائل کا جواب ہی نہیں دیتے تھے۔

ایسے سوالات کے بارے میں آپ فرماتے:" لا أدرى " تعنی میں نہیں جانتا۔

(المعرفة والتاريخ ارومهم داسناده حسن)

ایک دفعه ایک شخص کے سوال پرآپ نے فرمایا: '' لا أدری '' کیاتمها رابیارادہ ہے کہ جہنم میں ہماری پیٹھوں کا بل بنا کر کہو: ابن عمر دلائٹنڈ نے ہمیں بیفتو کی دیاتھا؟ (الفقیہ والسفقہ لخطیب البغدادی ۱۲/۲۵۱ واسادہ حسن)

نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر ڈی ہیں ہے ایک مسئلہ پوچھا تو انھوں نے سر جھکالیا اور کوئی جواب نہ دیا لوگ سمجھے کہ آپ نے سوال نہیں سنا کہا گیا:اللہ آپ پررتم کرے، کیا آپ نے سوال نہیں سنا؟ فرمایا: ہی ہاں! سنا ہے کیکن تمھارا کیا خیال ہم سے نہیں پوچھے گا کہتم لوگوں کو کیا مسئلے بتاتے تھے؟ ہمیں سوال سمجھے وو، اگر ہمارے پاس جواب ہوا تو جواب دیں گے ورنہ کہیں گے ہمیں پھلم نہیں ہے۔

(ابن سعد ۱۲۸، وسندهجسن)

ایک محص نے عبداللہ بن عمر ولائٹیؤ سے چر اسودکو چو شنے کا پوچھا۔ آٹھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مَنَا ﷺ کودیکھا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگاتے اور چو متے تھے۔ اس شخص نے کہا: بھلا بتا کیں! اگر جنوم ہو یا عاجز ہو جاؤں تو کیا کروں؟ اٹھوں نے کہا: بیا گر مگر یمن میں جا کررکھو۔ میں نے رسول اللہ مَنَا ﷺ کودیکھا ہے کہ آپ حجر اسودکو ہاتھ لگاتے اور چو متے تھے۔ (صحیح بخاری کتاب الحج بابتھیل الحجرس سے سالتا)

ایک دفعہ آپ سے وتر کا مسلہ پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا: وتر رات کے آخری تھے۔

مقالات عالات المقالات المقالات

میں ہوتا ہے۔ پوچھے والے نے بچھ کہنا چاہا:اُد ایست اُ رایست ( یعنی اگر مگر ) تو آپ نے فرمایا: اپنی اس اگر مگر کو اُس ستارے پر دکھو۔آپ نے آسان کی طرف اشارہ کیا اور کہا: رات کی نماز دور کعت ہوتی ہے۔

(العجم الكبيرللطمر انى ١٢ (٣٦٣) واساده حسن)

آپ کی اس بختی کی وجہ سے ان لوگوں کے منہ بند ہو گئے جوفرضی مسائل اور موشرگا فیوں میں سرگر داں تھے۔

آپ کی عظمت وجلالت اورا مامت پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔لوگوں نے آپ کوخلیفہ بنانے کی کوشش کی مگر آپ نے صاف انکار کر دیا۔آپ اختلاف اور فرقہ بندی کے سخت خلاف تھے۔آپ جنگ صفین اور جنگ جمل میں غیرجانبداررہے۔

ابوالعالیہ البراء بیان کرتے ہیں کہ: میں ابن عمر والفیؤ کے پیچھے چل رہاتھا اور انھیں معلوم نہیں تھا۔ آپ اپ آپ کہ دوسرے کو تھا۔ آپ اپ آپ کے ایک دوسرے کو قتل کرد ہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ اپناہا تھ دوتا کہ ہم آپ کی بیعت کریں۔

(این سعد ۱۷ را ۱۵ ا، واسناده صحیح)

زید بن اسلم نے کہا: آپ فتنے کے زمانے میں ہرامیر کے پیچھے نماز پڑھ لیتے اوراضیں زکوٰ ۃ بھی اداکرتے تھے۔ (طبقات ابن سعد ۱۲۹۲، واسادہ صحح)

آپ مشہوں (مخاراتقنی کے ساتھیوں)اور خارجیوں کوبھی سلام کہتے تھے۔

(النبلاء ٣١٨/٢٦ اسنن الكبرى للبيهتي ٣١/١٢١ داسناده صحح)

آپ سے ابن زیر رہائی کے بارے میں اور خارجیوں وحشیوں کے فتنے کے متعلق پوچھا گیا: کیا آپ ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جوا کیک دوسرے کوئل کررہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا: جوشخص کہتا ہے آؤنماز کی طرف تو میں قبول کر لیتا ہوں اور جو کہتا ہے آؤفلاح کی طرف، تو میں مان لیتا ہوں لیکن جوشخص کہتا ہے کہ آؤمسلم بھائی کوئل کریں اور اس کا مال چھیں لیس تو میں نہیں مانتا۔ (ابن سعد ار ۱۲۹)، عاملیة الاولیاء ارو ۳۰ واسادہ چی) آپ جہاج بن یوسف کے پیچیے بھی نماز پڑھ لیتے۔ (اسن الکبری للیب میں ۱۲۲،۱۲۱، واسنادہ حسن) آپ جس شخص کے پاس سے گزرتے اسے سلام کہتے اور فرماتے: میں گھرسے ای لئے لکا تا ہوں کہ کسی کوسلام کروں یا مجھے کوئی سلام کرے۔

(این سعد ۴ مر۷۵۱، واسناده حسن ، نیز ملاحظه مومصنف عبدالرزاق ۱۹۲۸ ۲ ۳۸ (۱۹۲۳۳)

ایک صحابی نے عبداللہ بن عمر رضی للہ عنجما سے پوچھا: آپ اپنی بیعت کیوں نہیں کروا لیتے؟
آپ امیر المونین کے بیٹے ہیں اور خلافت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں ۔ انھوں نے فرمایا: کیا اس بات پر سارے لوگوں کا اجماع ہو گیا ہے؟ اس صحابی نے کہا: جی ہاں! تھوڑ سے سے لوگوں کو چھوڑ کر سب کا اجماع ہو گیا ہے ۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا: ایک ہجر (ایک علاقہ) میں تین عبتی بھی اس بات کے خلاف ہوئے تو جھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ سائل نے پوچھا: اگر آپ کو جائیداداور مال دیا جائے تو کیا خلافت پر بیعت کے لئے تیار ہو جائیں گئے؟ فرمایا: دور ہو، نکل جا یہاں سے ، پھریہاں نہ آنا ، میرا دین تمہارے در ہم و دینار کا محات نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں میں اس حالت میں دنیا سے سفر کروں کہ میر بے ہاتھ صاف شفاف ہوں۔ (این سعر ۱۲/۲)، وسندہ جے)

آپائټائی سادہ لباس پینتے ،مونچھیں کٹواتے اور داڑھی کوزر درنگ وغیرہ سے رنگتے۔ آپ کا از ارنصف پنڈ لی تک ہوتا۔

رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ عَمْلِ كَرِنْ مِيْ الْهِيْ مِيْنِ رَجِعَ -آپ نِي الْكُوشِي بِرِ "عبد الله بن عمر "لكھوار كھا تھا۔ (ابن سعر ۱۷۷۲م ملخساد سندہ مجے) معرض خور دقیقی میں تقدیم سے میں میں میں این میں الگا ہوتھ

آپمونچیں (قینی ہے)اتی ہاریک کرتے تھے کہ کھال نظر آنے لگی تھی۔

(ابن سعد ۱۷۷۷) وسنده محم

عبید الله بن عمر بن میسره القواریری فرمات بین که ایک دن سفیان بن عیبینه (مشهور محدث) جمارے پاس تشریف لائے۔آپ نے اپنی مونچھیں اُستر سے سے منڈ وار کھی تھیں۔ (تاریخ این ابی غیرم ۳۵۸ تاریخ این ابی غیرم ۳۵۸ تاریخ این ابی غیرم ۳۵۸ تاریخ این ابی غیرم ۳۵۵ تاریخ ۲۵ تاریخ این ابی غیرم تاریخ تاریخ این ابی غیرم تاریخ این ابی غیرم تاریخ این ابی غیرم تاریخ این ابی غیرم تاریخ تا دوسرے دلائل کومدِنظرر کھتے ہوئے پنی ہے موجھیں کو اناافضل ہے۔

ا یک دفعہ ایک شامی نے آپ سے جج تمتع کا مسئلہ پو چھا۔ آپ نے فر مایا: حلال ہے۔ اس شخص نے کہا: آپ کے والد ہزرگوار (عمر رائٹنیز) نے تو اس سے منع کیا ہے۔

آپ نے فرمایا: تمھارااس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے جس کومیرے باپ نے معنع کیا اور رسول اللہ مَنَّا ﷺ نے اجازت فرمائی ہے؟ کیا میرے والدی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ مَنَّا ﷺ کی؟ شامی نے کہا: رسول اللہ مَنَّا ﷺ کی بات مانی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا: رسول اللہ مَنَّا ﷺ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: رسول اللہ مَنَّا ﷺ نے تمتع کیا ہے یعنی اجازت دی ہے۔

(جامع ترمذي كماب الجار ١٦٩ حدوال: هذا حديث حس ميح)

نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر (ڈگاٹھ) مجد نبوی میں (صبح کے وقت) ہیٹھے رہتے تھے حتی کہ سورج بلند ہوجاتا اور آپ (چاشت کی) نماز نہ پڑھتے ۔ پھر بازار جا کراپی ضروریات خریدتے پھر گھر آنے سے پہلے مجد جا کر دور کعتیں پڑھتے پھراپنے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ (این سدی ۱۷۷۷، وسند ایجے)

> آپ چاشت کی نماز کو بدعت کہتے تھے۔ (صیح بناری:۱۷۷ه، وصیح سلم:۱۲۵۵) [لینی آپ کے نزدیک چاشت کی نماز با جماعت جائز نبیس تھی۔واللہ اعلم]

امام نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ جارہے تھے۔ آپ نے بانسری کی آوازشی تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں۔ یہ بانسری ایک جرواہے کی تھی اور راستے ہے ہٹ کرچلنے گلے اور کہنے لگے: اے نافع ! کیا (اب بھی ) آواز آرہی ہے؟ جب میں نے کہا بنیں آرہی ہے تو اپنے کانوں سے انگلیاں نکال دیں اور فرمایا کہ رسول اللہ مثل اللہ اللہ مثل ال

(صحح این حبان الموارد ح:۳۰۱۳ منداحمه:۳۸۲ ، داسناد همحج داَعله ابوداد د:۳۹۲۳ والصواب ظافه) آپ سے اگر لغزش ہو جاتی تو فوراً رجوع کر لینتے ۔ایک دفعہ عبدالرحمٰن بن ابی ہر ریرہ نے آپ سے پوچھا:سمندر نے بہت سی مرد ہ محجیلیاں باہر سیسینکی ہیں کیا ہم انھیں کھا کیں؟

مقالات

آپنے فرمایا: ندکھاؤک

جب عبد الرحمٰن على مع تو آپ نے گھر آكر آن پاك نكالا اور سورة ماكده راهى -جب اس آيت بر پنچ كه ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبُحْدِ وَطَعَامُهُ ﴾ تونافع سے كها: جا وَاور ابو ہريره راهني كے بينے سے كہو: يركھانا ہے اسے كھائے ،اس ميں كوئى حرج نہيں ہے -محمد

(تغییرابن جربر یره ۳، داسناده میج)

یہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے کہ فوراً اپنی لغزش سے رجوع کر لیا اور اس بات کا بے مثال ولا زوال ثبوت چھوڑ گئے کہ قرآن وحدیث کے مقابلے میں کسی شخص کا اجتہا د جست نہیں ہے چاہے کہنے والا کتنا ہی عظیم الشان امام کیوں تہو۔

> . آپ دن میں دور فعہ تیل لگاتے۔ (این سعد ۱۵۷۸، داسنادہ سمج ک آپ جمعہ کے دن تیل اور خوشبولگا کرہی مسجد کو (نماز کے لئے ) جاتے تھے۔

(این سعد ۱۵۲/۱۵۱۰ وسنده صحیح)

آپامر بالمعروف ونہی عن المنکر پر پوری طرح کاربند تھے۔
عباہدر حمد اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن عرفظ اللہ نے بیان کیا کہ نبی مثالی نے فر مایا :کسی فی فی مثالی نے اللہ بین کر داللہ بن عرفظ اللہ بن عرفظ اللہ بین کر داللہ بن عرفظ ہیں کرنا چاہیے۔
آپ کے بیٹے نے کہا :ہم تو آھیں منع کریں گے۔ بین کرعبد اللہ بن عمرفظ نے نے کہا :ہم تو آھیں منع کریں گے۔ بین کرعبد اللہ بن عمرفظ نے نے کہا اللہ مثالی نے کہا کہ مدیث بیان کرد ہا ہوں اور تو بید کہدر ہا ہے؟
ہوکر) فر مایا : میں مجھے رسول اللہ مثالی نے کی حدیث بیان کرد ہا ہوں اور تو بید کہدر ہا ہے؟
مجاہدر حمد اللہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمرفظ اس سے مرتے دم تک کلام نہیں گیا۔
صحابہ در حمد اللہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمرفظ فی اس سے مرتے دم تک کلام نہیں گیا۔
(منداح عرام ۱۳۱۷) و مندہ مجھ)

آب جب کی شخص کود کیھتے کہ رکوع ہے پہلے اور بعد میں رفع الیدین نہیں کرتا تو آپ اس کوئنگریاں مارتے تھے۔[حتیٰ کروہ رفع یدین کرنے لگتا]۔

(مندالحمیدی تقیق ن : ۱۱۵، بر ورفع الیدی للخاری ن ۱۵، مسائل احمد بروایة عبدالله بن احمد: ۱۲۷۱ واساده محمی ) قاسم بن محمد رحمه الله بیان کرتے بین کرمیں نے ابن عمر داللین کوعمرو بن العاص داللین کے پاس دیکھا آپ کندهول کے برابر دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ (ابن سعد ۱۷۲۱، داسادہ حن) آپ جنازے کی ہرتگبیر کے ساتھ دفع الیدین کرتے تھے۔

(جزور فع اليدين للخارى: • اأوسند وسيح)

آپ تج اور عرب میں ایک مشت نے زیادہ داڑھی کاٹ دیتے تھے۔ (میح ابناری:۵۸۹۲) مروان بن سالم المقفع بیان کرتے ہیں:

نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر (واٹھ ٹھٹا) جب جج یا عمرے میں سرمنڈ اتے تو اپٹی داڑھی اور مو ٹچھوں میں سے پچھ حصہ کاٹ دیتے تھے۔ (موطا امام الک ار ۱۹۷۷ ح ۹۱۲، دسند وسمجے) آپ جب رمضان میں جج کا اراد ہ کرتے تو جج سے فارغ ہونے تک داڑھی اور سرکے بال نہیں کٹاتے تھے۔ (موطا ام مالک ار ۲۹۷ ح ۹۱۲ دسند وسمجے)

امام ما لك فرماتے بين: "ليس ذلك على الناس " لوگول پريمل ضروري نبيس بے۔ (الموطاص ٣٩٦)

ا بن عمر اور ابن الزبير والفئي دعا كرتے تو دونوں ہتھيلياں اپنے چېرے پر پيميرتے تھے۔ (الادب المفرد: ۲۰۹، وشده حن)

نافع بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھاس چارے والے کمرے میں ، ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا تو ابن عمر ( والتھ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا تو ابن عمر ( والتھ ایک کیا ہے ۔ انھوں نے فیر مایا جمہارا کیا خیال ہے اگر میں تھے میں ( نافع ) نے کہا: جمہاں اور ہے ہیں ۔ انھوں نے فیر مایا جمہارا کیا خیال ہے اگر میں تھے دوں تو چلے جاؤ گے؟ میں اس حالت میں مدینے کے بعض علاقے ( مثلاً بازار ) میں تھیج دوں تو چلے جاؤ گے؟ میں نے کہا جہیں تو انھوں نے فرمایا: کی کیا اللہ زیادہ مستق ہے کہا اس کے سامنے خوبصورتی اختیار کی جائے یالوگ ؟ پھرفر مایا: رسول اللہ مَالَّيْنِیُم یا عمر ( دائی ہے کہا کہ جس کے پاس

مقَالاتْ

دو کیڑے ہوں تو وہ ان میں نماز پڑھے اور جس کے پاس صرف ایک کیڑا ہوتو وہ اے ازار بنا کراور کندھوں پرڈال کرنماز پڑھے۔ (اسن اکبری للبیتی ۲۳۶۰سند، ڈیج)

ام المؤمنين عائشہ ولائن أفر ماتى ميں: ميں نے الأمسو الأول (ليحن قرآن وحديث) كى اتباع ميں ابن عمر ولائن سے زياده كم فخص كؤيس ديكھا۔ (الدلاء ٢٠٨/٢)

مند بھی بن خلد میں آپ کی دو ہزار چوسونیں ۲۶۳۰ حدیثیں ہیں ،صرف صیح بخاری میں ۸۱ اور صرف صیح مسلم میں ۳۱ ہیں۔ (الہلاء ۲۲۸٫۳)

ابوالوازع رحمالله بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا: جب تک آپ لوگوں میں ہیں، خیریت رہے گی۔ (بین لوگ آپ کی ہر کت سے خیروعافیت کے ساتھ رہیں گے ) تو آپ غضبناک ہو گئے اور فر مایا: میرا خیال ہے کہ تو عراقی ہے۔ تصمیں کیا خبر کہ تمھارا بھائی کس حالت پر دروازہ بند کرتا ہے۔ (بینی اس کی خلوت کے بارے میں تصمیں کیا علم ہے؟) حالت پر دروازہ بند کرتا ہے۔ (بین کاس کی خلوت کے بارے میں تصمیں کیا علم ہے؟)

یہ سرنفسی اور تواضع کی اعلیٰ مثال ہے۔

ایک عراقی نے آپ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھا، جو کیڑے کولگ جاتا ہے تو این عمر طالفینا نے فر مایا: اس کی طرف دیکھؤا یہ مچھر کے خون کے بارے میں پوچھر ہا ہے اور این عمر طالفینا نے رسول اللہ مثالثینا کے بیٹے (یعنی نواسے حسین رٹائٹینا) کوئل کیا ہے اور میں نے رسول اللہ مثالثینا کے سناتھا کہ حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھٹڈک ہیں۔

(سنن الترندي ١٨٨١٦ - ٢٥٤٥ وقال عدا مديث يح

خالد بن ممير كہتے ہيں كه ايك دفعہ حجاج (بن يوسف) الفاس في منبر پر خطبه ديا تو كہا: بے شك (عبداللہ) بن الزبير في قرآن ميں تحريف كى ہے۔ تو (عبداللہ) بن عمر بولے: تو نے جھوٹ بولا ہے، نہ وہ اس كى طاقت ركھتے تھے اور نہ تو اس (تحريف) كى طاقت ركھتا ہے۔ حجاج (غصے ہے) بولا: چپ ہوجا اے بوڑ تھے! تو سلميا گيا ہے اور تيرى عقل چكى گئى ہے۔ (ابن سعد ۱۸۴۸) دوندہ حن)

آپ کی مرض وفات میں جب تجاج بن یوسف عیادت کے لئے آیا تو آپ نے اپنی آئی ہے۔ کا بنی اور تجاج سے کوئی بات نہیں کچٹی کہوہ چلا گیا۔

(این سعد ۱۸۲۲ ۱۸ وسند و میچ ، تاریخ دمشق ۳۳ ر ۱۲۹ ۱۲۹)

[معلوم ہوا کہآپ کا حجاج کے پیچھے نماز پڑھنے کاعمل منسوخ ہے۔]

مقالات

آپولاة الأمور (مسلمان حكرانول) كظلاف تروج ك يخت مخالف تھے۔ آپ نے يزيد بن معاويكي بيعت كي اوراس بيعت كوتو ڑنے سے ا تكاركرديا۔

(د يکھئے جج البخاری:۱۱۱۷)

عبید بن جریج (تابعی ) بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ( الله الله ) سے کہا گیا: آپ چارا یہ کام کرتے ہیں جو دوسرے صحابہ نہیں کرتے ۔ افھوں نے پوچھا: وہ کیا ہیں؟ عبید بن جریج نے کہا: آپ (طواف میں ) صرف رکن کیائی کوچھوتے ہیں۔ بغیر بالوں والے جوتے پہنچ ہیں، زروخضا ب لگاتے ہیں اور جب آپ مکہ میں ہوں تو آٹھ ( ۸ ) ذوالحجہ کوئی جج کی لبیک کہتے ہیں ۔ عبداللہ بن عمر والحجہ کی ایک کہتے ہیں ۔ عبداللہ بن عمر والحجہ کی جواب دیا: رسول اللہ متا اللہ متا اللہ علی رکنوں کو چھوتے سے اور اٹھی میں وضو کرتے سے اور میں اسے (آپ کی سنت کی وجہ سے ) پند کرتا ہوں۔

آپ زرد خضاب لگاتے تھے اور جب آپ کی سواری (جج کے لئے) چلتی تولیک کہتے تھے۔ (میح ابغاری:۱۲۹)

### اس مديث سے كئى مسلامعلوم ہوئے:

: ابن عمر ولي فيها اتباع سنت كالمميشه خيال ركھ تھ۔

۳: صحابہ کے زمانے میں کسی کام کا نہ ہوناءا گراس کام کا شوت کسی دوسری دلیل ہے ہو
 تو ترک یامنع کی دلیل نہیں ہوتا۔

ا پک و فعدرسول الله مَنَّ الْتَيْزِكُم نے قرمایا: ((لو تسو کینیا هیذا البیاب للنسیاء)) اگر ہم ہے دروازہ عورتوں کے (داخلے کے ) لئے چھوڑ دیں تو (بہتر ہے۔) نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرا پنی وفات تک (معجد نبوی کے ) اس دروازے ہے کہمی داخل نہیں ہوئے۔ (سنن الی دادد:۳۲۲، وسندہ کیجی)

اس روایت کے مارے میں حافظ ذہبی حماللہ لکھتے ہیں:

" متفق على صحته" ال كريم جوني براتفاق بي (تاريخ الاسلام ١٥٩٥) من متفق على صحته" ال كريم جوني براتفاق بي والترام و١٥٩٥) من والترام وال

آپ کو جو چیز زیادہ پندہوتی تواہے اللہ کی راہ میں دے دیے تھے۔ایک وفعدآپ مدین کی پیض نواحی بستیوں میں تشریف لے گئے ،کھانے کا وقت ہواتو آپ نے اپنے ساتھوں کے ساتھ وسر خوان بچھایا ، ویکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرارہا ہے ،اسے بلاکر فرمایا: ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ ، وہ بولا: میراروزہ ہے ،آپ خت جران ہوئے: اتی گری میں روزہ رکھتے ہو؟ وہ بولا: میں ان دنوں کو (مرنے کے بعد زندگی کے لئے ) غنیمت ہجستا ہوں ،عبداللہ بن عمر نے اس کا امتحان لینے کے لئے بوچھا: ایک بکری ہمیں نے دو ،وہ بولا: یہ بکریاں عبداللہ بن عمر نے اس کا امتحان لینے کے لئے بوچھا: ایک بکری ہمیں نے دو ،وہ بولا: یہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ مالک کی ہیں ۔آپ نے (بطور امتحان) فر مایا: مالک کو کہد دینا کہ بھٹریا کہ بری کھی اللہ ویکھ رہا ہے ، بکری کھا گیا ہے ۔اس چروا ہے نے جواب دیا: پھراللہ کہاں ہے؟ لینی اللہ ویکھ رہا ہے ، تبری اس کے والے کردیا اور بکریاں بھی خوش ہوئے کہ اس غلام کواس کے مالک ہے خور یہ کرآزاد کردیا اور بکریاں بھی خرید کراس کے حوالے کردیں۔ (عاری دشن ملف اس میں میں دوست کے دالد اسلم بیان کرتے ہیں:

(سیدنا) عمر دلانٹونڈ کی سیرت پڑمل کرنے میں ابن عمر دلانٹونڈ سب سے آ گے تھے۔ (ابن سدیمرہ ۵۵ وسند مجع

سعید بن مصعب فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمراپیے والدعمر (رکھانیکا) کے بہت زیادہ مشابہ

تھے۔ (ابن سعد ۲۸/۵۸ اوسند سیح )

وَبَره (تابعی ) بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے ابن عمر (وُنِیَ اُنْا) سے پوچھا: اگر میں جج کا احرام با ندھاوں تو بیت اللہ کا طواف کروں؟ انھوں نے فرمایا: تجھے طواف سے کس نے روکا ہے۔اُس نے کہافلاں آ دمی اسے ناپیند کرتا ہے۔ الخ

تواہن عمر نے فرمایا: ہم نے رسول اللہ متا اللہ متا اللہ کا ایک ہے گا اور ام با ندھا اور بیت اللہ کا طواف کیا، صفاد مروہ کے در میان سعی کی ۔ پس اللہ اور اس کے رسول کی ست پرعمل، فلانے کی تابعداری سے زیادہ بہتر ہے آگر تو آپی بات میں سچاہے۔ (صحیمسلم ہمسم اسلاما) ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر ڈاٹھ کیا سے پوچھا: '' آلا تعزو'' آپ جہاد کیول نہیں کرتے ؟ تو انھوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ متا اللہ کا ایک اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کہ شہادت ، نماز قائم کرنا، زکو قادا کرنا، رمضان کے روزے اور جج کعب

(سیحسلم،۲۲۲) امام احمد بن خنبل رحمه الله فرماتے ہیں کہآ ہے تہتر (۷۳ھ) کوفوت ہوئے۔

(تاریخ بغدادار۱۷۳)

حافظ ذہبی وغیرہ کے بقول آپ کی وفات چوہتر (۴۷ھ) کوہو کی۔ ڈاکٹٹی

# امام احدین منبل کامقام محدثین کرام کی نظرمیں

الحمد لله زب العالمين والصلوة والسلام على دسوله الأمين، أما بعد: ابل سنت كے مشہور امام ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل بن ملال بن اسد الشيبانی المروزی البغدادی رحمہ الله (متوفی ٢٣١هه) كے بارے ميں تمام محدثين وعلائے أمت كا اجماع واتفاق رہاہے كہ آپ عادل، ضابط، ثقداورانتہائی قابلِ اعتاد امام تھے۔

اس مخضر و جامع مضمون میں محدثین کرام اور علمائے اُمت کے اقوال باحوالہ و حقیق پیش خدمت ہیں:

 ۱ مام ابوعبدالله محمد بن اساعیل البخاری رحمه الله (متوفی ۲۵۲ه ) نے اپنی مشہور کتاب "مجیح بخاری" میں درج ذیل مقامات پر امام احمد رحمه الله سے روایت لی ہے یا ذکر کیا ہے:

اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک امام احمد ثقہ وصدوق تھے۔اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام بخاری نے اساء الرجال میں امام احمد کے اقوال سے استدلال کیا ہے۔مثلاً دیکھئے کتاب الضعفاء لیخاری (۸۰۰،۱۱۰،۸۰۰) والتاریخ الکبیر (عرر ۲۹۱)...)

**۲۔** امام مسلم بن الحجاج النيسا بورى رحمہ الله (متوفى ۲۲۱هه) نے اپنی مشہور كتاب ' وضیح مسلم' میں درج ذیل مقامات پرام احمد رحمہ الله سے روایت لی ہے:

(-77/41), 110/017, 2111/7-6,711/1/6,7771/412,01-7/7/17/17/17/17/17/17/1001

ععارد عدد عهمرده وودسرساله ووورسول مسمراله وعمروي

7010/07/12041120101/09/12012/12012/12012/07/12012

مَقَالاتْ عَالاتْ عَالِي عَلَالِي عَلَيْ عَلَيْ

معلوم ہوا کہا مام سلم رحمہ اللہ کے نز دیک امام احمد رحمہ اللہ ثقه وصد وق تھے۔ ۳۔ امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ النیسا بوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۱ھ) اپنی'' صحیح این خزیمہ'' میں امام احمد کی روایت لائے ہیں۔ (ج اس ۵۹ ح۱۱)

عب الم محربن حبان البستى رحمه الله (متونى ٣٥٣هه) التي صحيح (مطبوع: الاحسان) من الم احمد سع درجي ذيل روايتي لائع بين:

معلوم ہوا کہ امام ابن حمان نے امام احمہ سے بہت ی روایتیں (بواسطی شیورخ) کی ہیں۔ حافظ ابن حبان فرماتے ہیں:

مقالات عالم المقالات المقالات

## امام احد بن عبدالله بن صالح العجلي رحمه الله (متوفى ٢٦١هـ) في فرمايا:

"(ثقة) ثبت في الحديث ، نزه النفس، فقيه في الحديث ، متبع، يتبع الآثار، صاحب سنة خير"

آپ (امام احمد) حدیث میں (ثقه) ثبت تھے۔ پاکیزه فنس والے اور حدیث میں نقید تھے۔ آثار (احادیث) کی اتباع کرنے والے تنبع، صاحب سنت (سُنی اور) نیک تھے۔ (اثقات تعلی : ۹، تاریخ بندادج ۲۳ م ۲۱۵ وسندہ تھے، والزیادة مند)

حربن سعد بن منيج الهاشى البصرى البغدادى رحمه الله (متوفى ٢٣٠ه) نے كها:
 "وهو ثقة ثبت ، صدوق كثير الحديث "اوروه تقشيت ، شيح (اور) بهت حديثيں

''وهو نقه نبت ، صدوق کثیر الحدیث ' اوروه گفتریت، پچ( اور ) بهت حدیث بیان کرنے والے تھے۔ (طبقات این سعدجے ک<sup>ی</sup>۳۵۴)

٧- امام ابوحاتم محمد بن ادريس الرازى رحمدالله (متوفى ١٧٧ه) في فرمايا:

" هو إمام ، وهو حجة "وه امام اور (روايت ِحديث ميل) حجت تقهـ (الجرح والتعديل ج ٢ص٠٤ وهو محج)

#### امام ابوحاتم نے فرمایا:

" كان أحمد بن حنبل بارع الفهم لمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه" احمد بن خبل صحح اورضعيف احاديث كى بهت الحجى معرفت ركت شهر - وسقيمه" المرح والتعديل ١٣٥١ ومند محمح)

### امام ابوحاتم نے مزید فرمایا:

''إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة '' جبتم كى آدى كود يكهوكه وه احمد بن حنبل عربت كرتا بي توسجه لوكه وه صاحب سنت (سنى ) م الجرح والتعديل اله٠٥٠ وسنده ميح ) ابوحاتم ني احمد بن صنبل كوعلى بن المدين سه زياده فقية قرار ديا ـ

(الجرح والتعديل ار۲۹۴ وسنده صحح)

مقالات عالی مقالات اللہ مقالات

ابوحاتم الرازى فے امام احد كے بارے ميں ايك بہترين خواب بيان كيا۔

(مناقب احدلابن الجوزي ص٥٣٥ وسنده ميح)

تنبید: امام احدخوابوں کے محتاج نہیں ہیں اور (صحابہ کے بعد) خواب شرعی ججت بھی نہیں ہوتا۔

◄ امام ابورجاء تتيبه بن سعيد التقى رحمه الله (متوفى ١٢٧٠ه) نفر مايا:

"أحمد بن حنبل إمام الدنيا "احمد بن عنبل (حديث بيس) ونياكامام إي-(الجرح والتعديل ١٩٥/٢،٢٩٥ وسنده صحح)

ا مام قتیبہ بن سعید نے فرمایا: احمد بن طنبل اور اسحاق بن را ہو میدد نیا کے (حدیث میں ) امام ہیں ۔ (تاریخ بغداد ۲۵/۱۸ وسند صحح)

قنيبه نے فرمایا:

(عبدالله بن احد بن شبویہ نے کہا:) میں نے قتیبہ سے پوچھا: احمد بن خنبل کوتا بعین کے ساتھ ملایا جاتا ہے؟ انھوں نے فرمایا: بڑے تابعین کے ساتھ (ملایا جاتا ہے)۔

(الجرح والتعديل ار۲۹۳،۲۹۳ وسنده صحح)

ا مام قتیبہ نے امام احمد کو (امام) کی بن بی کی اور (امام) اسحاق بن راہو میہ پرتر جیح دی۔ (دیکھیے الجرح والتعدیل ار۱۹۳۳،۲۹۳ وسندہ میح)

امام قتيبه بن سعيد نے فرمايا:

"إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجَماعة "جبتم كي آدى كود يكوكرا تدبن فنبل عص مجت كرتا ب توجان الوكدوه

مقالات . فقالات

سنت اور جماعت پر (لینی پکاسی) ہے۔ (الجرح والتعدیل امر ۱۰۸ وسندہ مجع)

ا مام تنيه نے فرمايا: " لولا أحمد بن حنبل لمات الورع''

ا گراحد بن خنبل نه ہوتے تو پر ہیر گاری ختم ہوجاتی۔ (طبیة الاولیاء ١٩٨٧ وسنده مج

امام قتیبہ نے مزید فرمایا:

"اگر توری نه ہوتے تو پر ہیز گاری ختم ہوجاتی اورا گراحد نه ہوتے تو لوگ دین میں بدعات شامل کردیتے ۔" (تارخ بندادج میں ۱۲ دسندہ مجع)

9. ابوجعفر (عبرالله بن محمد بن على بن نفيل) النفيلي رحمه الله (متوفى ٢٣٣٥ هـ) فرمايا:
د حكان أحمد بن حنبل من أعلام اللدين "احمد بن خنبل دين كر سردارول
ميں سے تقے \_(الجرح والتعديل ار١٩٥٨ وسنده صحح)

• 1 \_ امام عبد الرحل بن مهدى رحمه الله (متوفى ١٩٨هـ) في مايا:

''هذا أعلم الناس بحديث الثوري''ير(احمد بن عنبل)لوگول مير (مير ب استاد سفيان) نوري كي حديث سب سے زيادہ جانتے ہيں -

(الجرح والتعديل ار۱۹۲،۲۹۲ وسنده صحح)

11 وام ابوعبيد القاسم بن سلام رحمه الله (متوفى ٢٢٧ه) في فرمايا:

"انتهى العلم إلى أربعة، إلى أحمد بن حنبل - وهو أفقههم فيه ... " علم كى (بهار \_ زمان مين) انتها جاراً دميون (احمد، ابن المدين ، ابن معين اور ابو بكر بن افي شيبه ) پر بهوگئ ہے ۔ احمد بن عنبل پر جوان سب ميں بر نے فقيد ہيں ...... (الجرح والتعديل الإ ١٩٣٣ وسند منج )

١٠٠ ابوثورابراتيم بن خالدالفقيه (متوفى ٢٥٠ه) نے كها:

"أحمد بن حنبل أعلم أو أفقه من الثوري "اجمد بن طنبل (سفيان) تورى المحمد بن حنبل (سفيان) تورى بي المحمد بن حنبل أربياده) عالم بين - (الجرح والتعديل اربياده على المحمد بن المحمد

17 \_ امام محمد بن مسلم بن واره الرازي رحمه الله (متوفى ١٧٠٥) في امام احمد كي بارب

مقالاتْ عالاتْ

مين فرمايا:

"كان صاحب فقه وصاحب حفظ وصاحب معوفة" وهنا معرفة " و وفقه مفظ اور معرفت والعربي ارهج والتعديل ارهم و معرفة "

\$ 1 . امام ابوزرع عبيدالله بن عبدالكريم الرازى رحمه الله (متوفى ٢٢٧ه) فرمايا:

'' مَا أَعَلَمْ فِي أَصِحَابِنا أَسُو دَ الرأسِ أَفْقَهُ مِن أَحَمَدُ بِن حَبَلُ''

میں اپنے ساتھیوں میں ،جن کے سرکے بال کالے ہیں،احدین تنبل سے زیادہ کریں نہ شد

مسى كوفقية نبيس جانتا۔ (الجرح والتعديل ار٢٩٢ وسنده صحح)

انھوں نے امام احمد کوامام اسحاق بن راجو یہ پرترجی دی اور ان سے زیادہ فقید (افقہ) قرار دیا۔ دیا۔ دیا۔ دیا۔ دیا۔

امام ابوزرعه فرمایا:

"لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل ويقدمونه على يحيى بن معين وعلى أبي خيثمة"

میں لوگوں سے یہی سنتار ہا ہوں کہ وہ احمد بن حنبل کو (خیر کے ساتھ ) یا د کرتے اور انھیں کیچیٰ بن معین اور ابوضیٹمہ ( زہیر بن حرب ) پرتر جیح دیتے تھے۔

(الجرح والتعديل ١٩٨٢ وسنده صحيح)

نیز دیکھئے منا قب احمد (ص ۳۳۷ وسندہ تھے )اس میں بیالفاظ بھی زیادہ ہیں کہ ( آز مائش کے بعد ) آپ کا ذکر آفاق میں (چاروں طرف) پھیل گیا۔

امام ابوزرعه نے فرمایا:

''مارأیت أحدًا أجمع من أحمد بن حنبل ومارأیت أكمل منه ، اجتمع فیه زهد و فضل و فقه و أشیاء كثیرة ''س نے احمر بن ضبل سے زیادہ (صفات كا) جامع اور كمل كوئى نہيں ديكھا۔ان ميں زُمد، فضيلت، فقد اور بہتى چيزيں (خوبياں) جمع ہوگئ تھيں۔(الجرح والتعديل ۲۹۲۷ وسنده ميح)

10 - امام على بن عبدالله المديني رحمه الله (متوفى ٢٣٧ه) في فرمايا؟

"ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبدالله أحمد بن حنبل وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة (حسنة)"

ہمارے ساتھیوں میں ابوعبداللہ احمد بن شبل سے بڑا حافظ کوئی نہیں اور جھے معلوم ہوا ہے کہ وہ صرف کتاب سے ہی روایت بیان کرتے ہیں اور ہمارے لئے ان (کے طرق عمل) میں بہترین نمونہ ہے۔ (الجرح والتعدیل ۱۹۸۲،۲۹۵ وسندہ حن) امام ابن المدیئی نے فرمایا:

"أحمد بن حنبل سيدنا" احدين فنبل ماريمرداريس-

(حلية الاولياء ٩ م١٦٥، ١١١٥ وسنده صحيح ، تاريخ بغداد ٢ مركانه وسنده صحيح ، منا قب احد ص ٩ • اوسنده صحيح )

11. عمروبن محمد بن بكيرالنا قدرحمة الله (متونى ٢٣٢هـ) في فرمايا:

"إذا وافقني أحمد بن حنبل على حديث فلا أبالي من خالفني " اگر كسى حديث (كى روايت) ميں احمد بن عنبل ميرى موافقت كروين تو (پھر) مجھے كسى خالفت كى پروانبيں ہے۔(الجرح والتعديل ١٩٢٧وسنده حن)

٧٠ .. ابواليمان الحكم بن نافع لحمصى رحمه الله (متوفى ٢٢٢ه) في فرمايا:

"كنت أشبه أحمد بن حنبل بأرطاة بن المنذر"

میں احمد بن حنبل کوار طاق بن المنذ ریسے تشبید دیتا تھا۔ (الجرح والتعدیل ۱۹۷۱ وسندہ صحح) ارطاق بن المنذ رائحمصی: ثقبہ تھے۔ (دیکھے تقریب انتہذیب:۲۹۸)

. انھوں نے سیدنا توبان والٹین کو پایا ہے۔ (شہذیب الکمال اردم)

وجبى في فرمايا: " ثقة إمام" (الكاشف ار٥٥ تـ ٢٥٧)

14 محدث كبيرامام احمد بن سنان الواسطى رحمه الله (متوفى ٢٥٩ه) فرمات بين:

" ما رأيت يزيد بن هارون لأحد أشد تعظيمًا منه لأحمد بن حنبل، و وكان يقعده إلى جنبه إذا حدثنا، ومرض أحمد فركب إليه يزيد بن مِقَالاتْ مِقَالاتْ

هارون وعاده " میں نے یزید بن ہارون کواحمد بن خبل سے زیادہ کی کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ حدیث بیان کرتے وقت انھیں (احمد کو) اپنے پاس بھاتے تھے اور جب احمد بیار ہوئے تو یزید بن ہارون سوار ہو کر اُن کی عمیا دت کے لئے تشریف لے کئے۔ (الجرح واقعدیل ار ۲۹۷ وسندہ سے)

ا مام یزیدین ہارون الواسطی رحمہ اللہ (متوفی ۲۰۱ه ) امام احمد کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ (دیکھیے الجزح دالتعدیل ار ۲۹۷ دسندہ صحیح)

آپامام احمد کی بوی عزت کرتے تھے۔ ویکھے منا قب احمد (ص ۱۸ وسندہ سیح )

19 اساء الرجال کے جلیل القدر امام کی این معین رحمہ الله (متوفی ۲۳۳ه هے) فرماتے ہیں
"أداد النساس أن أكون مشل أحمد بن حنبل ، لا والله ماأكرن مشل أحمد أبدًا "لوگ چاہتے ہیں كہ میں بھی احمد بن خنبل جسیا ہوجاؤں، ہر گرنہیں، واللہ میں احمد آبدًا "لوگ چاہتے ہیں كہ میں بھی احمد بن ار ۱۹۸ وسندہ سے )

ابوالعباس محدين الحسين بن عبد الرحمٰن الانماطي رحمه الله (متوفى ٢٩٣هه) فرمات بين:

"كنا في مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وجماعة من كبار العلماء ، فجعلوا يتنون على احمد بن حنبل ، ويذكرون من فضائله فقال رجل: لا تكثروا بعض هذا القول، فقال يحيى بن معين : وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل يستكثر ؟ لوجالسنا مجالسنا بالثناء عليه ماذكونا فضائله بكما لها "

ہم ایک مجلس میں تھے جس میں کی بن معین ، ابوضی مدنہ بیر بن حرب اور بوے علماء کی ایک جمل میں تھے جس میں کی بن معین ، ابوضی مدنہ بین کررہے تھے تو ایک آدمی نے کہا: ایسی با تیس زیادہ نہ کریں ۔ یکی بن معین نے فر مایا: کیا احد بن حنبل کی زیادہ تعریف زیادتی ہے؟ اگر ہم اپنی (ساری) مجلسوں میں ان کی تعریف بیان کرتے رہیں تو بھی اُن کے ممل فضائل بیان نہیں کر سکتے ۔

(صلية الاولياءج وص ١٦٩، ٤ عاوسند وصح متاريخ بغنداد ٢١/٢١ وسند وصح )

امام یجیٰ بن معین نے فرمایا:

"مارأيت مثل أحمد بن حنبل ، صحبناه خمسين سنة، ما افتخر علينا بشي مما كان فيه من الصلاح والخير"

میں نے احمد بن حنبل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ ہم نے پچاس سال اُن کی مصاحبت (دوستی) اختیار کی ہے، ان میں جو نیکی اور خیرتھی اس کا اُنھوں نے ہم پر کبھی فخرنہیں کیا۔ (حلیة الاولیاء ۱۸۱۹ دسندہ صحح)

• Y محدث الوجعفر محد بن بارون الحر مى رحمد الله (متوفى ٢٦٥هـ) فرمايا:

"إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال" جب تم كسى الشيخف كود يحصو جواحمد بن صنبل كوبُرا كهتا بي تسجيم لو كدوه شخص بدعى مراه بي را الجرح والتعديل اروس وسنده يح

٢٠ عدث احمه بن عبدالله بن يوس اليربوى الكوفى رحمه الله (متوفى ٢١٧هـ) فرمايا:

" فى الجنة قصر لايد حله إلانبى أوصديق أو محكم فى نفسه" جنت ميں ايكمل ہے جس ميں صرف نى، صديق اور" محكم فى نفسه" (جوائيے نفس ميں ثابت قدم رہے ) ہى واغل ہوں گے۔

پوچهاگياك: "المحكم في نفسه "كون مج؟

توانهول في نفسه "احمد بن حنبل المحكم في نفسه "احمد بن عنبل المحكم في نفسه "احمد بن عنبل "محكم في نفسه" تقه (الجرح والتعديل الرواسا وسنده صحح)

معلوم ہوا کہ احمد بن یونس رحمہ اللہ انام احمد بن حنبل کواپنے خیال میں جنتی سمجھتے تھے۔ بیر بہت بڑی تو ثیق ہے کیونکہ جنتی ہونااعلیٰ درجے کی توثیق ہے۔

۔ "تنبیہ: وحی کے بغیر کسی کوجنتی کہناظن وقیاس اور ذاتی تحقیق پر بنی ہے کیکن اس سے جحت کیڑناصیح نہیں ہے۔ مَقَالاتْ عُلَاثُ عُلِينًا لِللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ

۲۲. مشهور زاہد ابو نصر بشر بن الحارث الحائی رحمہ اللہ (متوفی ۲۲۷ ہے) نے احمہ بن عنبل کے موقف کو'' مقام الانبیاء'' (نبیوں کی طرح ثابت قدم رہنے کا مقام) قرار دے کرفر مایا:
'' حفظ الله أحمله من بین یدیه و من خلفه ''اللہ نے احمہ کوآگے اور پیچے (ہر طرف) سے اپنی حقاظت میں لے لیا۔ (الجرح والتعدیل ارواس وسند ہی جے)
بشرین الحارث نے مزید فر مایا:

''ابن حنبل أدخل الكير فنحرج ذهبه أحمر ' (احمر) بن طنبل بهني مين بنس كئے گئے اورسونا بن كر فكل (تاريخ وشق ٥/٤-٣وسندوسن)

٣٠٠ عدد شعلى بن جحر بن اياس السعدى المروزى البغد ادى رحمه الله (متوفى ٢٣٨ هـ) في المام احدر حمد الله كيا:

'' ا: نعى لي إبراهيم أورع غالم

٢: إمامًا على قصد السبيل وسنة النبي

٣: صبورًا على مانابه متوكلًا

 $^{lpha}$ : فقلت وفاض الدمع مني بأربع على

۵: سلام عديد القطر والنجم والثرى

٢: ألا فتأهب للمنايا فإنما البقاء

كأنك قد وسدت كفك عاجلاً

٨: مقيمًا به يسفى على قبرك الثرى

ا: ابراجیم نے مجھے دنیا کے متقی ترین آدمی کی وفات کی خبر سنائی ،جس سے بوھ کرخاندانی شرافت والی شخصیت کانام ہمارے کانول تک نہیں پہنچا۔

۲: الله کے آخری رسول، نبی امین کی سنت اور سید ھے راستے پر چلنے والے امام تھے۔ نبر مصد میں میں

س: اخسیں جوم صبتین پنچیں ان پرصبر کرنے والے اور اپنے رب پرتو کل کاحق اوا کرنے،

والےمتوکل تھے۔

سمعت به من معدم ومخول أميس السلسه آخس مسرسل على ربه فى ذاك حق التوكل النحر فيضًا كالجمان المفصل على أحمد البر التقي ابن حنبل قليل بعد ذلك يا على

قليل بعد دلك يا علي وغودرت منسيًا بأوحش منزل

عواصف ريح من جنوب وشمأل"

مَقَالاتْ مُقَالاتْ

٧: میں نے کہااور میرے آنسو چاروں طرف سے سینے پر بہنے لگے جیسے موتیوں کی ٹوٹی ہوئی لایاں ہیں۔

۵: نیک اور متقی احمد بن حنبل پرریت کے ذروں ،ستاروں اور بارش کے قطروں کے برابر سلام (بی سلام) ہو۔

 ۲: ہوش کرو اور موت کی تیاری کرو کیونکہ یقیناً اس کے بعد اے علی ( بن حجر ) بقاء (بہت ) تھوڑی ہے۔

ے: "کویا ٹو جھیلی کو تکمیہ بنائے سویا ہوا ہے اور جلد ہی تجھے وحشت ناک مقام میں پہنچا کر محلادیا گیا ہے۔

۸: تو یمال رہے گا اور جنوب و شال کی تیز جوائیں تیری قبر پر مٹی (گرد) اُڑا کیں گی۔ ۱۸ (الجرح والتعدیل جامی اسوسندہ مجے)

۲۶ محدث ابوعبدالرحل عبدالله بن داود بن عامر الهمد انی الخربی رحمه الله (متونی ۱۳۳ه)
 ن فرمایا: " اوزاعی این زمانے میں سب سے افضل تھے اور ان کے بعد ابو اسحاق الفور اری سب سے افضل تھے۔"

تو نفرين على بن نفرين على المعضى رحمه الله (متوفى ١٥٠ه) في فرمايا:

'و إنا أقول : كان أحمد بن حنبل أفضل أهل زمانه '' اور من كهتا بول كماحد من خبل اين زمان من سب سافضل تقد

(حلية الاولياءج وص ١٦٧ وسنده صحيح ، تاريخ بغداد ١٨٧٨ وسنده صحيح)

مقالات مقالات

ابراہیم الحربی نے فرمایا:

" قدرأيت رجالات الدنيا ، لم أرمثل ثلاثة، رأيت أحمد بن حنبل-وتعجز النساء أن تلدمثله " إلخ

میں نے دنیا کے مردد کھھے ہیں گرتین آ دمیوں جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے احمد بن خنبل کودیکھا ہے اس جیسا (بچہ) جننے سے عورتیں عاجز ہیں۔

( تاریخ بغدادج یص ۳ موسنده صیح ،ابوالحن بن دلیل هوملی بن الحن بن دلیل )

**٢٦.** محدث اساعيل بن خليل الخزازر حمه اللهُ (متو في ٢٢٥ هـ) نے فرمايا:

" لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل لكان آية "

اگراحدین خنبل بنی اسرائیل میں ہوتے تو نشانی ہوتے یعنی لوگ آخییں بڑی نشانی نشلیم کر لیتے۔ (تاریخ بنداد ۲۸۸ دسند انتخابی)

۲۲ امام محمد بن یحییٰ النیسا بوری الذبلی رحمه الله (متوفی ۲۵۸ هه) کو جب امام احمد بن حنبل رحمه الله کی وفات کی خبر پینچی تو انھوں نے فبر مایا:

" ينبغي لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا على أحمد بن حنبل النياحة في دورهم " تمام بغداد يول كوچ بيخ كرايخ كول (اور كهرول) يس (امام) احد بن طبل كاغم كرير (طية الاولياء ٩٠/ ١٥٠ دسته و حج)

يهان غم مع مرادشيعون والاماتم نہيں بلكه صرف اظهارغم اورافسوس بـ

۱۹ ما ابوالولید بشام بن عبدالملک الطیالی البا بلی البصری رحمه الله (متوفی ۲۲۷ه)
 نفر مایا:

"ما بالبصر تين - يعني بالبصرة والكوفة - أحد أحب إلى من أحمد أحب إلى من أحمد بن حنبل عزياده مجوب أحمد بن حنبل عزياده مجوب الركوف مين احمد بن حنبل عزياده مجوب اوركو في مين احمد بن حنبل عن الوالياء ١٩٠١ وسنده حن المام بخارى رحمه الله فرمات بين كما بوالوليد في العره مين ) فرمايا:

مقالات في المقالات ال

"لو أن الذي نزل بأحمد بن حنبل كان في بني إسرائيل، كان أحدوثة "احمد بن عماته جو يهم والما الربي بى امرائيل مين بوتا توبرا موضوع تن بوتا -

. ( النّاريخ الصغير/ الا وسط للبخاري ج ٢ص ٣٣٣ وسنده صحح ،ا لكامل لا بن عدى الركة اوسنده صحح ، دوسرانسخه الرو٢١ )

**۷۹.** محدث کبیرابوعاصم الفیحاک بن مخلدالنهیل رحمه الله (متوفی ۲۱۲ هه) اینے شاگر داحمه بن منصور سے فرماتے ہیں:

" اقرئ الرجل الصالح أحمد بن حنبل السلام " نيك انسان احد بن حنبل و ميرا) سلام كهزار (طية الاولياء ١٦٥ اوسنده مح )

• ٣- مشهور امام اور فقید ابو محمد اسحاق بن ابرائیم بن مخلد الحظلی المروزی عرف اسحاق بن را مورد متوفی ۱۳۸ هر) نے فرمایا:

" لو لا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لمابذ لها له لذهب الإسلام" اگراحمہ بن عنبل نہ ہوتے اور وہ جان کی بازی نہ لگاتے تو (میرے خیال میں ) اسلام ختم ہوجاتا۔ (حلیۃ الاولیاء ۱۹ اعلام اوسندہ حن)

٢٣١ محدث ابو الحن ادريس بن عبدالكريم الحداد المقر في البغدادى رحمه الله (متوفى 174 هـ) في مايا:

"رأيت علماء نا مثل الهيثم بن حارجة، ومصعب الزبيري، ويحيى بن معين ، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعشمان بن أبي شيبة، وعبدالأعلى بن حماد النرسي، ومحمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب، و علي بن المديني، وعبيد الله بن عمر،القواريري، وأبي خيشمة زهير بن حرب، وأبي معمر القطيعي ، ومحمد بن جعفر الوركاني، وأحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي، ومحمد بن بكاربن الريان، وعمرو بن محمد الناقد ويحيى بن أيوب

المقابري العابد، و شريح بن يونس، و خلف بن هيشام البزاد، و أبي الربيع الزاهراني، فيمن الأحصيهم من أهل العلم والفقه، يعظمون الربيع الزاهراني، فيمن الأحصيهم من أهل العلم والفقه، يعظمون أحمد بن حيل ويجلونه ويوقرونه ويبجلون ويقصدونه للسلام عليه " شيل في البي علاء دي هي بين جيم بن فارجه، مهيعب الزبيري، يحي بن معين، البوبكر بن أبي شيم، عثمان بن الم شيم، عبدالله بن عمر القواري، البوفيثمه زبير بن حرب، الي الثوارب، على بن المدين، عبدالله بن عمر القواري، البوفيثمه زبير بن حرب، الموارب، على بن المدين، عبدالله بن عمر القواري، اليب صاحب المفاذي، محمد بن الومم القطعي، محمد بن محمد الومكاني، احمد بن محمد بن اليب صاحب المفاذي، محمد بن بكاربن الريان، عمر و بن محمد الناقد، يحلي بن الوب المقابري العابد، مرزي (صحح) بن بكاربن الريان، عمر و بن محمد الناقد، يحلي بن الوب المقابري العابد، مرزي (صحح) بن يونس، خلف بن بشام الميز ار، الوالرئي الزابراني اور التحداد المل علم وايل فقه كو (اس يونس، خلف بن بشام الميز ام كرتي اور أهيس ملام كية يا جمين كا قيمد كرتي تقد و أصب العرب عنبل ك تعظيم كرتي شعب يا جمين كا قيمد كرتي تقد و أصب العرب عنبل ك تعظيم كرتي تقد و أحمد كرتي تقد و أحمد كرتي تقد و المي العدر بحق المورب كالمورب كالمورب المورب المورب كالمورب كالمورب كالمورب كالمورب كالمورب كالمورب كورب كالمورب كا

(حلية الاولياء ١٩ الياوسند محجى ، تاريخ بغداد ج ٢٥ من ١٩ وسند و حجي ، تاريخ وشق ١٣/٥) ٢ الي ابوعلى الحسن بن الربيج المجيلي الكوني البوراني رحمه الله (متوفي ٢٢٠ هـ) نے كها: "ما شبهه ب أحميد بن حسل إلا جابن المبيادك في سمته و هيته " هيل بيئ بن اورصورت عيل احمد بن شغيل كو (امام) ابن المبارك (رحمه الله) سي بي تشييد و يتا تقال (تاريخ وشق لابن عماكرج ٥٥ م ١٩٩٩ وسند وحمن)

(دیکھے الجرح والتعدیل ۱۹۸۸وسندہ جی ) ۱۳۳ نام ابو الفضل عباس بن عبدالعظیم بن اساعیل العنمری البصری رحمہ الله (متوفی ) ۱۲۴ه د) نے فرمایا:

" رأيت ثلاثة ، جعلتهم حجة لي فيما بيني و بين الله تعالىٰ:أحمد

مقَالاتْ عَالاتْ عَالاتِ عَلاَقُولِ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عِلْمِي عَلَيْكُ عِلْمُ عَالِيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِي عِلْمُ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُ عِلْمُ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلِمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمِ عِلْمُ عِلْمِي عِلْمِ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلَا

بن حنبل وزید بن المبارك و صدقة بن الفضل " میں نے تین ایسے آدمیوں کود یکھا ہے جنس میں نے اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان (روایت ِ حدیث میں) جت بنالیا ہے: احدین خبل ، زیدین المبارک اور صدقه بن الفضل -

(سوالات البرقاني ، قلمي ، ورقه ۱۳ وسنده ميح ] بحواله موسوعه اقوال الدارّنطني ج اص ۸۳ ، ورواه ابن عسا کر ۵را ۳۰ عن البرقاني په )

٢٠٤ ايك راوي حديث مهنابن يحيى الشامى رحمه الله فرمات مين:

"ما رأیت احدًا اجمع لکل خیر من احمد بن حنبل، ورایت سفیان بن عیینة وو کیعًا و عبدالرزاق و بقیة بن الولید و ضمرة بن ربیعة و کثیرًا من العلماء فما رأیت مثل احمد بن حنبل، فی علمه و فقهه و زهده و ورعه " میں نے احمد بن خنبل سے زیادہ ہر خیر کا مجموعہ کوئی نہیں و یکھا۔
میں نے سفیان بن عیینہ، وکیع ،عبدالرزاق، بقیہ بن الولید ضم ه بن ربیعہ اور بہت سے علماء کود یکھا ہے گرعلم، فقہ، زُہداور پر ہیزگاری میں احمد بن ضبل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ (طبقہ الاولیاء ۱۹۸۹ می دروس حیمی)

"تنبید: مهنی بن یخی جمهور کے نزدیک موثق رادی ہیں البذاحسن الحدیث ہیں۔ان برجمد بن الحسین الازدی (بذات خودضعیف ومجروح) کی جرح مردود ہے۔ تفصیل کے لئے ویکھنے لیان المیز ان (۲۸-۱۰۹۸)

**٣٥.** ابوعبدالله محد بن ابراتيم بن سعيد البوشجي رحمه الله (متوفى ٢٩٠هـ) فرمايا:

ا; إن ابن حنبل إن سألت - إمامنا وبه الأثمة في الأنام تمسكوا

٢: خلف النبي محمدًا بعد الألي كانوا الخلائف بعده فاستهلكوا

٣: حذ والشراك على الشراك وإنما يحذو المثال مثاله المتمسك "

ا: اگر تُو پوچھ توبے شک (احمر) بن حنبل ہمارے امام ہیں۔ مخلوق میں اماموں نے (صدیث وفقہ میں) انھیں امام بنایا ہے۔

مقَالاتْ

r: نبی محمد (مَنَاتِیْمِ ) کے خلفاء کی وفات کے بعد آپ (مَنَاتِیْمِ ) کے وارث (امام احمد) ہوئے۔

۳: نقشِ قدم پر چلنے والے اور ان کی سیرت وکر دار کی کمل مثالی تصویر ہیں۔ (تاریخ دشق ۵۵می ۳۳۱ دسند «من)

٣٦٠ امام ابوبوسف يعقوب بن سفيان الفارى رحمداللد (متوفى ١٧١٥) في مايا:

"كتبت عن ألف شيخ ، حجتي فيما بيني وبين الله رجلان... حجتي أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح المصري"

میں نے ایک ہزار استادوں سے احادیث لکھی ہیں، میرے اور اللہ کے درمیان (حدیث میں) ججت دوآ دمی ہیں...میرے نز دیک احمد بن حنبل اور احمد بن صالح المصری (حدیث میں) ججت ہیں۔

( تاریخ بغداد ۲۰۰،۱۹۹۸ وسنده صحح ، مناقب الا مام احمد لا بن الجوزی امراسا اوسنده صحح )

٣٧٠ ام ابوحاتم الرازى رحمه الله (متوفى ١٧١٥) فرمات ين

"كان أبو عمر عيسلى بن محمد بن النحاس الرملي من عباد المسلمين ، فدخلت يومًا عليه فقال لي : كتبت عن أحمد بن حنبل شيئًا ؟ قلت : نعم، قال : فأمل علي، فأمليت عليه ما حفظت من حديث أحمد بن حنبل "

ابوعمر عیسی بن محمد بن النحاس الرملی ( رحمہ الله ، متوفی ۲۵۲ ه ) عبادات گزار مسلمانوں میں سے تھے۔ میں ایک دن اُن کے پاس گیا تو انھوں نے پوچھا: کیا تم نے احمد بن خبیل سے پچھاکھا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! انھوں نے فرمایا: ججھے ( بھی ) کھاؤ۔ تو میں نے احمد بن حنبل کی حدیثیں اُنھیں کھوا کیں جو جھے یا تھیں۔

لکھاؤ۔ تو میں نے احمد بن حنبل کی حدیثیں اُنھیں کھوا کیں جو جھے یا تھیں۔

(الجرح والتعدیل ۱۹۸۶ وسندہ میج)

منعبيه: صحیح ابومير ب\_د يکھيمنا قبالا مام احدلا بن الجوزي (ص١٣٢) والحمدللد

مقَالاتْ عَالِيْتُ

۲۸ محدث کبیرابن محدث کبیر،امام ابومجرعبدالرحمٰن بن ابی حاتم الرازی رحمه الله (متوفی ۱۳۷ هه) فرمانا:

"ومن العلماء الجهابذة النقاد من الطبقة الثالثة من أهل بغداد ، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله" ابل بغداد ك تير عطبة بين ، كمر ك كوث و يركف والعام علم سس ابوع بدالله احدين محرين علم بن بلال بن اسدالشيباني رحمه الله تقد

(الجرح والتعديل ار٢٩٢)

امام ابن ابی حاتم نے امام احمد کے مناقب میں ایک کتاب'' مناقب احمد'' لکھی۔ دیکھئے سیراعلام العبلاء (ج ااص ۱۷۸)

**٣٩ ـ ا**مامِ اساء الرجال ابوسعيد يحيّل بن سعيد بن فروخ القطان البصر ى رحمه الله (متو فى 19۸ هـ) في 19۸ مـ الله (متوفى 19۸ هـ) في مايا:

" ما قدم علی مثل هذین الرجلین :أحمد بن حنبل ویحیی بن معین " ان دوآ دمیون: احمد بن منبل اور یکی بن معین جیسا کوئی آ دی میرے پاس نہیں آیا۔ (صلة الاولياء ۱۹۸۶ اوسنده حن)

تنبید: محمد بن علی السمسارے ایک جماعت نے روایت کی ہے اور ذہبی نے کہا کہ اسے دار قطنی نے ثقہ قرار دیا ہے۔(دیکھئے تاریخ الاسلام للذہبی ج۱۲ ص۲۸۱) یخی القطان نے فرمایا:

> "ما قدم علي من بغداد أحد أحبّ إليّ من أحمد بن حنبل " ميرے پاس بغداد سے احد بن عنبل سے زیادہ کوئی محبوب شخص نہیں آیا۔

(تاریخ دمنق ج۵ص۲۹۵ دسندهسن)

• 3. محدث ابو مهل الهيثم بن جميل البغد ادى الانطاكى رحمد الله (متوفى ٢١٣هـ) فرمايا: " وأظن إن عاش هذا الفتى أحمد بن حنبل سيكون حجة على مقالاتْ

أهل زمانه " ميراخيال بي كه اگريدو جوان احد بن طبل زنده ر با تواين زمان و الول ير (حديث ميس) جحت موگار (علية الاولياء ١٩٧٨ وسنده من)

معلوم ہوا کہامام احمد بن عنبل رحمہ اللہ جوانی میں بھی اہلِ سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے،ای وجہ ہے اُن کے اُستاذ اُٹھیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔

1 3 میلی القدر امام ابوخیشمه زهیر بن حرب بن شداد النسائی البغد ادی رحمه الله (متوفی استه) مام احدر حمد الله کی تعریف کرتے اور ان کے فضائل بیان کرتے تھے۔ ۲۳۲۵ هے) امام احدر حمد الله کی تعریف کرتے اور ان کے فضائل بیان کرتے تھے۔ د کیسے: ۳۱،۱۹

۲۶ محدث الهيشم بن خارجه البغد ادى رحمه الله (متوفى ۲۲۷ هه) امام احمد كى تعريف وثنا يان فرمات تق مد كي تعريف وثنا

۲۶۰ انساب کے ماہر ابوعبد اللہ مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الربری الاسدی المدنی البغد ادی رحمہ الله (متونی ۲۳۱ه) امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳۱ کی البغد ادی رحمہ الله (متونی ۲۳۱ه) امام اجو کر عبد الله بن محمد بن ابی شیبہ کے مصنف امام ابو برعبد الله بن محمد بن ابی شیبہ کے مصنف امام اجو کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳۱ الواسطی الکوئی رحمہ الله (متونی ۲۳۵ه) امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳۱ فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳۱ فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳۱ فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳۱

**٤٦ ـ ا**بو یجیٰ عبدالاعلیٰ بن حماد بن نصرالبا بلی البصری النرسی رحمه الله ( متوفی ۲۳۷ هه ) امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے <u>ت</u>ھے۔ دیکھئے:۳۱

۱ ام مسلم کے استاذ محمد بن عبدالملک بن ابی الشوارب البصر ی رحمہ الله (متوفی ۲۲۲ه)
 ۱ مام احمد کی تعریف و شنابیان فرماتے متھے۔ دیکھئے: ۳۱

◄٤ ابوسعید عبیدالله بن عمر بن میسره القوار بری البصری البغد ادی رحمه الله (متوفی ٢٣٦ه)
 ۱مام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳۱

**٤٩ ـ ابومعمراساعيل بن ابراجيم بن معمر بن الحسن البذ لي القطيعي رحمه الله (متو في ٢٣٧ هـ)** 

مقالات علاق

امام احد كى تعريف وثنابيان فرماتے تھے۔ و كيھے: ٣١

ابومعمر في امام احد كوخوش خرى دى \_ (ديكه علية الاولياء ١٩٢٧ وسنده ميح)

- 0- امام احد سے پہلے فوت ہوجانے والے امام ابوعمران محد بن جعفر بن زیاد الور کائی الخراسانی البغد ادی رحمہ الله (متوفی ۲۲۸ ھ) امام احمد کی تعریف وثنا بیان فرماتے تھے۔ دیکھئے:۳۱
- 10. جمہور کے نزد کیے موثق راوی ابوجعفر احمد بن محمد بن ابوب رحمہ الله، صاحب المغازي (متوفی ۲۲۸ ھ) امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے:۳۱
- ابوعبدالله محد بن بكار بن الريان الهاشى البغد ادى الرصا فى رحمه الله (متو فى ٢٣٨ هـ)
   امام احمد كى تعريف وثنابيان فرمات يقد و كيهيئة:٣١
- 20 يجي بن ابوب المقابرى البغد ادى العابدر حمد الله (متوفى ٢٣٣٥ مر) امام احمد بن منبل كى تعريف وثنابيان فرماتے تقدر كھے: ٣١ تعريف وثنابيان فرماتے تقدر كھے: ٣١
- **\$ ۵ ی** ابوالحارث سرتج ( صح ) بن پونس بن ابراہیم البغد اری رحمہ اللّٰد ( نمتو فی ۲۳۵ ھ ) امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے <u>تھ</u>۔ دیکھتے:۳۱
- 00 قاری خلف بن ہشام بن تعلب المبر ارالبغد ادی رحمہ الله (متوفی ۲۲۹ هـ) امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ دیکھتے:۳۱
- ابوالربیع سلیمان بن داودالز ہرانی العثلی البغد ادی رحمہ الله(متوفی ۲۳۴ھ) امام احمہ
   کی تعریف و ثنامیان فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳۱
- ۷۰ امام ابو محر عبدالله بن على بن الجارود النيسابورى رحمه الله (متوفى ۳۰۷ هـ) في اپنی مشهور كتاب در المنتلى "مين امام احمد سے روايت لى ہے۔ (ديكھ منتلى ابن الجارود ۸۷۹،۴۹۵) في معلوم ہواكه ابن الجارودر حمد الله ، امام احمد كو ثقه وصدوق سجھتے تھے۔
- امام ابواحد عبدالله بن عدى الجرجانى رحمه الله (متوفى ٣٦٥ هـ) نے امام احمد بن عنبل رحمه الله كواساء الرجال كے ائمه جرح و تعدیل میں امام ابن المدینی اور امام ابن معین وغیر ہما

ہے بہلے ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف و ثنافق کی ہے۔

د كيهيِّ الكامل في ضعفاء الرجال (ج اص ١٢٤، ١٨٨ دوسر انسخه ج اص ٢١٢٦)

20. بہت ی کتابوں کے مصنف المحدث الصدوق امام ابو القاسم عبداللہ بن محد بن عبداللہ عبداللہ بن محد بن عبدالعزیز البغوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵۵) فی فرمایا:

" حدثنا أحمد بن حنبل ، إمام الدنيا" بميس (سارى) ونياك (حديث ميس) امام احد بن عنبل في حديث سائى -

(الكامل لا بن عدى ج اص ١٦٨ وسنده صحح ، دوسر انسخه ج اص ٢١١)

• ٦٠ محدث صدوق ابوعمرو ہلال بن العلاء بن ہلال بن عمر البابلی الرقی رحمہ الله ( متو فی • ٢٨ هه ) نے فر مایا:

"منّ الله على هذه الأمة بأربعة ولولا هم لهلك الناس: منّ الله عليهم بالشافعي ، حتى بيّن المجمل من المفسر، والخاص من العام والناسخ من المنسوخ، ولولاه لهلك الناس، ومن الله عليهم بأحمد بن حنبل حتى صبر في المحنة والضرب فنظرغيره إليه فصبر ، ولم يقولوا بخلق القرآن، ولولاه لهلك الناس، ومنّ الله عليهم بيحيى بن معين حتى بيّن الضعفاء من الثقات ، ولولاه لهلك الناس، ومنّ الله عليهم بأبي عبيدحتى فسّر غريب حديث رسول الله عليهم ولولاه لهلك الناس،

الله نے اس اُمت پرچار آدمیوں کے ذریعے سے (بڑا) احسان فرمایا ہے، اگریہ نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔ الله نے ( امام محمد بن اوریس) الثافعی کے ذریعے سے احسان فرمایا: انھوں نے مجمل اور مفسر، خاص وعام اور ناسخ ومنسوخ واضح کردیئے، اگروہ نہ ہوتے تو اوگ ہلاک ہوجاتے۔ اور اللہ نے (مسلمانوں پر) احمد بن عنبل کے ذریعے سے احسان فرمایا۔ وہ آزمائش اور (شدید) ماریس صبر

مقالات علاق

و کل سے ابت قدم رہے تو دوسر ہے لوگ بھی انھیں دیکھ کر ابت قدم بن گئے اور قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار نہیں کیا۔ اگر وہ (احمد بن صنبل) نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ اور اللہ نے (مسلمانوں پر) یجی بن معین کے ذریعے سے احسان فرمایا۔ انھوں نے تقدراویوں (کی جماعت) سے ضعیف راویوں کو علیحدہ کر کے بیان کر دیا۔ اگر وہ (یجی بن معین) نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔ اور اللہ نے (مسلمانوں پر) ابو عبید (القاسم بن سلام) کے ذریعے سے احسان فرمایا: انھوں نے رسول اللہ می اوادیث کے مشکل الفاظ کی تفییر بیان کر دی۔ اگر وہ (ابوعبید) نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔ در دی۔ اگر وہ (ابوعبید) نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔

(الكامل لا بن عدى ج ص ١٢٨ وسنده صحيح ندومر انسخه ج اص ٢١٢)

### ہلال بن العلاء رحمہ الله نے مزید فرمایا:

"شینان لولم یکونا فی الدنیا لاحتاج الناس الیهما ، محنة أحمد بن حنیل ، لولاها لصارالناس جهمیة، ومحمد بن ادریس الشافعی فإنه فتح للناس الأقفال "اگردنیایس دوچزیس نهوتی تولوگان کرخت) مختاج ہوتے۔ احد بن شبل کی آزمائش اگر نه بوتی توسارے لوگ (ایل سنت کا فرب چھوڑ کر) جمی ہوجائے۔ اور خمد بن ادریس الشافعی، أنھول نے لوگول کے لئے (بند) تا کھولے۔ (طیة الدولیاء نه می المادسند می المادسند می الدولیاء نه می المادسند می المادسند می الدولیاء نه می المادسند می الدولیاء نه می المادسند می المادسن

**۱٦.** تَقْهِ فَقِيهِ عابدِ، ابوعمران مویٰ بن حزام الترندی کبلخی رحمه الله( متوفی تقریباً ۱۵۱ هـ) فرماتے ہیں:

"كنت اختلف إلى أبي سليمان الجورجاني في كتب محمد بن الحسن فاستقبلني أحمد بن حنبل عندالجسر ، فقال لي: إلى أين ؟ فقلت : إلى أبي سليمان \_ فقال : العجب منكم ، تركتم إلى النبي النبي الله ثلاثة و أقبلتم على ثلاثة ، إلى أبي حنيفة، فقلت :كيف يا أباعبدالله ؟

قال: يزيد بن هارون - بواسط- يقول: حدثنا حميد عن أنس قال قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المحمد بن الحسن عن يعقوب عن أبي حنيفة، قال موسلى بن حزام: فوقع في قلبي قوله، فاكتريت زورقًا من ساعتي فانحدرت إلى واسط فسمعت من يزيد بن هارون "

میں محمد بن الحسن (بن فرقد الشیبانی) کی کتابوں کے بارے میں ابوسلیمان (موک بین سلیمان) الجوز جانی (صح) کے پاس جایا کرتا تھا تو (ایک دن) احمد بن حنبل نے پاس مجھے دیکھا اور بوچھا: کہاں جار ہے ہو؟ میں نے کہا: ابوسلیمان کے پاس، انھوں نے فرمایا: تم پر تعجب ہے! تم نے نبی منافیلی کے تین (راویوں) کو چھوڑ دیا ہے اور تین (دوسرے لوگوں) کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جو تصمیں ابوصنیفہ تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا: اے ابوعبداللہ! آپ کا کیا مطلب ہے؟ انھوں نے فرمایا: واسط (شہر) میں بزید بن ہارون کہدرہ ہیں: ہمیں حمید (الطّویل) نے انس (بن مالک) سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ منافیلی نے فرمایا، اور یہ (ابوسلیمان) کہتا ہے: ہمیں محمد بن الحن (الشیبانی) نے یعقوب (قاضی ابویوسف) سے حدیث بیان کی وہ ابوحنیفہ سے بیان کرتے ہیں۔ موکیٰ بن حزام نے کہا: میرے دل میں آپ کی بات بیٹھ گئ تو میں نے ایک سنتی کرائے پر کی اور اسی وقت میرے دل میں آپ کی بات بیٹھ گئ تو میں نے ایک سنتی کرائے پر کی اور اسی وقت بین بر دون سے (حدیث میں آپ کی بات بیٹھ گئ تو میں نے ایک سنتی کرائے پر کی اور اسی وقت برنید بن ہارون سے (حدیث میں آپ کی بات بیٹھ گئ تو میں نے ایک سنتی کرائے پر کی اور اسی وقت

(حلية الاولياءج ٥٩ص١٨٥ وسنده صحيح)

معلوم ہوا کہموی ٰ بن حزام رحمہ اللہ کے نز دیک امام احمد رحمہ اللہ کی بہت عزت اور عظیم مقام تھا۔

77. ابوالحس عبدالوہاب بن عبدالحكم بن نافع الوراق البغد ادى رحمه الله (متوفى ٢٥١ هـ) في فرمايا: ' و كان أعلم أهل زمانه''اور (امام احمد بن عنبل) ايئ زماني بين سب مقالات مقالات

سے بڑے عالم شخصے۔ (تاریخ بغدادج مهم ۴۱۸، ۴۱۹ وسنده حسن ، خطاب بن بشر: محلّه الصدق، ورواہ این الجوزی فی مناقب الا مام احمد ۱۴۲۰)

### عبدالوباب الوراق في مزيد فرمايا:

"أبو عبدالله أمامنا وهو من الراسخين في العلم، إذا وقعت غدًا بيني يدي الله عزوجل فسألني بمن اقتديت؟ أقول : بأحمد ، وأي شي ذهب على أبي عبدالله من أمر الإسلام وقد بلي عشرين سنة في هذا الأمر"

ابوعبدالله (احمد بن صنبل) ہمارے آگے ہیں اور وہ راتخین فی العلم (پختہ کار علم) میں سے ہیں۔ اگر میں کل اللہ عز وجل کے سامنے کھڑ اہوااور (اگر) اُس نے مجھ سے بوچھا کہ تونے کس کی اقتدا (بالدلیل) کی تھی؟ تو میں کہوں گا:احمد (بن شبل) کی ہے۔ اسلام کی کون می چیز ہے جوابوعبداللہ (احمد) سے تنفی رہی ہے وہ اس دین میں ہیں۔ اسلام کی کون می تیز ہے جوابوعبداللہ (احمد) سے تنفی رہی ہے وہ اس دین میں ہیں۔ (مناقب الله ما احمد الدین الجوزی میں اوسندہ حنن)

منبید: اس روایت میں ابن الجوزی کا استاد ابو بکر محد بن ابی طاہر عبد الباقی البز از، قاضی المرستان صدوق حسن الحدیث ہیں، جمہور نے اس کی توثیق کی ہے۔

**۱۳۔ امام احمہ کے استاد اور صحیحین کے ثق**ہ فاضل راوی ابو بوسف یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف الزہری المدنی رحمہ الله (متوفی ۲۰۸ھ) کے بارے میں مہنا بن کیچی (تقدم:۳۴) نے فرمایا:

"رأیت یعقوب بن إبراهیم بن سعد الزهري حین أخوج أحمد بن حنبل من الحبس وهو یقبل جبهة أحمد و وجهه "
میں نے دیکھا جب احمد بن منبل جیل سے باہرا ہے تو یعقوب بن ابراہیم بن سعد الزہری ان کی پیٹانی اور چرہ چو منے لگے۔ (طیة الاولیاء ج اص ۲۵ اوسده صن) معلوم ہوا کہ امام احمد کوئی بارجیل میں رکھا گیا۔ مہنا کا بیان کردہ یہ واقعہ ۲۰۸ ھسے

مقالات علاق

پہلے یا ۲۰۸ ھ کا ہے۔ نیز دیکھئے منا قب الا مام احمد (ص ۲۱۵ وسندہ حسن) 15۔ مہنا بن یکی (صدوق تقدم :۳۳) فرماتے ہیں:

"ورأیت سلیمان بن داود الهاشمی یقبل جبهة أحمد ورأسه" مین فیل بن داود بن علی بن عبدالله بن مین الله بن عبدالله بن عباس) الهاشی (البغدادی الفقیه رحمه الله متونی ۲۱۹ هه) احمد کی پیشانی اورسر چوم رسب مقد رحلیة الادلیاء ۲۷ اورد دون)

70. محدث بمیراحمد بن ابراہیم بن کثیر بن زیدالدور قی النکری البغد ادی رحمہ الله (متو فی ۲۳۲ ھ) نے مکہ میں (امام احمد) ابن حنبل کو دیکھا۔ آپ کا بدن انتہائی کمزور ولاغر تھا اور تکلیف ومشقت کےاثرات آپ برواضح تھے تواٹھوں نے کہا:

"با أبا عبدالله القد شققت على نفسك في حروجك إلى عبدالرزاق كاطرف عبدالرزاق " العابوعبدالله! آپ في (صنعاء يمن ميس) عبدالرزاق كاطرف جاكرا بيئة آپ كوبهت مشقت ميس مبتلاكيا ہے ۔ تو امام احمد بن صنبل في فرمايا: مهميں عبدالرزاق سے جو (حديثى ) فائدے ملے بيں۔ يه مشقت ان كے مقابلے ميں بہت ہى كم ہے۔ (حلية الاولياء ١٩٥٨ اورند مجح)

معلوم ہوا کہ محدث الدور تی ،امام احمد کا بہت خیال رکھتے تھے۔ خطیب بغدادی نے احمد بن ابراہیم ۔الدور تی نے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے:

" من سمعتموہ یذکر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموہ على الإسلام" اگرتم كى شخص سے المام) احمد بن حنبل كى بُرائى سنوتو اس شخص كے اسلام (مسلمان ہونے) يرتبهت لگاؤ۔

(تاریخ بغدادج ۴ ص ۴۲۰ وسنده حسن غریب، منا تب الامام احمد لا بن الجوزی ۳۹۵، ۳۹۳) معلوم ہوا کہ احمد بن ابرا ہیم رحمہ اللّٰداس شخص کو پکا مسلمان نہیں سبجھتے تھے جوامام احمد کو بُر اکہتا تھا۔ وہ ایسٹے خص کو بدعتی اور گمراہ سبجھتے تھے۔ صحفیق سند: ابوعبد الرحلی (صح) محد بن یوسف النیسابوری صدوق سے \_( تاریخ بنداد ۱۲ سرا ۱۲ میل استان المرا ۱۲ میل م محد بن مزه الدشقی تفته سے اور تشیع کے قائل سے \_( تاریخ دشق ۱۸۷۵ میل)

يوسف بن القاسم القاضي ثقة من - (تاريخ دشق ٢٣٣/ ١٩)

ابویعلیٰ (احد بن علی بن کہنٹی ) ہمیمی (الموصلی) مشہور ثقة امام اور مندانی یعلیٰ کے مصنف ہیں۔ والحمد للد

77. المستدرك اور تاریخ نیشا پور کے مصنف ابوعبدالله محمد بن عبدالله الحافظ الحا کم رحمه الله (متوفی ۴۵ مرص) نے امام احمد بن شنبل کو (فقهاء الإسلام) فقهاء اسلام میں ذکر کیا ہے۔ (دیمئے معرفة علوم الحدیث من ۲۹۰ معرفة علوم الحدیث من ۲۲۰ مطبعہ جدیدہ من ۲۲۰)

حاکم نے متدرک میں امام احمد سے تین سوسے زیادہ روایتیں لی ہیں۔امام احمد کی سندسے بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں امام حاکم فرماتے ہیں: ''ها فدا حدیث صحیح ہے۔ صحیح بھذا الإسناد'' بیحدیث اس سند کے ساتھ صحیح ہے۔

(المتدرك جهص ۲۳۶ ح ۷۵۸۵، دومرانسخه جهص ۲۲۳)

77- امام ابوعبدالله محمد بن ادريس بن العباس الشافعي المطلبي المكي المصري رحمه الله (متوفي معنو) من المرات بين:

" خرجت من بغداد وما خلفتُ بها أفقه ولاأزهد ولا أورع (ولا أعلم) من أحمد بن حنبل"

میں بغداد سے نکلا اور اپنے پیچھے احمد بن حنبل سے زیادہ عالم، نیک ، زاہد اور فقیہ دوسرا کوئی نہیں چھوڑا۔

(معرفة علوم الحديث للحائم ص 27 ح ١٩٠٠، دومر انسخ ص ٢٦٠ وسنده جسن، وتاريخ بقدادج بهص ١٩٩ وتاريخ ومثق ٢٩٨٨٥ ومنا قب الامام احمد لا بن الجوزى ص ١٠٠)

تنبید: اس روایت کے راوی لیقوب بن عبدالله الخوارزی کی حدیث کوحا کم اور ذہبی دونوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھتے المتدرک (۲۰۵/۲ ح۲۹۲۲) لہذاوہ حسن الحدیث ہیں۔ مقالات على المعالم الم

فا کده: امام بیهق رحمه الله (متوفی ۴۵۸ هه) بیقوب بن عبد الله کی اس روایت کو ثابت سیحقه بین \_ در کیکئے تاریخ دمشق (۲۹۹۷ وسنده حسن)

امام شافعی رحمه الله نے امام احمد سے فرمایا:

'یا آبا عبدالله اأنت أعلم بالإخبار الصحاح منا ، فإذا كان خبر صحیح فاعلمنی حتی أذهب إليه، كوفیًا كان أوبصریًا أوشامیًا '' اے ابوعبدالله! تم ہم سے زیادہ می حدیثوں كوجائے ہو، پس اگر خرصی موتو جھے بتادینا تا كريں اس برعمل كروں چاہے (خبر )كوفى، بصرى یا شامى ہو۔

(حلية الاولياء ٩ ر٠ ١٤ وسنده صحيح)

14. ابونفرالفتی بن شخرف بن داود بن مزاحم الکسی العابدر حمدالله (متوفی ۲۲ه) فرمایا:
"وابن حنبل فیی زمانه" اور (احمد) ابن منبل این زمان ( کیر ساماء) میں سے مقصد
بیرس کر زابد مشہور ابوع دالله الحارث بن اسد المحاسبی البغد ادی رحمه الله ( متوفی ۲۲۳ه کے) فرمایا:

"أحمد بن حنبل نزل به مالم ينزل بسفيان الثوري والأوزاعي" احدين منبل پروه ميسبتين آئيں جوسفيان وري اوراوزاعي پرتبين آئيں۔

(حلية الاولياء ٩ ر١٤ اوسنده حسن من قب الامام احمدلا بن الجوزي ص ١٢ اوسنده حسن )

79 الفتح بن شخر ف الزابدالعابدر حمد الله في امام احمد كواسيني زمان كي برا علماء مين شمار كيار ديكي كيك ١٨٠

• ٧- حافظ ابویعلیٰ الخلیل بن عبرالله بن احمد بن الخلیل الخلیلی القروین رحمه الله (متوفی ۲۲۲ هر) نے امام احمد کے بارے میں فرمایا: 'وکان أفقه أقرانه و أورعهم '' وہ اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ فقید اور سب سے زیادہ پر ہیزگا رہے۔ (الارشاد فی معرفة علاء الحدیث ۲۲ میں ۲۰۲ سے ۲۰۱۲)

٧٠ مام ابوداودسليمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد الاردى البحستاني رحمه الله

مقالات عالی عالی مقالات اللہ م

# (متوفی ۵ ۲۷ هه) نے امام احمہ سے کی روایتیں لی ہیں۔

(د يكيئ سنن الى داود: ١٨٥٥، ١٨٥٨ م ١٨١٨ م ١٨١٨ م ١٨١٨ م ١٩٥١م ١٩٥١م ١٩٠١م ١٨٥٥ م ١٨٠٠٠ م

محدث ابوالحس على بن محمد بن عبدالملك عرف ابن القطان الفاسى رحمه الله ( متوفى ٢٢٨ هـ) فرمات ين: "وأبو داو د لايروي إلا عن ثقة عنده"

اورابوداود (عامطوریر)اینزدیک صرف تقدیبی روایت کرتے تھے۔

(بيان إلويم والايهام في كآب الاحكام جساص ٢٦٨ ح٢٢٧ ونصب الرابيج اص ١٩٩)

معلوم ہوا کہ امام ابوداود کے نزد یک امام احمد بن خنبل ثقہ تھے۔

تنبیہ: امام ابوداود نے امام احمد ہے جو سائل سے تھے آھیں ایک کتاب میں جمع کر دیا۔ یہ کتاب میں جمع کر دیا۔ یہ کتاب (۳۲۷ صفحات میں ) کافی عرصہ پہلے ہے مطبوع ہے۔

ابوالحس على بن اساعيل بن اسحاق بن سالم الاشعرى رحمه الله (متوفى ٣٢٣هه) نے فرمایا:

"قولنا الذي نقول به و ديا نتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عزوجل وبسنة نبينا الله وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكبن فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل معظم مفخم وعلى جميع أئمة المسلمه."

ہم جس قول اور عقیدے کے قائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ہمارے نبی مِنَّا اللّٰہِ عَلَیْمَ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِلِمِ اللّٰمِ الل

سندول کے ساتھ ) مروی ہے ہم اسے مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔اور ہم اس کے بھی قائل ہیں جوابوعبداللہ احمد بن خنبل فرماتے تھے۔اللہ ان کے چبر ہے کور و تازہ رکھے، ان کے درجات بلند کر ہے اور انھیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جوشخص ان کے (اتفاقی) اقوال کا مخالف ہے تو ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ وہ امام فاضل اور رئیسِ کامل تھے۔ان کے ذریعے سے اللہ نے حق کو واضح اور گراہی کو دُور کیا، لوگوں کے لئے راستہ صاف کر دیا اور بدھتیوں کی بدعات ، گراہوں کی گراہیاں اور شک پرستوں کے شکوک نیست ونالود فرما دیئے۔اس (سب پر) مقدم امام اور ظیم الشان دوست اور نمام ائمہُ مسلمین پراللہ کی رحمت ہو۔

(الابانة عن اصول الديائة ص ٨ باب في ابانة تول ابل الحق والسنة ) .

۲۲ امام ابونعیم احمد بن عبدالله الاصبهانی رحمه الله (متونی ۴۳۰ه ه) نے امام احمد کواس
 امت کے اولیاء میں ذکر فر ماکر کی صفحات پران کے مناقب لکھے اور فر مایا:

"الإمام المبحل والهمام المفصل أيو عبدالله أحمد بن حنبل، لزم الإقتداء وظفر بالإهتداء.."

قابلِ احترام امام اورفضیلتوں والے اور صاحب عزم وہمت ابوعبد الله احمد بن عنبل، انھوں نے (کتاب وسنت واجماع اور آثار سلف کی) اقتداء لازم پکڑی اور ہدایت یا فقد رہے۔ (حلیة الادلیاء ۱۲۹۸۹)

ع٧٠ حافظ امير ابونصر على بن بهة الله عرف ابن ماكولا رحمه الله (متوفى ٥١٥٥ هـ) فرمايا:

" إمام في النقل وعلم في الزهد والورع، وكان أعلم الناس بمذاهب الصحابة والتابعين "

وہ روایات (بیان کرنے ) میں امام اور زہدو پر ہیز گاری میں عظیم نشان تھے۔وہ

صحابہ و تا بعین کے اقوال وافعال کولوگوں میں سب سے زیاد ۶ جانتے تھے۔ (الا کمال ج ۲ ص ۵۲ ۲ ، و تاریخ مشق ج ۵ ص ۲۸۷ دسند ، صحیح إلی این ما کولا )

۷۵ حافظ ابوالفرج عبدالرحمن بن على بن محمد ابن الجوزى رحمه الله (متوفى ۵۹۷ه) نے فرمایا: "الإمام... و جمع حفظ الحدیث و الفقه و الزهد و الورع "آپ (احمد بن عنبل) امام تھے۔آپ نے حدیث، فقہ، زہداور پر ہیزگاری (اپنے اندر) جمع کررکھی تھی۔ (انتظم فی تاریخ الملوک والام جااص ۱۸۹)

حافظ ابن الجوزى نے امام احمد کے فضائل پر ایک بڑی کتاب'' مناقب الامام احمد بن خنبل'' کھی ہے جو (بغیر تحقیق کے ۵۳۳ ۵ صفحات میں) مطبوع ہے اور ساری کتاب باسند ہے۔ ۷۲ ۔ امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغد ادی رحمہ اللہ (متوفی ۳۲۳ ھ) نے فرمایا:

"إمام المحدثين ، الناصوللدين ، والمناضل عن السنة ، والصابوفي . المحدنة "آپ (احمد) محدثين كامام، دين كى مددكر في والي ، سنت كا دفاع كرفي والي الموسخت آز ماكش مين مبركر في والي تتحد

(تارِ تَخْ بغدادج م ص ١١٨ ت ٢٣١٧)

خطیب نے امام احمد کومشہور تقدمحد ثین میں شار کیا ہے۔ (دیکھے الکفایة ن علم الروایس ۸۷باب فی الحدیث المشہور بالعدالة واثقة)

۱۷۰ حافظ ضیاء الدین ابوعبدالله محد بن عبدالواحد بن احد بن عبدالرحل المقدی رحمه الله

(متوفی ۱۸۳۲ ه) نے اپنی مشہور کتاب "الاحادیث المخارة" میں امام احمد سے بہت ی

روایتین فقل کر کے ان کی زبردست توشیل کردی ہے۔ (مثلاد کھے الخارة جام ۲۵۲ س...)

اور فرمایا: "دواہ الإمام أحمد" اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ (جاص ۸۷۵ ه)

۱ حافظ ابوالقاسم علی بن الحن بن به الله ، ابن عبا کر رحمه الله (متوفی ا ۵۵ ه) نے فرمایا: "أحد الأعلام من ائمة الإسلام" (امام احمد) اسلام کے اماموں اور مشہور

(علاء) میں سے ایک تھے۔(ارخ دشق ج مس ۲۸۳)

٧٩ امام ابو بكر احمد بن الحسين بن على بن موى البيبقى الخسر وجردى الخراساني رحمه الله المحوق المحردة الله معنى المحردة الله معنى المحردة والمحردة والمحردة

• الله و مالكلام ناى كتاب كے مصنف ابواساعيل عبدالله بن محر بن على بن مت الانصار ك الله وى رحمه الله (متوفى ا ٢٨٥ هـ) نے "منا قب احمد" كے نام سے ايك كتاب كهى، ويكھنے ذم الكلام للهروى (تحقيق عبدالله بن محمد الانصارى ٢٩٥٣ ح ٢٨٩ ) وسير اعلام النبلاء (ج ااص ٣٨٩) ومجموع في وئى ابن تيمير (٢١٥١)

ابواساعیل البروی نے امام احمد کی مدح میں کئی اشعار لکھے ہیں۔

(و يكفئه مناقب احدص ١٣٣٣ وسنده صحيح)

1 . قاضى ابوالحسين محمد بن ابي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن طف بن الفراء البغد ادى رحمد الله (متوفى ۵۲۷ هـ) في المام احمد كبار يريس" إمام في المحديث "كي تشريح و تائيد يس لكها:

" مهذا مالا خلاف فيه ولا نزاع، حصل به الوفاق والإجماع "
اس مين كوئى اختلاف اور جمير انهين ب (كرامام احمرامام فى الحديث بين) اس بين اتفاق اوراجماع بهواب - (طبقات الحتابلية المنه)
ويا تفاق اوراجماع بهواب - (طبقات الحتابلية المنه)
قاضى ابن الى يعلى في "فضائل احمد" كيام سه ايك كتاب كسي - (د كله سي اعلى الديل مراماه)

۱۹۸۳ قاضی ابومحمد عبدالله بن یوسف الجرجانی رحمه الله (متوفی ۴۸۹ هه) نے مناقب احمد پر ایک کتاب کھی۔ دیکھئے سیراعلام النبلاء (ج19ص1۹)

۸۳ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن مطیر الطبر انی النخی الشامی رحمداللد (متوفی ۲۰۳ه) في اسلام احمد کے مناقب برایک کتاب "مناقب احمد" کشی در کھنے سیر اعلام النبلاء

(JY190 NTI)

♣ امام ابوزكريا يحيىٰ بن الى عمر وعبد الو باب بن الى عبد الله محد بن اسحاق بن محمد بن يحيىٰ بن منده العبدي الاصبها في رحمه الله (متوفى ۵۳۱ه ۵) في "منده العبدي الاصبها في رحمه الله (متوفى ۵۳۱ه ۵) في منده العبدي الاصبها في رحمه الله (حمااص ۲۹۸)

انھوں نے امام احمد کے حالات ایک جلد میں لکھے ہیں۔ دیکھئے الکاشف فی معرفة من لہ روایة فی الکتب الستہ (۱۲۲۱ ت ۷۷)

الامام الامام القدوه ابوعبدالرحل بقى بن مخلد القرطبى الاندلى رحمه الله (متوفى ٢٥٠ هـ) في الاسلام الامام احمد عدمائل وفوائد بيان كے بيں۔

(سراعلام اللبلاء ١٦٨ ١٨٦، نيز ديكهي تهذيب الكمال جاص ٢٢٩)

جى بن مخلد صرف (اين نزديك) تقدسى بى روايت كرتے تھے۔

(و كيهي تهذيب التهذيب جاص ٢٢ ترجمه: احد بن جواس)

" مناقب هذا الإمام وفضائله كثيرة جدًا ، لو ذهبنا نستقصيها لطال الكتاب وفيما ذكرنا كفاية"

اس امام کے مناقب اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم انھیں جمع کرنے لگیس تو کتاب (تہذیب الکمال) لمبی ہوجائے گی۔ ہم نے جو بیان کر دیا ہے وہی کافی ہے۔ (تہذیب الکمال) مسلم ۲۵۳)

٨٨ امام ابومحمة جعفر بن احمد بن الحسن بن احمد السراح البغد ادى القارى الاديب رحمه الله

(متونی ۵۰۰ه ه) نے امام احمد کی وفات پرایک اسبامر شد کساجس میس وه فرماتے ہیں:

"مناقبه إن لم تکن عالماً بها

اگر تجھے ان (احمہ) کے فضائل ومنا قب کاعلم نہیں ہے

فکشف طروس القوم عنهن واسال

تو اہل علم کی کتابیں کھول کرد کھے یا اُن سے پوچے۔

لقد عاش فی الدنیا حمیداً موفقاً

دنیا میں تعریفوں کے ساتھ ذندہ رہے، آپ تو فیق یا فتر رہے

وصار الی الا نحری اللی خیر منزل"

اور (پھر) آخرت کے بہٹرین ٹھکانے کی طرف تشریف لے گئے۔

اور (پھر) آخرت کے بہٹرین ٹھکانے کی طرف تشریف لے گئے۔

(مناقب الامام احمص ٢٣٢ وسنده صحيح)

A9. حافظ الوالفضل احد بن على بن جرالعسقل في رحمه الله (متوفى ١٥٢ه ) في فرمايا:

"أحمد بن محمد بن حنبل ... أحد الأئمة، ثقة حافظ فقيه حجة " المحد بن محمد بن مسلم المعرب على المسلم المقدم افظ فقيد (اورحد يث ميس) جحت بين المحد بن مسلم المحد بن المحد بين المحد

• 9- حافظ ابوالفداء اساعيل بن عمر بن كثير الدشقى رحمه الله ( متوفى ٢٥٧ه) نے " الإصام أحسمه بن حنبل" كاباب بانده كركئ صفحات برامام احمد كمنا قب وفضائل كصيب و يكھيئ البداية والنهاية (ج٠١ص ٣٥٨هـ ٣٥٨) حافظ ابن كثير فرماتے بس:

'و الإمام أحمد من أئمة أهل العلم رحمه الله وأكوم مثواه '' امام احمعلاء كامامول ميس سے بيس-الله ان پر رحمت كرے اور عزت واحر ام والا مقام عطافر مائے - (البدايو النهايين ١٠٥٠ اس ٣٥١)

٩٠ مديث كمشهورامام ابوسفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرواس الكوفي رحمه الله (متوفي

مقالات مقالات

291ه) فرماتے ہیں: 'لست أحدث عنه، نهاني أحمد بن حنبل أن أحدث عنه'' میں اس (خارجہ بن مصعب) سے حدیث بیان نہیں کرتا، احمد بن ضبل نے بجھے اس سے حدیث بیان کرنے سے منع کر دیا ہے۔ (مناقب الامام احمد لابن الجوزی ص اعوسندہ سن) 47۔ امام ابواسحاق ابراہیم بن شاس السمر قندی البغد ادی رحمہ اللہ (متوفی ۲۲۱ھ) نے فرمایا:

> "كنت أعوف أحمد بن حنبل وهو غلام، وهو يحي الليل" ميں احمد بن خنبل كواس كے بچين سے جانتا ہوں وہ شب بيدار تھے۔

(منا قب الامام احمد لا بن الجوزي ص ٢٨٨ وسند وحسن)

97 حافظ ابوالحسین احمد بن جعفر بن محمد بن عبیدالله بن افی داود بن المنادی البغدادی رحمهالله (متوفی ۳۳۷ه س) نے ''فضائل احمر'' کے نام سے ایک کتاب کھی ہے۔ دیکھئے منا قب الامام احمد لا بن الجوزی (۳۰۲س)

**92۔** قاری ابومزاحم خا قانی: موٹی بن عبیداللہ بن کی کی بن خا قان رحمہ اللہ (متو فی ۳۲۵ھ) نے امام احمہ کی تعریف کرتے ہوئے ایک قصیدہ لکھا جس میں وہ فرماتے ہیں:

" لقد صارفی الآفاق أحمد محنة وأمر الوری فیها فلیس بمشكل و نیایس المشكل و نیایس الم المرآزماتش بن چکے بین اور لوگوں كا معامله آپ كے بارے بین مشكل نہيں ہے۔

تری ذا الھوی المحمد مبغضًا و تعرف ذاالتقوی بحب ابن حنبل تو دیکھے گا کہ احمد (بن ضبل) سے (ہر) برحتی بغض رکھتا ہے اور تجھے معلوم ہوگا کہ (احمد) ابن عنبل سے (ہر) متقی محبت کرتا ہے۔ (مناقب الام احمرص ۱۳۳ وسندہ مجع)

90 شیخ الاسلام ابو بکراحمد بن محمد بن الحجاج المروزی رحمه الله (متوفی ۲۷۵ هه) جب جهاد کے لئے چلے تو ان کے ساتھ پچاس ہزار آ دمیوں نے بھی جہاد کے لئے مصاحبت اختیار کی۔المروزی نے روتے ہوئے فرمایا: " لیس هذا العلم لی و إنما هذا علم أحمد بن حنبل "
بیمیراعلم نهیل بلکریاحم بن ضبل کاعلم ب (جویس نے ان سے سیکھا ہے۔)
(منا تب الله مام الحد ابن الجوزی ٥٠٥٠٥-٥ وسنده مجع)

97 مش الدين محد بن محد الجزري رحمه الله (متوفى ٨٣٣ه) في فرمايا:

"أحد أعلام الأمة وأزهد الأئمة"

وہ (احمد) اس اُمت کے بڑے علاء اور زاہدا ماموں میں سے تھے۔

(غاية النهلية في طبقات القراءج اص١١١ت٥٥)

نيزفرمايا: "شيخ الإسلام وأفضل الأعلام في عصره وشيخ السنة وصاحب المنة على الأمة "آپشخ الاسلام، اپزرمان كريزول مي سب سافضل، سنت كام اوراس امت براحمان كرف والول ميس سے تھے۔ (المعد الاحد في ختم مندالا مام دم حقق احرث كرار٣٥)

♣٩. امام ابوجعفراحد بن سعید بن صحر الداری السرحی رحمه الله (متوفی ۲۵۳ه) نے فرمایا:
" ما رأیت أسود الرأس أحفظ لحدیث رسول الله مَلْلِلْهِ ... من أبي عبدالله أحمد بن حنبل" میں نے کی سیاہ بالوں والے کو ابوعبداللہ احمد بن حنبل" میں نے کی سیاہ بالوں والے کو ابوعبداللہ احمد بن حنبل سے زیادہ، رسول اللہ مَالِیْتِمْ کی حدیثوں کا یاد کرنے والانہیں دیما۔

(تاریخ دمثق ج۵ص•ا۳وسنده حسن)

99. امام احمد بن عنبل كے استاذ حافظ ابو بكر عبد الرزاق بن جام بن نافع الحمير ى الصنعانى رحمد الله (متوفى ا۲۲ هـ) صاحب المصنف (مصنف عبد الرزاق) نے فرمایا:

مقَالاتْ مَقَالاتْ

"ماقدم علینا مثل أحمد بن حنبل "هارے پاس احد بن طنبل جیسا کوئی نہیں آیا۔ (مناقب الا ماحدالین الجوزی ۹۵ دسنده حن، نیزد کھے مناقب احرص وسنده میج) • • 1 ۔ صالح بن احد بن ضنبل رحمه الله (متوفی ۲۲۲ هے) بیان فرماتے ہیں:

"لم يزل أبي يصلي في مرضه قائمًا، أمسكه فيركع ويسجد، وأرفعه في ركوعه وسجوده ودخل عليه مجاهد بن موسلي فقال: ياأبا عبدالله! قد جاء تك البشري ، هذا الخلق يشهدون لك، ماتبالي لووردت على الله عزوجل الساعة، وجعل يقبل يده ويبكي، وجعل يقول: أوصني يا أبا عبدالله!، فأشار إلى لسانه."

میرے ابا اپنی (موت والی) بیماری میں حالتِ قیام میں نماز پڑھتے رہے۔ میں
آپ کو پکڑتا تھا تو آپ رکوع اور بحدہ کرتے تھے۔ آپ کے رکوع اور بحدوں سے
میں آپ کو اُٹھا تا تھا۔ آپ کے پاس (ابوعلی) مجاہد بن موی (بن فروخ الخوارزی
میں آپ کو اُٹھا تا تھا۔ آپ کے پاس (ابوعلی) مجاہد بن موی (بن فروخ الخوارزی
البغدادی رحمہ اللہ، متو فی ۲۲۴ ھے) تشریف لائے تو فرمایا: اے ابوعبداللہ! آپ
کے لئے فوش خبری ہے، میسار کوگ آپ کے بارے میں (اچھی) گواہی دے
رہے ہیں۔ اگر آپ اس وقت اللہ کے پاس چلے جائیں تو آپ کے لئے فکری کوئی
بات نہیں ہے۔ وہ (مجاہد بن موی ) آپ کا ہاتھ چوم رہے تھے اور رور ہے تھے اور رور ہے تھے اور رور ہے تھے اور رحمہ بن منبل
کہدرہے تھے: اے ابوعبداللہ! مجھے کھی تھیے تفر مائے۔ تو آپ (احمہ بن منبل
رحمہ اللہ) نے ان کی زبان کی طرف اشارہ کیا (کہا پی زبان کی حفاظت کرو)۔
(منا قب الام احمد ابن الجوزی می کے ہوستہ وقری

قار کمین کرام! راقم الحروف نے آپ کے سامنے امام اہلِ سنت احمد بن خنبل رحمہ اللہ (متوفیٰ ۲۳۱ ھ) کی تعریف وقتی کے بارے میں کمل ایک سو (۱۰۰) محدثین اور مشہور علماء کے اقوال وروایات صحیح لذاتہ وحسن لذاتہ سندوں اور کمل حوالوں کے ساتھ پیش کر دیئے ہیں۔ بہت سے اقوال کو اختصار کی وجہ سے حذف کر دیا ہے۔ مثلاً سوار القاضی رحمہ اللہ کا آپ کی

مقالات مقالات

تعریف و ثنا کرنا، دیکھیے مناقب الا مام احمد لا بن الجوزی (ص ۲۰۰۷ وسندہ صحیح) بہت سے علاء شلا ابن تیمیہ، ابن القیم ، بینی اور سیوطی وغیر ہم کے حوالے بھی طوالت کے خوف سے چھوڑ دیئے ہیں۔

جواتوال محجود وسن لذائة سندسة تابت نبيس تقديل في جان بوجه كرانيس جهور ديا به كونكه ضعف روايات ميس كوئى جست نبيس موتى اور ندان ساستدلال كرنا محج موتاب مثلاً حافظ ابن عساكر رحمه الله في سند كساته عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائى سه نقل كياكه مير دوالد (امام نسائى رحمه الله ) فقل كياكه مير دوالد (امام نسائى رحمه الله ) فقل كياكه مير دوالد (امام نسائى رحمه الله ) فقل كياكه مير دوالد (امام نسائى رحمه الله )

لیکن غبدالکریم بن النسائی کی توثیق نامعلوم ہے۔عبدالکریم کا ذکر بغیر توثیق کے درج ذیل کتابوں میں موجود ہے:

الانساب للسمعانی (٣٨٣٥) وتاریخ الاسلام للذہبی (٢٩٧٢٩) [توفی سنة ٣٣٧ه ٥] الانساب للسمعانی (٢٩٩٧٥) [توفی سنة ٣٣٧ه ٥] البذاليه سندعبد الكريم كی جہالت كی وجہ سے ضعیف ہے۔ تنبيبہ بلیغ : امام نسائی نے امام احمد کوفقہا عِراسان میں ذکر کیا ہے۔

(آخركماب الضعفاء ص١٤٢، دوسر انسخ ص١١٣)

میں نے ان راویوں کے حوالے بھی قصد اُترک کردیے ہیں جن سے امام احدر حمد اللہ کی توشق وتعریف نابت ہے مگروہ راوی بذات خود ضعیف تھے مثلاً:

سفیان بن وکیع بن الجرائ (متوفی ۲۳۷ه )نے کہا:

''أحمد عندنا محنة ، من عاب أحمد فهو عندنا فاسق ''ماريزويك احدا زمائش بين، جس في احمد كوبر اكباتووه خص ماريز ديك فاس بـ

بیقول سفیان بن وکیع بن الجراح سے تو باسند سمجھ ثابت ہے لیکن سفیان بن وکیع بذات خود این وراق کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ویکھئے التاریخ الصغیر للامام ابخاری (۲۸۵۵)

وتقريب التهذيب (٢٣٥٦) وغيرها

امام احمد کی مدح پرتمام علاء کا اجماع ہے جسیا کہ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب''منا قب الا مام احمد'' میں کھاہے۔ (دیکھئے سے ۱۳۷) مشہور کتاب''منا قب الا مام احمد '' میں کھاہے۔ (دیکھئے سے ۱۳۷) منعمیمہ بلیغ: ابو حاتم الرازی نے امام احمد کو علم حدیث میں ان کے استاذ امام شافعی پرترجیح دی ہے۔ (دیکھئے منا قب احمص ۵۰۰ دسندہ صحح)

عافظ ابن الجوزي لكصة بين:

"ولما وقع الغرق ببغداد في سنة أربع و خمسين و خمس مائة، وغرقت كتبي، سلم لي مجلد فيه ورقتان بخط الإمام أحمد" جب بغداد (۵۵۴ه ) يس سلاب سخرقالي موكى توميرى كتابيل بحى بإني بي دور قرب سين سوائ اس كتاب كجس بين دوورق امام احمد كم باته سے لكھ موئ تھے درماقب احمام ١٩٥٧)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ان دوور توں کو پانی میں غرق ہونے سے بچالیا۔ و الله علی کل شی قدیو.

# فهرست اسائع محدثين

اس مضمون میں جن محدثینِ کرام اور علمائے عظام سے امام احمد بن صبل رحمہ الله کی توثیق و تعریف فقل کی ہیں: توثیق وتعریف فقل کی گئی ہے، ان کے نام حروف جھی کی ترتیب سے درج ذیل ہیں:

(١) ابراتيم بن اسحاق الحربي: ٢٥ (١) ابراتيم بن خالد، ابوثور: ١٢

(٣) ابراجيم بن ثاس:٩٢ ملي يعلى: قاضي ابن الي يعلى: قاضي ابن الي يعلى

(٣) ابن الجارود: ۵۷ (۵) ابن الجزرى: ۹۲

(٢) ابن الجوزي: ٢٥ ابن حبان: ٣٠

(۸) این جر:۸۹ (۹) این فزیمه:۳

مقالات عالم عالم المعالم المعا

| (۱۱) ابن عدى:۵۸                                            | (۱۰) ابن سعد: ۲:                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (۱۳) این کثیر:۰۰                                           | (۱۲) ابن عساكر:۷۸                            |
| 🖈 ابن المدين على بن عبدالله                                | (۱۲) این ما کولا: ۲۸                         |
| 🌣 ابن المنادى:احمد بن جعفر بن محمد                         | 🖈 ابن معین: یجی بن معین                      |
| 🛠 ابن النحاس: عيسى بن محمد                                 | 🖈 ابن منده: یخی بن منده                      |
| 🏠 ابن بونس:احد بن عبدالله                                  | 🖈 ابن واره: محمد بن مسلم                     |
| (۱۲) ابوبکر بن ابی شیبه:۳۴                                 | (١٥) ابواساعيل البروى:٨                      |
| 🖈 ابوثور: ابراہیم بن خالد                                  | (۱۷) ابو بکرالمروزی:۹۵                       |
| (١٩) ابوحاتم الرازي: ٧                                     | (۱۸) ابدِ معفراتشلی :۹                       |
| 🖈 الوخيشمه: زبير بن حرب                                    | (۲۰)ابوالحن الاشعرى:۲۲                       |
| (۲۲) ابوالربیج الز ہرانی:۲۵                                | (۲۱) البوداودالسجستانی:۱۷                    |
| (۲۴) ابوعاصم النبيل:۲۹                                     | (۲۳) ابوذرعه الراذي:۱۳                       |
| (٢٥) ابوعبدالله الحاكم:٢٦                                  | 🖈 الوعبدالله البوشخي جمر بن ابرا ميم بن سعيد |
| 🖈 ابوميرار ملى عيسى بن مرين النجاس                         | 🖈 ابوعبید:القاسم بن شلام                     |
| (۲۷) ابومزاحم الخا قانی:۹۳                                 | (۲۷) ابوالقاسم الطير اني:۸۳                  |
| (٢٩) ابوتعيم الاصبها ني ٣٠٠                                | (٢٨) ابومعمر لقطيعي : ٣٩                     |
| (۱۳۱) ابویعلیٰ انحلیلی ۵۰۰                                 | (۳۰) ابوالولیدالطیالس:۲۸                     |
| (۳۲) احمد بن اربیم الدور قی:۲۵                             | 🖈 ابوالیمان:الحکم بن نافع                    |
| (۳۳ ) احمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله عرف ابن المنادى:۹۳ |                                              |
| ·                                                          | (۳۴) احد بن سعیدالداری:۹۸                    |
| (۳۲) احد بن محر بن الوب:۵۱                                 | (۳۵) احمه بن عبدالله بن بونس:۲۱              |
| (۳۸)اسحاق بن را بوید: ۳۰                                   | (۳۷) اوریس بن عبدالکریم الحداد:۳۱            |

مقالات مقالات

(۳۹) اساعیل بن خلیل الخزاز:۲۲ الاشعرى: ابوالحن ☆ الاصبها ني:ابونعيم (۴٠)البخاري:ا ☆ البغدادي:خطيب ☆البزار:خلف بن بشام (۴۱) بشربن الحارث الحافى:۲۲ البغوى:عبدالله بن محمد ☆ البونجي جحربن ابراہيم (۳۲) بھی بن مخلد:۸۵ ☆ الجرجائي:عبدالله بن يوسف (۱۳۳) البيهقى:29 ☆البهضمي:نفربن على (۴۴۴)جعفر بن احمدالسراح:۸۸ ☆ الحافي: بشربن الحارث (۴۵) حارث بن اسدالمحاسبی: ۲۸ ☆ الحاكم: ابوعبدالله (۲۷) حجاج بن الشاع : ۹۷ ☆الحربي:ابراهيم بن اسحاق الحداد:ادريس بن عبدالكريم (١٨) الحكم بن نافع ، ابواليمان: ١٤ (۷۷) الحن بن الربيع:۳۲ ☆ الخزاز:اساعيل بن خليل ﴿ خا قانی: ابومزاهم (۵۰)خلف بن بشام البز ار:۵۵ (۴۹)خطیب البغد ادی:۲۷ لخلیلی:ابویعلیٰ نزانویعلیٰ ☆الدورقي:احمه بن ابراہيم ☆ الذبلي:محد بن يجيٰ (۵۱)زېمي:۸۵ ☆الرملى عيسىٰ بن محمد 🏠 الرازي:عبدالرحن بن ابي حاتم ،ابو حاتم ،ابوزرعه ☆ الزيراني: ابوالرئيع الزبيري مصعب بن عبدالله ☆ البحيةاني:ابوداور (۵۲)ز ہیر بن حرب، ابوخیثمہ: ۲۱ (۵۳) سریجین یونس:۵۳ ☆ السراح! جعفر بن احمد (۵۵)الشافعی:۲۷ (۵۴)سليمان بن داودالهاشمي:۹۴ ☆ الطبر اني:ابوالقاسم (٥٦) الضياء المقدى: 22 (۵۷)عباس بن عبدالعظیم: ۳ الطيالسي: ابوالوليد

مقَالاتْ مَقَالاتْ

(۵۹)عبدالرحل بن ابي حاتم الرازي:۳۸ (۵۸)عبدالاعلی بن جمادالنرس:۴۶ (۲۰)عبدالرحن بن مهدی:۱۰ (۱۲)عبدالرزاق بن بهام:۹۹ (۲۳)عبدالله بن يوسف الجرجاني:۸۲ (۲۲)عبدالله بن محد البغوي: ۵۹ (۲۴)عبدالوباب الوراق:۲۲ (۲۵)عبیدالله بن عمرالقوار بری: ۴۸ (۲۷)العجلي:۵ (۲۲)عثمان بن الي شيبه: ۴۵ (۹۸)علی بن حجر:۲۳ (۲۹)على بن عبدالله المدين: ۱۵ (4) عيسلي بن محمد بن النحاس، ابوعمير الرملي : ٣٤ (44)عمروبن محمدالناقد: ۲۱ (۷۲)الفتح بن شخر ف: ۲۹ ☆ الفارى: يعقوب بن سفيان (القاسم بن سلام ، ابوعبيد: ١١ (۷۴) قاضى ابن الي يعلى :۸۱ القطان: يحيٰ بن سعيد (۷۵) قتیبه بن سعید:۸ ☆ لقطيعي :ابومعمر ☆القوارىرى: عبيدالله بنعمر (۷۲) مجامد بن موسیٰ: ۱۰۰ ☆ المحاسي: حارث بن اسد 🖈 محرین ادریس الرازی: ابوحاتم الرازی (24) محربن ابراهيم بن سعيد البونجي : ٣٥ 🖈 محربن ادريس الشافعي: الشافعي 🖈 محمر بن اساعیل ابنخاری: ابنخاری (۷۸)محد بن يكار بن الربان:۵۲ (49)محمر بن جعفرالور کانی: ۵۰ (۸۰) محمّد بن عبدالملك بن الى الشوارب: ۲۵ (۸۱) محمد بن مسلم بن واره: ۱۳ (۸۲) محمد بن بارون أنحر مي:۲۰ (۸۳)محرين يحيى الذبلي النيسا بوري: ۲۷ ر خالخر می:گرین بارون ☆ المروزي: ابوبكر (۸۴)المزى:٨٨ (٨٥)مسلم بن الحجاج النيسا بوري:٢ (۸۲)مصعب بن عبدالله الزبيري:۳۳ ☆ المقابرى: يحيىٰ بن ايوب ☆ المقدى:الضياء (٨٤) موسى بن حزام: ٢١ 🖈 موئي بن عبيدالله بن يجي بن خا قان: ابومزاحم الخا قاني 🕟 (۸۸) مهزا بن يجيي ٢٣٠

☆ النبيل:ابوعاصم ☆الناقد :عمروبن محمر (۸۹) نصر بن علی اجبهضمی: ۲۴ 🖈 النرسي:عبدالاعلى بن حماد النيسابوري:مسلم/محدبن يحييٰ 🖈 انفیلی :ابوجعفر الوراق:عبدالوہاب الواسطى: يزيد بن بارون (٩٠) وكيع بن الجراح: ٩١ ☆ الوركاني:مجربن جعفر 🖈 الهاشمى: حليمان بن داود ثرالبروى: ابواساعيل (٩٢)الهيثم بن جميل: ٢٠٠ (٩١) بلال بن العلاء: ٢٠ (٩٣)الهيثم بن خارجه:٣٢ (۹۴) يجي بن ايوب المقابري:۵۳ (٩٢) کیلی بن معین:١٩ (٩٥) يحيل بن سعيد القطان:٣٩ (۹۸) يزيد بن بارون الواسطى: ۱۸ (٩٤) يجي بن منده:۸۴ (۱۰۰) يعقوب بن سفيان الفارس: ٣٦ (٩٩) لعقوب بن ابراجيم بن سعد: ٦٣ منبيد اس مضمون ميس اشعار كرج ميس أستاذ محرم حافظ عبد الحميد از برهظه اللدك فیتی مشوروں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ جزاہ الله خیراً

امام احركا زُبد

ا مالح بن احد بن خبل رحمه الله (متوفى ٢٧٦ه) فرمات بين:

" کان أبي ربما أخذ القدوم و خوج إلى السكان يعمل الشي بيده، وربما خوج إلى السكان يعمل الشي بيده، وربما خوج إلى البقال فيشترى الجوزة الحطب والشي فيحمله بيده مير ابا بعض اوقات تيشه لے كر، اپنے ہاتھ سے كام كرنے كے لئے آبادى تشريف لے جاتے وروہ بعض اوقات دكاندار سے لكڑيؤں كا كھا اور كوئى چيز خريد كرخوداُ شاكر (گھر) لاتے تھے در مناقب الامام احدادى ن الجوزى س ٢٥ وسنده جي الله مام احداد مدالتدفر ماتے ہيں:

میں سرحدوں کی طرف (جہاد کے دوران میں لکڑیاں جمع کرنے کے لئے ) پیدل چل

کر جاتا تھا پھر ہم ( لکڑیاں ) انٹھی کرتے تھے۔ میں نے ( بعض ) لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے کھیت ( فصل ) خراب کررہے ہیں ۔کسی آ دمی کے لئے بیہ جا ئزنہیں ہے کہ وہ کسی شخص کے کھیت ( فصل ) میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو۔

(منا قب الامام احرص ٢٢٥ وسند أصحيح)

## ٣- صالح بن احد بن حنبل نے فرمایا:

''میں نے دیکھا کہ بعض اوقات میرے ابا (روٹی کا خشک) عکزا (زمین ہے) اُٹھاتے، پھراس سے غبارصاف کرتے، پھراسے پیالے میں رکھ دیتے، پھراس پر پانی ڈال کراہے بھگوتے پھراسے نمک کے ساتھ کھالیتے۔ میں نے آپ کو بھی انار، سفر جل (ناشپاتی نما پھل) اور دوسرے پھل خریدتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ وہ ہندوانہ (تربوز) خرید کراہے روٹی، انگوریا تھجور کے ساتھ کھاتے تھے۔ اس

(منا قب احماض ۲۵۱ وسنده محج

٣- عبدالله بن احمد بن طنبل رحمه الله (متوفى ٢٩٠هـ) فرمات بين:

"میرے اباصرف معجد بنماز جنازہ اور مریض کی بیار پری میں ہی نظر آتے تھے۔ آپ بازاروں میں چلنا پھرناپسنٹیس کرتے تھے۔" (منا قب الامام رس ۱۲۵۰،۲۲۹ وسندہ سجے)

۵۔ عبراللہ بن احمرے دوسری روایت میں آیاہے:

میرے ابا ، لوگوں میں سب سے زیادہ تنہائی پرصبر کرنے والے تھے۔ وہ صرف مجد، جنازہ اور مریض کی بیار پری میں بی نظر آتے۔وہ بازاروں میں چلنا نالپند کرتے تھے۔ (منا تب احمرص ۱۸۰ ومندہ مجع)

٢- عبداللد بن احدفر مات بين:

''جب میرے ابا بڑی عمر کے اور بوڑھے ہوگئے تو قراءتِ قر آن اورظہر وعصر کے درمیان کثرتِ نوافل میں (اور زیادہ)مصروف ہوگئے۔ میں جب اُن کے پاس

مقالات عالات

جاتا تو نمازے رُکتے بھی بات کرتے اور بھی خاموش رہتے۔ یدد کھے کر جب میں باہر جاتا تو دوبارہ نماز شروع کردیتے تھے۔ میں دیکھنا کہوہ کثرت سے خفیہ طور پر قراءتِ قرآن میں گئے رہتے تھے۔'' (مناقب الامام احرص ۲۸۸ وسندہ سیح)

### 2- ابوبكرالروذى رحمه الله فرمات بين:

''میں تقریباً چارمہینے ابوعبداللہ (احمد بن ضبل) کے ساتھ معسکر (جہادی چھاؤنی) میں رہا ہوں۔آپ رات کا قیام اور دن کی قراءت بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ آپ نتم قرآن کب کرتے تھے مجھے اس کا پتانہیں چلتا تھا کیونکہ آپ اسے خفیہ رکھتے تھے۔'' (مناقب احمرص ۱۹۸ دسندہ مجھے)

## ٨ عبدالله بن احد بن منبل رحمه الله فرمايا:

''میرےاباروزاندون رات میں تین سو (۳۰۰) نوافل پڑھتے تھے۔ جب کوڑے گئے کے بعد بیار ہو کر کمزور ہو گئے تو روزاندون رات میں ایک سو بچپاس رکعتیں پڑھتے ۔ آپ روزاند قر آن مجید پڑھتے ہے۔ آپ روزاند قر آن مجید کا ساتواں حصہ تلاوت فر ماتے ، ہر ساتویں دن تکمیل قر آن کرتے ۔ ہر ہفتے آپ کا ایک ختم مکمل ہوجا تا تھا۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑ اساسوتے پھرض تک نماز کے اور دعا میں مصروف رہتے۔'' (مناقب احمن ۲۸ وسندہ جے)

آپ بھین سے ہی شب بیدار تھے۔دیکھئے کلمات تو یُق :۹۲

9۔ آپ بہت ہی تھوڑا کھانا کھاتے تھے جیسا کہ (آپ کے شاگرد) ابو بکر آلزوذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ دیکھنے مناقب احمد (ص۳۷ وسندہ صحیح)

۱۵ ام ابوداودسلیمان بن الاشعث البحستانی رحمدالله فرماتے ہیں:

(عباس خلیفہ) متوکل نے آپ (احمد بن منبل) کو بلایا۔جب آپ اس کے پاس پنچے تو اس (متوکل) نے تھم دیا کہ کل خالی کر کے آپ (احمد) کے لئے بچھونے ( قالین) بچھا دیئے جائیں ۔روزانہ اس کے دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ اُس نے مطالبہ کیا

اا۔ امام احدر حمد اللہ دنیا کے فتنوں سے بہت پریشان رہتے تھے۔ آپ نے فرمالیا ''میں (کوڑوں کی سزاوالے دنوں میں) موت کی تمنا کرتا تھا اور (اب) بیم جاملہ اُس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ دین کا فتنہ تھا۔ میں مار اور قید برداشت کر لیتا تھا (لیکن اب) بیدنیا کا فتنہ ہے۔'' (منا قب احمر ۲۷۷ وسندہ جج)

١٢ - امام احدين منبل رحمه الله في مايا:

" لما حملت إلى الدارمكثت يومين لم أطعم ، فلما ضربت جاؤني بسويق فلم أشرب وأتممت صومي"

جب مجھے (جیل والے) گھرلے جایا گیا تو دودن میں نے پچھنہیں کھایا۔ پھر جب مجھے کوڑے مارے گئے تو وہ میرے پاس ستو کا شربت لائے کیکن میں نے نہیں پیا اورا پناروز مکمل کیا۔ (مناقب الا ام احرص ۳۳۵ دسندہ صحح)

١١٠ صالح بن احد بن منبل فرمات بين:

''ایک شخص جوکوڑوں وغیرہ کی مار کا علاج کرتا تھا،اس نے میرے والد ( احمد بن حنبل ) کو دیکھا تو کہا: میں نے وہ آ دمی بھی دیکھا ہے جسے ہزار کوڑے لگائے گئے تھے گرمیں نے ایسی مارنہیں دیکھی۔ پشت اور سینے پر مارے نشانات تھے۔ پھراس

وحاتم الرازى رحمه الله فرماتے تھے:

''امام احمد کوکوڑے کگنے کے تقریباً تین سال بعد میں آپ کے پاس گیا اور پوچھا:

کیا ضربوں کے اثر ات زائل ہو گئے ہیں؟ تو انھوں نے بایاں ہاتھ نکال کر بتایا کہ

پیشل ہو چکا ہے اور اس کا دروا بھی تک محسوں ہور ہاہے۔' (منا قب احمص ۱۳۲۷ وسندہ بھے)

مند بید: امام اہلِ سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کوخلق قرآن کے مسئلے پر طالموں نے کوڑے
لگائے تھے جن کا نہ ہی سر دار احمد بن الی دوا دنا می ایک شیطان تھا۔

امام احداورتمام اہلِ سنت کا بی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ جبکہ ابن الی دواد معتزلی ہی کہتا بھرتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ (معاذ اللہ) اس خبیث معتزلی نے بے وقوف حکمرانوں کواپنے ساتھ ملا کرجہی بنالیا تھا۔ ۱۱۔ امام احمہ بن خبل رحمہ اللہ نے ان لوگوں کومعاف کردیا تھا جھوں نے بادشاہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انھیں کوڑے لگائے تھے۔ (دیکھے منا قب الا مام حرص ۱۳۳۲ وسندہ ہے) مار امام عبد الرزاق بن ہمام الصنا انی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (امام) احمد ہمارے پاس تقریباً دوسال رہے۔ میں نے انھیں دینار ( یعنی بہت زیادہ دولت) دینے کی کوشش کی مگرانھوں نے قبول کرنے سے اٹکار کر دیا اور فرمایا:

"أنا بخيو" "ميل خمريت سے جول - (مناقب احرص ٢٢٦ وسنده سن)

۱۷۔ امام احمدائی جیل کے ساتھی محمد بن نوح (رحمہ اللہ) کا ذکرِ خیر کرتے تھے جس نے آپ کو قید کی حالت میں نصیحتیں کی تھیں کہ نابت قدم رہیں ، آپ میرے جیسے نہیں ہیں۔ تمام لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ۲۱۸ھ میں محمد بن نوح رحمہ اللہ فوت ہو گئے تو امام احمد نے جیل میں ہی ان کا جنازہ پڑھا۔

( د کیمی مناقب احدص ۳۱۲،۳۱۵ وسنده میجی ، وتاریخ بغداد ۳۲۳/۳ وسنده میجیی

کا۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر (عباسیوں کے مقرر کردہ ایک حکمران) نے امام احمد سے ملا قات کی کوشش کی مگر آپ نے ملاقات سے اٹکار کردیا۔ (دیکھئے مناقب احمد صوبہ ۳۷ دسندہ صحبح)
 آپ حکمر انوں اور دونت سے بہت دور بھا گئے تھے۔ رحمہ اللہ

#### سيرتاحر

ا۔ امام احمداینے سراور داڑھی کوتر یسٹھ (۱۳) سال کی عمر میں بھی مہندی لگاتے تھے۔ دیکھئے صلیۃ الاولیاء (ج9ص ۱۲ اوسندہ صحیح) ومنا قب احمد (ص ۲۰۸ وسندہ صحیح) ۲۔ نوح بن حبیب رحمہ اللّٰد (متو فی ۲۴۲ھ) فرماتے ہیں:

" میں نے ۱۹۸ ( ہجری ) میں دیکھا ( امام ) ابوعبداللہ احمد بن حنبل ( رحمہ اللہ ) مسجد خیف (منی ، مکہ ) مین ، ایک ستون سے ٹیک لگائے اصحاب الحدیث کوفقہ اور مدیث کا درس دے رہے تھے۔ " مدیث کا درس دے رہے تھے۔ " پ جج کے مسائل میں فتو کی بھی دیتے تھے۔ " مدیث کا درس دے رہے تھے۔ " وطلیۃ الاولیان جوس ۱۹۲۸ دسندہ میجی )

٣- صالح بن احد بيان كرتے ہيں:

''میرے ابا کی ایک ٹو پی تھی جے انھوں نے اپنے ہاتھ سے سیا تھا،اس (ٹوپی) میں رُوئی تھی۔ جب آپ رات کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اسے پہن لیتے مقَالاتْ عَالاتْ 385

تھے۔آپ کثرت سے سورہ کہف کی تلاوت فرماتے تھے۔" (مناقب احمرص ۱۸۵ وسندہ جھے) سم۔ امام احمد ہر جمعے کو تلاوت قرآن مکمل کرتے تھے۔اس کے بعد آپ دعا کرتے اور آپ کے بیچے وغیرہ آمین کہتے تھے۔ (دیکھے مناقب احمی ۳۹۹ وسندہ بھج)

## وفات حسرت آيات

اله عبدالله بن احد بن عنبل فرمات بين:

''فما سمع أبي ينن في مرضه ذلك إلى أن توفي رحمه الله ''ميرابا كى يمارى يس أن كى وفات تككى في يمراب اورآه بحرف كى آواز بيس سنى \_ (طية الاولياء جهس ١٨٣ ومند وسيح ،منا قب الامام احمل ٢٠٨)

۲- ابوالنظر اساعیل بن عبدالله بن میمون بن عبدالحمید العجلی رحمه الله (متوفی ۱۷۵ه) فرمات بین: میں ابوعبدالله (احمد بن عنبل) کے پاس آپ کے آخری زمانے میں ملاقات کے لئے آیا۔ آپ باہرنکل کر دہلیز پر بیٹھ گئے تو میں نے پوچھا: اے ابوعبدالله! آپ بعض فقہی مسائل میں توقف کرتے تھے، کیا اب آپ نے ان میں کوئی موقف اختیار کرلیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''اے ابوالنظر بیر (دنیا سے ) روائی کا وقت ہے، یمل کا زمانہ ہے۔''
آپ اس قسم کی با تیں کرتے رہے یہاں تک کہ ہم اُٹھ کھڑے ہوئے۔
آپ اس قسم کی با تیں کرتے رہے یہاں تک کہ ہم اُٹھ کھڑے ہوئے۔

(منا قب الامام احمرص ٢٨٨ وسنده حسن)

سـ ابوبرالمروذى فرماتے ہيں:

''ابوعبرالله(احمد بن عنبل رحمه الله) ۲ ربیج الاول ۲۲۱ هده کی رات کوبیار ہوئے اورنو (۹) دن بیار رہے۔'' (مناقب احرص ۴۸ وسنده صحح)

عیادت کرنے والے لوگ گروہ در گروہ آگر آپ کوسلام کرتے تو آپ ہاتھ کے اشادے سے جواب دیتے تھے۔ ابن طاہر (حاکم) اور قاضیوں نے عیادت کی اجازت مائگی گرامام احمد نے اخصیں اجازت نہیں دی۔ آپ نے اپنی آخری بیاری میں چھوٹے معصوم بچول کوئلا کر بیارسے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ آپ بیٹے کر اور لیٹ کرنماز پڑھتے تھے۔

مقالات عالم

اس حالت میں بھی رکوع سے پہلے رفع یدین کرتے تھے۔

(مروذی فرماتے ہیں:) جعرات کے دن میں نے آپ کو دضوکرایا تو آپ نے فرمایا کہ (میری) انگلیوں کا خلال کرو۔ جعہ کے دن آپ لا الہ الاالله پڑھ رہے تھے اور اپنا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف چھیر رکھا تھا۔ دو پہرسے پہلے آپ کی روح جسم سے نکل گئی اور لوگوں نے (گُلی) کو چوں میں ) رونا شروع کر دیا گویا کہ ساری و نیا تباہ ہوگئی ہے۔

(مناقب احدص ٢ مها وسنده صحيح)

## س- صالح بن احد بن عنبل فرماتے ہیں:

"جعل أبي يحوك لسانه إلى أن توفي "ميركابا (وفات كوتت) الني زبان للات رجحي كوفت موكئ [يعني (كلمه طيب) كاذكر كررب تته\_]

(مناقب احدص ٢٠٠٩ وسنده صحيح)

۵ ابوالحس على بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزاغوني البغدادي الحسنبلي
 رحمه الله (متوفى ۵۲۷ هـ) فرمات بين:

"كشف قبر إمامنا أحمد بن حنبل حين دفن الشريف أبو جعفر إلى جانبه، وجثته لم تتغير وكفنه صحيح لم يبل"

جبشریف ابوجعفر کو (احمد بن حنبل رحمه الله) کی قبر کے پاس دفن کمیا گیا تو ہمارے امام احمد بن حنبل کی قبر کھل گئی۔ آپ کا جسم تبدیل نہیں ہوا تھا (صبح وسالم تھا) اور کفن بھی خراب نہیں ہوا تھا۔ (مناقب الامام حرس ۱۸۸۳ دسند سجح)

 ۲- محد بن مہران الجمال ، ابوجعفر الرازی رحمہ اللہ ، ثقة حافظ (متونی ۲۳۹ھ) نے امام احمہ
 کی وفات پر آپ کے بارے میں ایک بہترین خواب دیکھا تھا جسے یہاں ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ (دیکھے مناقب الامام احرص ۳۳۵ وسند ، شیح)

ے۔ امام ابوداودسلیمان بن الاشعث البجستانی رحمہ اللہ نے ۲۲۸ صیس امام احمر کے بارے میں ایک بشارت والاخواب دیکھا تھا۔ (دیکھے منا قب احدص ۴۲۹ دسند ، هیچ) مقالات مقالات

اس خواب اور دوسرے خوابوں کے یہاں ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی خاص فائدہ ہے۔ دین کا دارو مدارخوابوں پڑہیں بلکہ دلائل پر ہے۔ والجمد للّٰد

# امام احمد کی کتابیں

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی یا لکھوائی ہیں ان میں سے چند کے نام درج ذیل ہیں:

ا۔ مندالا مام احمد (چیر جلدوں میں کافی عرصے سے مطبوع ومعروف ہے۔اب حال ہی میں تحقیق وتخر تج کے ساتھ بچاس جلدوں میں شائع کی گئی ہے۔)

۲۔ کتاب فضائل الصحابہ ( دوجلدوں میں الشیخ الصالح الامام وصی الله بن محمد عباس الهندی الله بن محمد عباس الهندی المن حفظه الله کی حقیق سے مطبوع ہے )

س۔ کتاب الزہد (ایک جلد میں مطبوع ہے)

س- كتاب الاشربه (ايك جلد مين مطبوع م)

۵۔ احکام النساء (ایک چھوٹاسارسالہ ہے جوچھیا ہواہے)

٢\_ كتابالايمان (؟)

4\_ كتاب النوادر (؟)

بعض الناس نے بغیر کسی دلیل کے'' کتاب فضائل الصحابہ'' کوامام احمد کے صاحبز ادے عید رہا میں ہے کہ دلیا نہ منہ سرک میں میں اللہ علم

عبدالله بن احمد کی طرف منسوب کیا ہے۔ واللہ اعلم

۸۔ کتاب العلل ومعرفة الرجال (دوجلدوں میں مطبوع ہے۔ شخ وسی الله المکی کی تحقیق ہے۔ چھی جیسے چھی ہے۔)

"تنبيد: امام احمد بن عنبل رحمد الله ي بعض كتابين اوررسال منسوب بين جوكة عقق ميدان مين قطعاً تابت نبين بين مثلاً "تكتاب الصلوة" موضوع ب- ( و يكين سيراعلام المنبلاء حقااص من وضوع ب- ( و يكين سيراعلام المنبلاء حقااص من من مناطل ب- مناطل ب- مناطل ب- مناطل به المناع المناع المناع ( و يكين النبلاء المناع ال

مقالات عالات

"الردعلى الجهمية "موضوع ب- (النبلاء اله ١٨٧)" رسالة الاصطخري" فابت نبيل ب- ديك الهر ١٨٧) وطبقات الحنابلة الاصطخري وابت نبيل ب- ديك الهر ١٨٧ وطبقات الحنابلة الهر ١٣٥ وطبقات الحنابلة الهر ١٣٥ وسمد و كنام المام احمد كاخط بحى باستر محمد والمتعلق شبهات كالزالد

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:
امام المرسنت شخ الاسلام احمد بن محمد بن ضبل رحمه الله (متوفى ۲۲۱ه) كى كتاب
"المسند" مند امام احمد عد شين كرام كے ما بين بميشه مشهور ومعروف ربى ہے۔اس مشدكى
خصوصيتوں پر حافظ الوموكى المدينى رحمه الله (متوفى ۵۸۱ه ع) نے "خصالت المسند" كے تام
سے ایک رساله لکھا ہے جو سندا حمد (بخشيق احمد محمد شاكرج اص ۲۰ تا ۲۷) كے ساتھ مطبوع و
معروف ہے۔الوموكى محمد بن الى بكر المدينى رحمہ الله كے بارے ميں حافظ ذہبى كہتے ہيں:
"الإمام العقلامة، الحافظ الكبير، الثقة، شيخ المحدثين ..."

(سيراعلام النيلاء ١٥٢/١٥١)

چونکہ چودھویں پندرھویں صدی ہجری میں بعض منکرین حدیث نے مندالا مام احمد کے بارے میں خودساختہ شکوک وشہبات تراشنے کی کوشش کی ہے لہٰذا اس مخضر وجامع مضمون میں منداحمد کا تحقیقی ثبوت اساءالرجال، کتب حدیث اور نا قابلِ تر دید دلائل سے پیش خدمت ہے:

#### منداحمہ کا ثبوت بیرونی دلائل ہے من

ا مام عبدالله بن احمد بن عنبل رحمه الله (متوفى ١٩٠ه ) فرنات بين:

"سألت أبي عن عبدالعزيز بن أبان ، قال: لم أخرج عنه في المسند شيئاً " ميس نے اپنے ابا (احمد بن ضبل رحمه الله ) سے عبدالعزیز بن ابان (ایک متروک راوی ) کے بارے میں بوچھا تو انھوں نے فرمایا: میں نے اس سے "المند"

## میں کوئی روایت درج نہیں گی۔

( كتاب العلل ومعرفة الرجال ج عمل ۱۵۷ نقره: ۱۸۵۸ دوسرانسخه: ۵۳۲۷، كتاب الضعفاء الكبير عقبلي ۱۶/۳ دسنده صحح ، الكامل لا بين عدي ۱۹۲۷، دوسرانسخه ۲٫۷۰۵، تاریخ بننداد ۱۸۵۰ ۲۰

#### ٢٥ عبدالله بن احد فرمات بين:

"وضوب أبي على حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ولم يحدثنا بها في المسند" اورير ابا (احدين خبل) في كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ولم عمرو بن عوف (ايك خت ضعيف راوى) كي (بيان كرده) حديثول كوكاث ديا اور جميل به حديثين "المسند" بين نها كيل -

(كمّاب العلل دمعرفة الرجال اراا افقره: ١٣٩٥)

س حنبل بن اسحاق بن طبل بن بلال بن اسدالشيبانى رحمه الله (متوفى ١٤٦٥) نها:
" جَمَعَنا أحمد بن حنبل: أنا وصالح وعبدالله وقرأ علينا المسند
وما سمعه منه غيونا " بميس احمد بن خبل في جمع كيا: مجمع ، صالح (بن احمد بن
طبل) اورعبدالله (بن احمد) كواور جميس " المسند" سائى ، آپ سے ہمارے سوا

" هذا الحديث في المسند لأبي غبدالله أحمد بن حنبل هكذا " بيعديث ابوعبرالله احد بن ضبل كم منديس اس طرح ب-

(المتدرك جسم ١٥٤ ح١٥٨م)

۵۔ ابوالقاسم عیدالواحد بن علی بن بر بان العکیری الحنی (متوفی ۴۵۲ هـ) نے کہا:
 ۳ وله کتاب غریب الحدیث، صنفه علی مسند أحمد بن حنبل"
 اوراس (ابوعمر محمد بن عبدالواحد النحوی الزاہد متوفی ۳۳۵ هـ) نے مند

مقالات عالم

احمد بن عنبل ( کی لغوی شرح ) پر' نخریب الحدیث' کتاب کھی۔

(تاریخ بغدادج اص ۲۵۹،۳۵۸ سه ۸۲۵ وسنده میح)

۲ - محدث كبير شيخ الاسلام ابوموى المدين رحمه الله (متوفى ۵۸۱هه) نے مند احدى خصوصيتوں برساله ' خصائص المسند' ' كھااوركہا:

" وهذا الكتاب أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث" اوريه كتاب اصحاب الحديث كا قابل اعتادم (جع اوراصل كبير ہے۔

(خصائص المسندص ٢١)

ابوالحسن محمد بن على بن محمد بن جعفر بن بارون عرف ابن الي شيخ فرمات بين:
 وسمعت من ابن مالك القطيعي جميع مسند أحمد بن حنبل"
 اور ميں نے (احمد بن جعفر) ابن ما لك القطيعي سے سارى مندا حمد بن حنبل سى ہے۔
 (تاریخ بندادج اس ۲۲۳ سے ۱۲۵ وسندہ میج)

۸۔ خطیب بغدادی رحمہ الله (متوفی ۲۳ مه می) نے ابن المذہب کے بارے میں کہا:
 " و کان یروی عن ابن مالك القطیعی مسند أحمد بن حنبل بأسره "
 وہ ابن مالک القطیعی سے پوری منداحمد بن ضبل روایت کرتے تھے۔

(تاریخ بغداد کروست ۳۹۰ست ۳۹۲۷)

١- ابويعلى الخليلي رحمه الله (متوفى ٢٨٠١ه ٥) في كها:

'' سمع ببغداد مسند أحمد بن حنبل من القطيعي'' اس نے بغداد بیں تطبی سے مبداحد بن طبل سی۔

(الأرشاد في معرفة علوم الحديث ارم٢٠)

•ا - الفياء المقدى رحمه الله (متوفى ٢٣٣ه م) في ايك روايت كي بار يين كها: "ولم أرهذا الحديث في مسند أحمد " اوريس في بيحديث منداحم من نهيس ويكهي - (الاحاديث الخاره ٣٢٥٦ ٢٥٢٨) مقَالاتْ عَالاتْ عَالاتِ عَلاَيْ عَالِيْ عَالاتِ عَلاَيْ عَالِيْ عَلاَيْ عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْ عَلاِيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمِ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمِ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَى عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَى عَلَيْكُمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلَى عَلَيْكُمُ عِلَى عَلَيْكُمُ عِلَى عَلَيْكُمِ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلَى عَلَيْكُمُ عِلَى عَلِي عَلَيْكُمُ عِلْمُ عِلَى عَلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَى عَلَى عَلَيْكُمُ عِلَى عَلَيْكُمُ عِلَى عَلَيْكُمُ عِلَى عَلَيْكُمُ عِلَمُ عِلَى عَلَيْكُمُ عِلَى عَلَيْكُمُ عِلَى عَلَيْكُمُ عِلَى عَلِي عَلَيْكُمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَيْكُمُ عِلَى عَلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَاكُمُ عِلَى عَلِيْكُمُ عِلَى عَلِيْكُمُ عِلَى عَلِي عَلِي عَلَيْك

ا بن نقط البغد ادى (متوفى ٢٢٩ هـ) في كها:

" سمعت منه مسند أحمد وكان شيخًا صالحًا "

میں نے اس سے منداحمتی اوروہ نیک شخصے (التقید ۱۲۳ تـ ۱۲۲) ۱۲۔ یا قوت بن عبداللہ الحمو ی (متوفی ۲۲۷ هه) نے احمد بن جعفر بن حمدان بن مالک القطیعی کے بارے میں کہا: " وبطریقه یروی مسند أحمد بن حنبل " اوراس کی سند سے منداحمد بن حنبل مروی ہے۔

(مجم البلدان ۱۲۷، ۲۷ ، نیز دیکیئے جم البلدان ج ۲ص ۸۱)

اسى طرح ابن الجوزى، حافظ ذہبى ، حافظ ابن كثير، حافظ ابن تيميد، حافظ ابن القيم اور حافظ ابن تيميد، حافظ ابن القيم اور حافظ ابن جمروغير جم نے منداحد كوامام احمد بن خبل سے بطور جزم منسوب كيا ہے۔ شخ محمد ناصر الدين الالبانى رحمد اللہ نے اپنى كتاب ' الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد ''ميں بيس (۲۰) سے زيادہ علماء كاقوال باحوالہ پيش كئے ہيں جومند احمد وامام احمد کی تصنیف مانتے ہیں۔

مید چند بیرونی و نا قابلِ تر دید دلائل ہیں کہ منداحد امام احمد کی واقعی تصنیف ہے اور سے عظیم کتاب متقد مین ومتاخرین میں مشہور ومتد اول رہی ہے۔ حاکم نیشا پوری نے اپنی مشہور کتاب'' المستدرک' میں امام احمد سے قین سو سے زیادہ روایات کی ہیں۔مثلاً و کیھئے المستدرک (۱۳۰۱ ح ۱۳۷۷) والمسند (۷۷۷ کا)

# منداحر كي سند كي شحقيق

منداحر کی سند درج ذیل ہے: ۰

" أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن الحصين الشيباني قراءة عليه وأنا أسمع فأقربه، قال: أخبرنا أبو على الحسن بن علي بن سحمد التميمي الواعظ ويعرف

بابن المدهب قراء ة عليه من أصل كتابه، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قراء ة عليه قال: حدثنا أبو عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد من كتابه قال..... "

منداحمہ کے نیچلے راوی سے لے کرامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک طند سیح وحسن لذا قہ ہے۔ منداحمہ کے راویوں کامختصر تذکر وعلی التر تبیب درج ذیل ہے:

منداحد کے پہلے رادی: عبداللہ بن احمد بن عنبل رحمہ اللہ (متوفی ۲۹۰ھ) ہیں۔
 ابن الی حاتم الرازی نے کہا: "و کان صدوقًا ثقة "اوروه تقد صدوق تھے۔

(الجرح والتعديل ج٥ص٧)

خطیب بغدادی نے کہا: ''و کان ثقة ثبتًا فهمًا '' (تاریخ بغداده ۲۵۰ میل) این الجوزی نے کہا: ''و کان حافظًا ثقة ثبتًا '' (المنتظم ۱۲/۱۳) مافظ این مجرتے کہا: '' ثقة '' و کان حافظًا ثقة ثبتًا '' تقة ''

طافظ ذہبی نے کہا: ' کان صینًا دیّنًا صادقًا صاحبَ حدیثٍ واتباع وبصر بالوجال'' (براط ماللاء ۲۳/۵۲۳)

حافظ ابن كثر في كها: " كان إمامًا حافظًا ثبتًا " (البرايروالنهايراار١٠٢) ابن الجزرى في كها: " الثقة الشهير ابن الإمام الكبير"

(غاية النهلية في طبقات القراء ار١٠٠٨)

حافظ ذہبی نے کہا: (ابوالحسین احمد بن جعفر ) ابن المنادی نے اپنی تاریخ میں کہا:

"لم يكن أحد روى في الدنيا عن أبيه منه عن أبيه، لأنه سمع منه المسند وهو ثلاثون ألفًا ..... وما زلنا نرى أكابر شيو خنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل الحديث والأسماء والموا ظبة على الطلب ..."

مقالات مقالات

(تاريخ الاسلام ١٩٩/٢١ واللفظ له سيراعلام العبلاء ١٩١/١٦٥ وعنده: " أزَّوى " وهو الصواب)

ائن العماد في كها: "وكان ثبتًا فهمًا ثقة "(شدرات الذب ٢٠٣٦)

حاکم نیشا پوری نے عبداللہ بن احدی بیان کردہ حدیث کے بارے میں کہا:

" هذا حديث صحيح بهذا الإسناد"

(المتدرك ١٣٦٦ ح ٤٥٨٥، دومرانسخ ١٧٢٢)

مند احمد کا دوسرا رادی: ابو بکر احمد بن جعفر بن حمدان بن مالک اقطیعی (متوفی

۹۲۸ه) -

ابو بحرالبرقانی نے طویل کلام کے بعد بالآ جُرکہا: 'و إلا فھو ثقة ''ورندہ ہ اللہ ہے۔ (تاریخ بندادج مس عت ١٦٩٤ وسندہ مجے)

اوركها: " حتى ثبت عندي أنه صدوق لايشك في سماعه"

حتیٰ کہ میرے نز دیک ثابت ہوگیا کہ وہ سچاہے ،اس کے (احادیث) سننے میں کوئی سریز

شک تہیں ہے۔ (ایناص ۲۷ وسندہ سیح)

ابن الجوزى في كها: "وكان كثير الحديث ثقة" (المنتظم ١٧١١)

حاكم نے اس كى بيان كرده حديث كوسيح كها۔ (المعدرك٢٣٦/٢

اوراں شخص پرا نکار کیا جواحمہ بن جعفر پر جرح کرتا تھا۔ حاکم اُس (احمد بن جعفر ) کے حال کو ۔۔۔

الحيما مجمعة تنفي (تاريخ بغداد ١٠/١٧ دسنده مجمع)

ابن الجزري ني كما: "ثقة مشهور مسند" (غاية النهاية في طبقات القراءار ١٢٥ ت ١٤٩)

وْتِي نِي كِها: " الشيخ العالم المحدّث" (سِراعلام النبل ١٢١٠/١١)

اوركها: 'وكان شيخًا صالحًا ' (العر في خرائ عرام ١٢٨)

اوركها: "صخ ..... صدوق في نفسه مقبول ، تغيّر قليلًا "

(ميزان الاعتدال جاص ٨٤)

فأكره: حافظ ذمي ميزان الاعتدال مين جس راوي كيماتهن صبح" كي علامت المين

مقَالاتْ

تو وہ رادی ان کے نزدیک ثقة ہوتا ہے۔ دیکھئے لسان المیز ان (۱۰۹/۲) اور البدرالمنیر لابن الملقن (۱۸۸۷)

ابن كثر فكها: "وكان ثقة كثير الحديث "(البرايدالنبايراا١١١)

مثلاً د یکھئے(ار۸۳۸ ح۸).

ابونعیم الاصبهانی نے در کستر جان سیح مسلم "میں احمد بن جعفر سے بہت میں روایتیں لی ہیں۔ مثلاً دیکھیے (۱رم۲۷ ح۰۲۲)

> اس زبردست توثیق کے مقابلے میں اب جرح اور اس پر تبھر ہیشِ خدمت ہے: خطیب نے کہا:

"حدثت عن أبى الحسن بن الفرات قال : كان ابن مالك القطيعي مستورًا صاحب سنة كثير السماع [سمع] من عبدالله بن أحمد وغيره إلا أنه خلط في آخر عمره وكف بعده وخرف حتى كان لا يعرف شيئًا مما يقرأ عليه" (تاريخ بدراي ١٨٥٥)

اس قول میں خطیب کا استاد نامعلوم وجہول ہے۔ ابوالحس محمد بن العباس بن احمد بن محمد بن العباس بن احمد بن محمد بن الفرات البغد ادی رحمہ الله ۳۹۲ هیں بیدا مورد کے جبکہ خطیب بغدادی رحمہ الله ۳۹۲ هیں بیدا مورد کے جبکہ خطیب بغدادی رحمہ الله ۳۹۲ هیں بیدا

ابوافت محمر بن احمد بن محمد بن فارس بن ابى الفوارس البغدادى رحمه الله (متوفى ما الله عنه الله (متوفى الله عنه)

"أبو بكر بن مالك كان مستورًا صاحب سنة، ولم يكن فى الخديث بذاك، له في بعض المسند أصول فيها نظر ذكر أنه كتبها بعدالغرق"

ابو بكرين مالك مستورصاحب سنت تھا اور وہ حدیث میں توی نہیں تھا۔اس کے

مَعَالاتْ

منداحد کے بعض اصول میں نظر ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے آئیس غرق (سیلاب) کے بعد لکھا تھا۔ (تاریخ بغداد ۲۸٫۳۰)

حافظ ابن تجرکی تقریب التهذیب اوراصول حدیث کے علاوہ متاخرین کی اصطلاح میں ثقہ اور نیک آدمی کومستور بھی کہتے ہیں۔ یہ جرح ووجہ سے مردود ہے۔

اول: جمہور کی توثیق کے خلاف ہے۔

ووم: اس كاتعلق اختلاط سے بے اور اختلاط كاجواب آگے آر ہاہے۔ان شاء الله

٢: خطيب بغدادي في كها:

"اور وہ بہت حدیثیں بیان کرنے والا تھا۔اس نے عبداللہ بن احمد سے مند،
کتاب الزہد،التاریخ اور المسائل وغیرہ بیان کئے۔اس کی بعض کتابیں ڈوب گئ خصیں تواس نے وہ نسخے لے کرنقل کر لئے جن میں اس کا ساع نہیں تھا،اس وجہ سے
لوگوں نے اس پر کلام کیالیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کوئی بھی اس سے روایت اور
حجت بکڑنے میں نہیں رکا۔متقد مین میں سے دارقطنی اور ابن شاہین نے اس سے
روایت کی ہے۔" (تاریخ بغداد ۲۳۷)

يرجرح بھى دووجه سے مردود ہے:

اول: جمہور کی توثیق کے خلاف ہے۔

دوم: اس كاتعلق اختلاط ہے۔

٣: ابن اللبان الفرضى ( تقدامام ) نے احد بن جعفر کے بارے میں کہا:

"لا تذهبوا إليه فإنه قد ضعف واختل"

ان کے پاس (حدیث سننے کے لئے ) نہ جاؤ کیونکہ وہ کمزور ہو چکے ہیں اور اختلاط کاشکار ہوگئے ہیں۔ (تاریخ بغداد ۲۸۴۷)

اں جرح کاتعلق اختلاط سے ہے۔

مانظ ابن الجوزى ، حافظ ذہبى اور علامه عبدالرحمٰن بن يحيٰ المعلمى اليمانى وغير جم نے جارحين

کی جرح کور دکر کے جمہور کی توثیق کو ہی ترجیح دی ہے۔مثلاً ویکھیے انتکلیل بما فی تا نیب الکوثری من الا باطیل (۱را۱۰س۱۰۰ تا)

ابن الصلاح الشهر زورى نے جب احمد بن جعفر پر اختلاط كى جرح كى تو حافظ ابوالفصل بن الحسين العراقى نے بتايا: واقطنى ، ابن شامين ، حاكم ، برقانى ، ابونعيم اصبانى اور ابوعلى بن المحسين العربي جعفر كى حالت صحت ميں اس سے حدیثیں سن میں ۔

و يكفي القيد والايضاح (ص١٥٥)

حافظ ابن حجرنے کہا:

. "كان سماع أبي على بن المذهب منه لمسند الإمام أحمد قبل إختلاطه ، أفاده شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين"

ابوعلی بن المذہب کا اس ہے منداحمہ کا ساع اس کے اختلاط سے پہلے کا ہے۔ یہ بات ہمارے شخ حافظ ابوالفضل بن الحسین (العراقی )نے بتائی ہے۔

(لسان الميز ان ار١٣٥،١٣٥)

معلوم ہوا کہ منداحمہ کی سندمیں اختلاط کااعتراض مردود ہے۔ ۳۔ منداحمہ کا تیسرا راوی ابوعلی الحن بن علی بن حمد المیمی عرف ابن المُنذہِب (متو فی ۳۲۴ ھ)ہے۔

الضیاء المقدی نے المخارہ میں ابن المذہب سے روایت درج کر کے اپنے نزدیک اس کی توثیق کردی۔ مثلاً دیکھئے (جاص ۸۵۸۸) یعنی وہ الضیاء المقدی کے نزدیک ثقد ہیں۔ ابن الجوزی نے کہا:''ولا یعوف فیہ إلا المخیر و اللدین''اس میں صرف خیراوردین میں معروف ہے۔ (النظم ۱۵/۵۲۵)

ا بن کشرنے کہا:'' و کان دیناً حیّراً ''وہ دیندار نیک آدمی تھا۔ (البدایہ النہایہ ۱۸/۱۲) ذہمی نے کہا:''الإمام العالم ، مسئلہ العواق ''(سراعلام النیاء کار ۱۲۴) حافظ ذہمی نے ابن المذہب کے ساتھ''صسح'' کی علامت لکھ کریہ ثابت کردیا ہے کہ وہ أن كے زو يك ثقه ہے۔ (ويھے ميزان الاعتدال ارا۵)

بهة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني في كها: "أخبر نا الشيخ المحدّث العالم" ، الله بن المركز من ٢٩٥)

اس کے مقابلے میں خطیب بغدادی ،ابوطا ہر السلفی اور شجاع الذبلی سنے ابن المذہب پر جرح کی ہے۔خطیب نے ابن المذہب ب جرح کی ہے۔خطیب کی جرح ان کی اپنی توثیق سے معارض ہے۔خطیب نے ابن المذہب سے ایک روایت بیان کرنے کے بعد کہا:

'' ورجال إسناده كلهم ثقات ''اس *سندك ماد عداوى ثقه بيل* 

(تاریخ بغدادج ۱۳۸۳ (۲۳۸۷)

معلوم ہوا کہ خطیب نے اپنی جرح سے رجوع کرلیا ہے لہذاان کی جرح مفسو تہے۔ السلفی اور شجاع الذبلی کی جرح جمہور کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردوو ہے۔ خلاصة التحقیق: ابن المذہب حسن الحدیث راوی ہیں۔

من مند احمد بیان کرنے والا چوتھا راوی هبة الله بن محمد بن عبدالواحه الشبیانی (متوفی ۵۲۵ هـ) بے۔ ۵۲۵ هـ) ہے۔

ابن الجوزي نے كہا:

''و كان ثقة صحيح السماع ، وسمعت منه مسند الإمام أحمد جميعه ''وه تُقد (أور) ميح السماع تقي، مين في ان سيساري مندام ماحري مي - المنظم ٢٢٨/١٧)

ائن النجار نے كہا: "و كان شيخًا حسنًا متيقظًا صدوقًا صحيح السماع " (المستفادس ذيل تاريخ بغدادلائن الدمياطي ١٩١٥/٥١)

ذَ بَى ئَے كَهَا: "وكان ديّنا صحيح السماع "(العر ٢٢٧٣) اوركها: "الشيخ الجليل ، المسند الصدوق ، مسند الآفاق. "(يراعلم النماء ١٩١١٥٥) ابن كثرن كها: "وكان ثقة ثبتًا صحيح السماع "(البدايد النهاية ١٨/١١) ابن العماد نے کہا:'' و کان دیناً صحیح السماع ''(شدرات الذہب، ۱۷۷) · ہبة الله بن محرکے بارے میں اس کے شاگر دابوعلی حنبل بن عبدالله بن الفرح البغد ادی الرصافی نے کہا:

"أخبرنا الشيخ الصدر العالم الصالح المعمو ، رئيس العراق، المسند..." (المعدالام ٢٩)

اس زبردست توشق کے مقابلے میں منہ اللہ بن محد پر کوئی جرح نہیں ہے۔

"نبید: ببته الله بن محد سے منداحد کاراوی حنبل بن عبدالله بن الفرج (متوفی ۲۰۴هه) ہے۔ دیکھئے الموسوعة الحدیثیه (۱۲۱۷)

حنبل کے بارے میں ابن نقط نے کہا: 'و کان سماعه صحیحًا ''اوراس کا ساع صحح تھا۔ (القیدص ۲۵۹ تـ ۳۲۰ نیز دیکھئے سراعلام الدہل ،۱۳۲۱)

ممس الدين احد بن عبد الواحد السعدى المقدى نے كہا:

" أحسرنا به الشيخ الصالح الثقة المسند أبوعلي حنبل بن عبدالله..." (المعدالحرم٢٩)

اس تحقیق ہے معلوم ہوا کہ منداحمہ کی سند حسن لذانہ اور ثابت ہے اور بیرونی دلائل سے معلوم ہوا کہ منداحمہ تحقیق اب ہے المحدللہ معلوم ہوا کہ منداحمہ تحقیق و ثابت ہے لہذا منکر بن حدیث کا اس پر حملہ مردود ہے۔ والحمدللہ تنبید: منداحمہ کی اسانیداور متون دوسری کتابوں میں بھی کثر ت سے ملتے ہیں مثلاً مند احمد کی پہلی روایت عبداللہ بن نمیر کے سند کے احمد کی پہلی روایت عبداللہ بن نمیر کی سند کے ساتھ مصنف ابن البی شیبہ (۱۷۵م/۱۵ مار۵ کے ۱۵ مار۵ کا ۲۵ مار۵ کا کا کہ کا کورمند الی بکر الصدیق للم وزی (۸۸) میں موجود ہے۔ ابن نمیر کے علاوہ دوسری سندوں کے لئے کیلئے سنن ابی واود (۸۸ میں موجود ہے۔ ابن نمیر کے علاوہ دوسری سندوں کے لئے کیلئے سنن ابی واود (۸۸ میں موجود ہے۔ ابن نمیر کے علاوہ دوسری سندوں کے لئے ومندا بی بعلیٰ (۱۳ میان (الاحیان ۲۰۰۳) ومندا بی بعلیٰ (۱۳ میان (الاحیان ۲۰۰۳)

برروایت صحیح ہے۔وقال الرندی (۳۰۵۷):" هذا حدیث حسن صحیح"

متعدد علاء مثلاً عبدالله بن احمد ، حنبل بن اسحاق ، ابن الجوزى ، ابوموى المدين ، خطيب بغدادى ، فهي ، ابن حجر ، ابن كثير ، حاكم اورالسبك (طبقات الشافعية الكبرى الرا ٢٠) وغير ، منداحد كوامام احمد بن ك تصنيف قرار ديا ہے۔ (ديكھ منداحد كا ثبوت بيرونى دلائل ب، فقره: ١٢) ، مار علم ميں ايباكوئى ايک محدث بھى نہيں ہے جس نے منداحد كا امام احمد كي تصنيف ہونے سے ازكاركيا موللہ ذا اس برتمام محدثين كا جماع ہے كہ منداحد امام احمد بى ك تصنيف ہونے سے الكاركيا موللہ ذا اس برتمام محدثين كا جماع ہے كہ منداحد امام احمد بى ك تصنيف ہے۔ والحمد للله رب العالمين ، و ما علينا إلا البلاغ المدين العالمين ، و ما علينا إلا البلاغ الله و بالا المدين العالمين ، و ما علينا الا البلاغ المدين العالمين )

## امام احدا ورصحابهٔ کرام

ا عبدالله بن احمد فرمات عين:

"قلت لأبي: من الرافضي؟ قال: الذي يشتم أبا إلكر و عمر \_ قال وسألت أبي عن رجل يشتم رجلاً من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ؟ قال قال : ماأراه على الإسلام"

میں نے اپنے ابا سے پوچھا: رافضی کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جوشخص ابو بر اور عمر ( رافظہ ) کو گالیاں دے (وہ رافضی ہے) ۔ میں نے پوچھا: جوشخص رسول اللہ مثالی نیا کے صحابہ کو گالیاں دے (وہ کیسا ہے)؟ آپ نے فرمایا: میں ایشخف کو اسلام پر لیعنی مسلمان ) نہیں سمجھتا ۔ (منا قب الامام احم ۱۷۵ درمندہ سمجے) اسم عبد الملک بن عبد الحمید المحمید نی فرماتے ہیں کہ (امام) احمد بن صنبل نے فرمایا: " إذا رأیت رجالاً یذکر أحدًا من أصحاب رسول الله علی الاسلام"

جبتم کسی ایش خص کود مکھو جورسول الله مَنَّا اللهِ مَنَّالِیَّمِ کے صحابہ کو بُرا کہتا ہے تو اس کے اسلام پر تہمت لگاؤ۔ (منا تب احمر ص ۱۹ اسند جمج )

مقالات مقالات

۳- امام احمد رحمه الله فرمات تنظ كه ابو بكراور عمر ( را النائبًا) جنتي بين \_

(مسائل عبدالله بن احدج سمس ۱۳۲۰ ت ۱۸۳۴ منا قب احرص ۱۲۰ وسنده صحح )

الم محدين وف رحمه الله بيان فرمات بي كهام احد فرمايا:

" ... ومن قدّم عليًا على عثمان فقد طعن على رسول الله وأبي بكر

وعمر وعلى المهاجرين والأحسب يصلح له عمل"

اور جو شخص علی ( ڈاٹٹنڈ ) کوعثان ( ڈٹاٹنڈ ) پرتر جی دی تو اس شخص نے رسول اللہ ، ابو بکر ،عمر اور مہاجرین پرطعن کیا اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی عمل قبول ہوتا ہے۔ . ( منا قب احمر ۲۰۱۰ اسند پیجی )

۵۔ مسئلہ نفشیلت میں سیدنا امام احمد رحمہ اللہ کا موقف وعقیدہ بیتھا کہ (نبی مَنَّ النَّیْمِ کے بعد اس اُمت میں) سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں اور پھرعثان ہیں۔ پھر آپ سکوت فرماتے عظے۔ (مسائل عبد اللہ بن احمد جسم ۱۳۱۸ فقرہ ۱۸۳۱)

۲۔ خلفائے راشدین کے بارے میں امام احمد کا میعقیدہ تھا کہ ابو بکر وعمر وعثان اور علی خلفاء
 (یعنی خلفائے راشدین) میں سے میں۔

(مسائل عبدالله بن احمدج ١٣٥٥ القره: ١٨٣٢ مسائل الي داودص ٢٧٧)

اس مسئلے میں آپ سفینہ صحابی رہ النفیٰ کی بیان کردہ حدیث کے قائل تھے۔ بیرحدیث منداحد (۲۲۱۸) وسنن ابی داود (۳۲۴۷) وسنن ترندی (۲۲۲۷) وغیرہ میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔

2- ابن بانی سے روایت ہے کہ امام احدے یو چھا کیا:

ایک آدمی (سیدنا) معاویہ (زلائٹیز) کوگالیاں دیتاہے۔کیااس کے پیچیے نماز پڑھناجائزہے؟ آپ نے فرمایا بنہیں اس کے پیچیے نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ (سوالات این ہانی:۲۹۲)

٨- جولوگ كمتے تھے كہ ہم (سيدنا) معاويد (اللهٰؤنّا) كو" خال المومنين" مومنوں كا ماموں،

نہیں کہتے تو امام احمدان پرسخت ناراض ہوتے ۔ (دیکھے النہ لاطال: ۱۵۸ دسندہ مجے )

ا يك آدى في امام احمد سے اس آدى كے بارے ميں مسئلة بوجھا جو كہتا تھا كه "ميں معاويكو كاتب وى نہيں مانتا اور نه نصيب خال المومنين كہتا ہوں ۔اس في خلافت پر غاصبانہ قبضنہ كرليا تھا" توامام احمہ فيے جواب ديا:

" هذا قول سوء ردي، يجانبون هؤلاء القوم (لا) يجالسون ونبين

أمرهم للناس "

یہ کراردی قول ہے۔ان لوگوں سے بائیکاٹ کرنا چاہئے ،ان کے پاس بیٹھنانہیں۔ چاہئے۔اورلوگوں کوان کے بارے میں بتادینا چاہئے۔(السلاقلال: ۱۵۹ دسند پہنچ) 9۔ ابو بکرالمروذی نے امام احمد سے پوچھا کہ معاوید (رفیانیڈ) افعنل تھے یا عمر بن عبدالعزیز افعنل تھے؟ تو انھوں نے جواب دیا: معاویہ افعنل ہیں۔ہم صحابہ کرام کے برابر کی کوئییں سجھتے۔ (السلافال: ۲۲۰ دسند پھیج)

امام احمر کے (بعض) زریں اقوال وافعال

۔ محتبل بن اسحاق فرماتے ہیں:

میں نے دیکھا کہ ابوعبداللہ (احمد بن حنبل) اپنی رائے یا فتوے کا لکھا جانا نا پسند کرتے تھے۔ (منا تب احمرص ۱۹۳ دسندہ چیج)

٢- امام احمد بن عنبل رحمه الله في فرمايا:

"من د حدیث رسول الله مَلْنَظِمْ فَلَوْ مَلْنَظْمَ فَلَوْ علی شفاهلکة"
جس نے رسول الله مَلَالْتُومْ كی حدیث ردی تو و شخص ہلاكت كے كنارے پرہے۔
(منا قب احرص ١٨ اوسنده حس ، طبقات الحتابلة ١٩٨٢)

سـ امام ابوداو دفر ماتے ہیں:

میں نے ابوعبداللداحد بن حنبل سے کہا: میں دیکھتا ہوں کہ اہلِ سنت کا ایک آ دمی کسی بدعتی

مقَالاتْ

كى ماتھ ہے تو كياميں اس (منى ) كاباريكا كرووں؟

آپ نے فرمایا نہیں۔اسے سکھاؤ کہتمھارا ساتھی بدعتی ہے(اس سے فی جاؤ) پھراگرو «اس بدعتی سے بات چیت فتم کردے توفیہَا ورنداسے اس کے ساتھ ملادو۔

(منا قب احدص ۱۸۴،۱۸۴ وسنده هيچ)

یعنی ا قامتِ جت کے بعدا س نی کا بھی وہی تھم ہے جو بدعتی کا تھم ہے۔

٣- ايك حديث من آياب كمنى مَثَالَثُمُ فَمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

''میری امت کے پچھاوگ قیامت تک مددیا فقدر ہیں گے۔''اس کی تشریح میں امام احمد بن طنبل نے فرمایا:

" إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم"

اگر بیطائفهٔ منصوره اصحاب الحدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں۔

(معرفة علوم الديث للحامم ص٢ ح٢ وسنده حسن، طبعه جديده ص ٥٠ اوقال الحافظ ابن جر "و أحوج الحاكم في

علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد :إن لم يكونوا أهل الحديث فلاأدري من هم " / فق الارى ٢٩٣/٣٥ تحت ح: ١٢١١)

ابن الب قتیلہ نام کا ایک بُر ایخض تھا۔ اس نے اصحاب الحدیث کا ذکر برائی کے ساتھ
 کیا تو امام احمد نے فرمایا: ''زندیق زندیق زندیق ''یے زندیق ہے (سخت گراہ و لحمد، بے دین ہے) زندیق ہے زندیق ہے۔ ییفرما کرآ ہے اپنے گھر تشریف لے گئے۔

(معرفة علوم الحديث ص ٢٣ ح وسنده حسن أسخه جديده ص ١١ منا قب احدص ١٥ مثر ف اصحاب الحديث للخطيب: ١٣٢عقيدة السلف اصحاب الحديث للصابوني ٢٣٠ اوطبقات الحنابلة لا بن ابي يعلى ار٢٨٠ ١٨٠ ذم الكلام للبروى: ٢٣١ دوسر انسخة ٢٣٣٠)

٢\_ امام احمية فرمايا:

" من مات على الإسلام والسنة مات على النحير بجله" جو شخص اسلام اورسنت پرفوت بواتواس كاخاتمه كامل فير پر بهوا ـ (مناقب احمرص ١٠٠٠ منده ميح) مْقَالِاتْ طَالِتْ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ ا

ے۔ محدثینِ کرام فقہ الحدیث اور قہم حدیث میں امام احمد کی طرف رجوع کرتے تھے۔ د کیھئے تاریخ بغداد (جہم 19 موسندہ صحیح)

الم احرفر ماتے ہیں: 'اہل الرأي لا يروى عنهم الحديث ''

الل الرائے سے حدیث کی روایت (بطور جمت واستدلال) نہ کی جائے۔ (کتاب العلل ومعرفة الرجال لاحمد ج اص ۲۲ افترہ: ۱۹۲۳)

۸- ایک حدیث میں آیا ہے کہ 'من مات ولیس له إمام مات میتة جاهلیة '' چوشخص فوت ہوجائے اور اس کی گردن میں امام (خلیفہ) کی بیعت نہ ہوتو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس کی تشریح میں امام احمد فرماتے ہیں:

"تدري ما الإمام؟ الذي يجتمع المسلمون عليه، كلهم يقول: هذا إمام، فهذا معناه " تجهي پتائه كر ال مديث من المام ك كتي بين؟ جس برتمام ملمانول كا جماع بوجائ - برآدى يم كم كديهام (خليفه) برتمام مديث كايم عنى ب-

( سوالات ابن بالى ص ۸۵ افتره: ۲۰۱۱، السلطخلال ص ۸۱ نفتره: ۱۰، المسند من مسائل الا مام احمد، ق: ۱، بحواليه الا مامية لفظلى عندابل السنة والجمباعة ص ۲۱۷)

۹۔ امام احمد سے (تعوید کے طور پر) قرآن مجید لئکانے کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں
 نے فرمایا: "المتعلیق کلھا مکروہ" ہرتم کے تعوید لئکانے مکروہ ہیں۔

(مسائل الا مام احمد واسحاق، روابية أسخل بن منصور الكوسج ام ١٩٣٣ فقره :٣٨٢)

این ہانی سے مروی ہے کہ احمد بن حنبل سے پوچھا گیا: جُوشِ (امیر) معاویہ ( اُٹھنٹۂ )
 کوگالیاں دے کیااس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہئے ؟ اُٹھوں نے فرمایا: اس کے پیچھے نماز نہیں
 پڑھنی چاہئے۔اس شخص کی کوئی عزت نہیں ہے۔ (سوالات این ہانی: ۲۹۷ نیز دیکھیے سے ۱۵ نقرہ: ۷)

# امام عبدالرزاق بن هام الصنعاني رحمه الله

امام عبدالرزاق بن جمام بن نافع الحميري اليماني ابو بكر الصعاني رحمه الله ١٦ ا البحري زمان خيرالقرون ميس بيدا موئ آپ كاساتذه ميس مفيان تورى ،سفيان بن عيينه، عبدالله بن المسادك ،عبدالرحل بن عمر والا وزاع فيضل بن عياض ، ما لك بن الس معربين راشدا ورجعقر بن سليمان بهت مشهور بيل آپ كشا كردول ميس احمد بن صالح المصر مي، احمد بن حنبل ،اسحاق بن رامويه ، زمير بن حرب ،على بن المدين ، جمد بن يجي الذ ، بلى ادر يكي بن معين جيسے بليل القدرائم منته -

جمہور محدثین نے امام عبدالرزاق کو تقدوصدوق اور شیح الحدیث وحسن الحدیث قرار دیا ہے۔ آپ کی بیان کر دہ احادیث شیح بخاری مسیح مسلم مسیح ابن خزیمہ، مسیح ابن الجارود، صیح ابن حبان مسیح الیعوانداورالمستد رکے للحا کم وغیرہ میں کثرت سے موجود ہیں۔

## أمام عبدالرزاق رحمه اللدكي ثقابت

درج ذیل محدثین کرام سے امام عبدالرزاق کی توثیق ثابت ہے:

ا: كيلى بن معين (قال): ثقة لاباس به

(الكامل لا بن عدى ١٩٢٨م ١٩٢٨ وسنده صحح ، دوسر السند ٢ ر٥٣٩ ) (قال: ثقة /سوالات ابن الجيثيد ٢٣٣٠ )

٢: التحلي (قال): ثقة يكنى أبابكر وكان يتشيع (تارت التجلى: ١٠٠٠)

۳: ابخاری : انصول نے عبدالرزاق ہے جی بخاری میں سو(۱۰۰) ہے زیادہ روایتیں لی ہیں۔
 تنمبیہ: امام بخاری نے فرمایا: 'ماحدّث من کتابه فھو اُصح ''انصوں نے جوحدیثیں اپنی کتاب ہے بیان کی ہیں وہ زیادہ صحیح ہیں۔(التاریخ الکبیر ۲ ۱۳۰۷) یکوئی جرح نہیں ہے۔
 امام ترندی کی طرف منسوب کتاب العلل الکبیر میں لکھا ہوا ہے کہ (امام بخاری نے فرمایا:)

"وعبدالرزاق يهم في بعض ما يحدّث به"

اورعبدالرزاق كوجعس حديثول ميس وہم ہوجاتا ہے۔ (جاس ۵۳۲،۵۳۵)

يه جرح دووجه عروود ع:

اول: جمہور محدثین کی توثیق کے بعد بعض روایتوں میں وہم ثابت ہو جانے سے رادی ضعیف نہیں ہوتا بلکہ وہ ثقة وصدوق ہی رہتا ہے اور صرف وہم ثابت ہو جانے والی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے۔

دوم: العلل الكبير كا بنيادى راوى ابو حامد التاجر ہے۔ (العلل الكبير ج اص ۵۵) ميم مجبول الحال هما الكبير كام ۵۵) ميم مجبول الحال الكبير كي مقتل الكبير كام ۵۵)

ا: مسلم=امامسلم نے اپنی کتاب محمسلم میں امام عبدالرزاق ہے بکثرت روایتی لی ہیں۔

۵: لیقوب بن شیبه( قال:) ثقه ثبت (نارخ و مثق لا بن عسا کر۱۳۸م ااوسنده محج)

٢: بشام بن يوسف (قال:) كان عبدالرزاق أعلمنا وأحفظنا

( تاریخ دمشق ۴۸ ریداادسنده همچیح)

 احد بن حنبل = امام احد ب بو چها گیا که کیا آپ نے عبدالرزاق سے زیادہ بہتر حدیث بیان کرنے والا کوئی دیکھا ہے؟ انھوں نے جواب دیا نہیں۔

( تاریخ دمشق لابن عسا کر ۱۳۸۸ ۱۴ اوسنده میج)

امام احمد نے ابن جریج سے روابت میں عبدالرزاق کوسب سے زیادہ ثبت (ثقه) قرار دیا ' ہے۔ (تارخ الب زرعة الدشقی: ۱۵۹ ادسندہ صحح)

A: ابوزرعة الدمشق (قال:) عبدالوزاق أحد من قد ثبت حديثه

(تاریخ دمشق ابن عسا کر۳۸ ر۲ ۱۲ دسنده محیح)

9: ابن حبان = ذکرہ فی الثقات (۱۲/۸) وقال "وکان مسن جسع وصنف وحفظ و ذاکر و کان ممن یخطی إذا حدّث من حفظه علی تشیع فیه ." جمهور کی توثیق کے بعد پخطی وغیرہ جرحیں مردود ہوجاتی ہیں ،خود حافظ ابن حبان نے اپنی مقالات عالات

مشہور کتاب التقاسیم والانواع (صحیح ابن حبان ) میں عبدالرزاق ہے بکثرت روایتیں لی ہیں۔تشیع کاجواب آ گے آر ہاہے۔ان شاءاللہ

• ا: ابن عدى = ابن عدى في طويل كلام كي بعد آخريس كها: "وأما في باب الصدق فأرجو أنه لا بأس به إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير "(اكال ١٩٥٥/١٥ وررانخ ٢٥٥٨)

یا درہے کہ جمہور محدثین کی توثیق کے بعدا حادیثِ فضائل ومثالب کومنا کیرقر اردیناصیح نہیں ہے، دوسرے بیر کہا گرمنا کیر کوجرح پر ہی محمول کیا جائے تو ان کا تعلق بعداز اختلاط اور مدلس روایتوں سے ہی ہے۔

اا: ابن شابین = ذکره فی کتاب الثقات (۱۰۹۲)

۱۲: این خزیمه امام این خزیمه نے عبدالرزاق سے اپنی کتاب سیح این خزیمه میں بہت کی روایتی کی ہیں۔ کی روایتی کی ہیں۔

۱۳: ابن الجارود = ابن الجارود نے اپنی کتاب المنظی (صحیح ابن الجارود) میں عبد الرزاق میں درایتیں لی ہیں۔

۱۲ ترندی= امام ترندی نے عبدالرزاق سے ایک روایت نقل کر کے فرمایا:

"هذا حديث حسن صحيح " (سنن الرندي:٣١)

لہذاوہ امام تر غدی کے نز دیک ثقه وصدوق تھے۔

10: دارقطنی = دارقطنی نے عبدالرزاق کی بیان کردہ ایک مدیث کے بارے میں کہا:
''إسسناد صحیح''(سنن دارقطنی ار ۲۵ تا) دوسری جگدراو یوں (جن میں عبدالرزاق بھی بیں) کے بارے میں فرمایا: کلهم ثقات (سنن دارقطنی ار ۱۱۲۳ تا)

یعن وہ دارقطنی کے نزد یک نقد ہیں۔

۱۲: حاکم = حاکم نے اپنی کتاب المتد رک میں عبدالرزاق کی بیان کردہ بہت کی احادیث کوچھ کہا ہے۔ (مثلاد کھیے المتدرک جاس ۳۹ حسم ۱۰)

مقَالاتْ طالتْ 407

حاکم نے کہا:عبدالرزاق اہلِ یمن کے امام ہیں اور جس راوی کی وہ تعدیل کریں ، جت ہے۔ (السندرک ار۱۲۱ ح۳۹)

21: الضیاء المقدی = انھوں نے اپئی کتاب الحقارة میں عبد الرزاق سے بہت ی حدیثیں لی ہیں۔ مثلاً دیکھیے جسم ۲۱۸ ح ۱۷۰۱ ح ۲۷۷ و ۲۹۲ ح ۲۷۷ و غیرہ۔

١٨: ابن عساكر (قال:) أحدالثقات المشهورين. (تاريخ وش ١١٠/١١)

19: وجي (قال:) الثقة الشيعي (سراعلام العلاء ٩٦٣٥)

٢٠ ابن جرالعبقلاني (تال:) ثقة حافظ مصنف شهير ،عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع. (تقريب التهذيب ٢٠٠٣)

آخری عمر کے اختلاط اور تشیع کی بحث آ گے آرہی ہے۔ان شاءاللہ

٢١: بزار (قال:) وعبدالوزاق عندي ثقة (مندايز اربحاله البدرامير لابن الملقن ٢٨٣٧)

٢٢: ابن الجوزى (قال:) ثقة (التحقيق في احاديث الخلاف ٢٥ مم١٢ ح١٠٣٩)

٢٣: ابن الملقن (قال:) وعبدالوزاق ثقة حجة. (البَرالمير ١٢٥٨)

معلوم یمی ہوتا ہے کہ سیام میں کا کام ہے جے این الملقن نے الخلافیات نے قل کیا ہے اور کوئی تر دیز ہیں کی۔

٢٢: البيبقي (قال:) وعبدالوزاق ثقه حجة. (مختمرالخلافات للبيبتي ٣٣٥/٣)

۲۵: ابن حزم = ابن حزم نے عبد الرزاق وغیرہ کے بارے میں کہا:

ورواته كلهم ثقات مشاهير. (أَكُلُّ ١٧١/٣ماَلة: ٩٤٥)

٢٦: ابوعوانهالاسفرائن=ابوعوانه نے اپنی کتاب المستخرج علی صحیح مسلم (مندابی عوانه الصحیح البعوانه)

میں عبدالرزاق سے بہت ی روایتی لی ہیں۔

22: ابوقعیم الاصبهانی = ابوقعیم نے المستر ج علی صحیح مسلم میں عبدالرزاق سے بہت می روایتیں کی بیں۔

۲۸: احد بن الي بكر البوصيرى (قال:) ثقة (زوائد سن ابه اسمال)

مقَالاتْ طالتْ 408

ابوزرعالرازی (قال:) وحسن الحدیث (کتاب الفعفاء ال بازرمة الرازی ص ۲۵)
 عبدالرزاق پرامام ابوزرعه کی جرح ،عبدالرزاق کی حالت اختلاط (کے دور) پرمحمول ہے۔
 بغوی = مجی النة حسین بن مسعود البغوی نے عبدالرزاق کی بیان کر دہ حدیث کو "هذا حدیث صحیح" کہا ہے۔ (شرح النة ادام ۲۵)

## امام عبدالرزاق يرجرح

ان موتقین کے مقابلے میں عبدالرزاق پر درج ذیل جرح ملتی ہے:

اختلاط الترجرح المثلاط التركيس الترجيج المام التحديث الترجرح المتعلق التحديث الترجيج المام التحديث التحد

المَ إِنِيالُلْ نِي كَهَا: " فيه نظر لمن كتب عنه بآخرةٍ "

 ( د كيمية الفعفا والكبير معتملي ٣٠/ ١١٠ الاوسند صحح ،الفتح ألمين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٣٥)

تدلیس کے بارے میں اصول میہ ہے کہ غیر صحیحین میں ماس کی عن والی روایت (معتبر متابعت یا معتبر شاہد کے بغیر) ضعیف ہوتی ہے۔ ویکھئے کتب اصول حدیث اور ماہنامہ الحدیث حضرو: ۳۳ م۸۵،۵۴ لېذا تقدراوي کې معرح بالسماع روايت پر تدليس کې جرح کو کې جرح بي

تشیع کے سلسلے میں عرض ہے کہ عبدالرزاق کا اثناعشری جعفری شیعہ یارافضی ہونا قطعاً ٹابت نہیں بلکہ ان کا تشیع بعض الل سنت کا تشیع ہے جوسیدنا علی اللئو کوسیدنا عثان والثينة سے افضل سمجھتے تھے اور تمام صحابہ سے محبت کرتے تھے۔اہل سنت کے امام احمد بن منبل ہے یوچھا گیا: کیا عبدالرزاق تشیع میں افراط کرتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: میں نے اس سلسلے میں اُن (عبدالرزاق) ہے کوئی ہات نہیں سُنی ۔الخ (اَفِعفالِلتقیلی ۱۱۰/۱۱۰،دسندہ صحح )

عبدالرزاق بن ہمام فرماتے ہیں: میں شیخین (سیدناابو بکروعمر ڈاٹٹٹیا) کی فضیلت کا قائل ہوں کیونکہ (سیدنا )علی طالفیئونے نے آھیں اپنے آپ پرفضئیلت دی ہے۔الخ (الكامل لا بن عدى ٥١٩٣٩، وسنده صحيح ، دوسر انسخه ٢ ر٥٩٠)

امام عبدالرزاق نے فرمایا:

"والله إما انشرح صدري قط أن أفضّل عليَّاعلَى أبي بكر وعمر، رحم اللَّه أبابكر ورحم الله عمر، ورحم الله عثمان ورحم الله عليًاومن لم يحبهم فما هو بمؤمن فإن أوثق عملي حبي إياهم رضوان الله عليهم ورحمته أجمعين "

الله کی تم امیرے دل میں مجھی علی کو ابو بکر اور عمر پر فضیلت دینے پر اطمینان نہیں ہوا، الله ابو بكرير دم كرے، الله عمرير دم كرے، الله عثان ير دم كرے، الله على ير دم كرے اور جو اِن سب ہے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔میراسب سے مضبوط عمل میہ مقالات 410

ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ ان سے راضی ہو اور ان سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ (تاریخ دشق لا بنء ساکر ۱۳۸۸ وسندہ میچ ، کتاب العلل دمعرفة الرجال لعبداللہ بن احبر بن منبل ار۲۵ تر ۲۵ ۱۳ وسندہ میچ )

اس سنہری قول سے معلوم ہوا کہ امام عبدالرزاق شیعہ نہیں تھے بلکہ انھوں نے تشیع یسیر سے بلکہ انھوں نے تشیع یسیر سے بھی رجوع کرلیا تھا کیونکہ اس قول میں وہ چاروں خلفائے راشدین کی ترتیب اور اُن سے محبت کے قائل ہیں۔ جو شخص اس سنہری قول کے باوجود عبدالرزاق کوشیعہ شیعہ کہنے کی رئے لگا تا ہے اس کا علاج کسی د ماغی ہمپتال ہے کرانا چاہئے۔

"تنبید (ا): تشیع بسیر سے بھی عبدالرزاق کا رجوع ثابت ہے ۔ ابومسلم البغد ادی الحافظ (ابراجیم بن عبداللد الجی البصری) نے امام احمد سے نقل کیا کہ عبدالرزاق نے تشیع سے رجوع کرلیا تھا۔ دیکھئے تاریخ ڈشق لابن عساکر (۲۹/۳۸ وسندہ حسن)

اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ سیدنامعاویہ دلیاشیئے سے ایک حدیث بیان کی اور فرمایا:

''وبه نأخذ''اورجم ای کولیتے ہیں۔(مصنف عبدالرزاق جسم ۱۳۹۵ ح۵۵۳ دور انسخد:۵۵۵۱) انھول نے ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ دلائٹیئو سے روایت کی اور کہا:''وب ناخذ'' اور ہم اس کولیتے ہیں یعنی اس کے قائل ہیں۔(مصنف عبدالرزاق ۱۳۹۳ صرح ۱۳۹۳ [۹۳۲۲])

سیدنا معاویہ اور سیدنا ابوہر برہ وہی ہیں کی بیان کردہ احادیث پڑمل کرنے والاشیعہ(!) ساری دنیا میں کہیں نہیں سلے گا، چاہے چراغ کے بجائے آفتاب کے ذریعے سے ہی تلاش کیا جائے۔

"تنبیه (۲): جن روایات میں عبدالرزاق کاشدید تشیع مروی ہے اُن میں ہے ایک بھی ثابت نہیں ہے۔ ایک بھی ثابت نہیں ہے۔ مثلاً ایک روایت میں آیا ہے کہ عبدالرزاق سیدنا عثمان بن عفان ولائٹنا کی شان میں گتا خی کرتے تھے۔ دیکھئے تاریخ بغداد لخطیب (۱۲۷ سے ۲۸۸ کے وتاریخ دمشق لابن عساکر ۲۸۸ کے ۱۲۹ )

مقالات عالات

اس کاراوی ابوالفرج محمد بن جعفر صاحب المصلی ضعیف ہے۔ (دیکھے تاریخ بنداد ۱۵۲،۱۵۵) اور ابوز کریا غلام احمد بن ابی خثیمہ مجہول الحال ہے۔

ایک روایت میں سیدنا عمر طالبین کے بارے میں "انظروا إلی الانوك" آیا ہے۔ (اضعفا للعقبی ۱۱۰۳)

اس میں علی بن عبداللہ بن المبارک الصنعانی نامعلوم ہے۔ دوسرے بیکراس حکایت
کی سند میں ارسال یعنی انقطاع ہے۔ دیکھئے میزان الاعتدال (۱۲را۱۲) اور منقطع روایت
مردود ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عبدالرزاق نے سیدنا معاویہ رفی لائے کے بارے
میں کہا: ہماری مجلس کو ابوسفیان کے بیٹے کو کرسے خراب نہ کرو۔ (الفعفا لیعقبی ۱۲۰۹۳)

اس کی سند میں احمد بن زکیرالحضر می اور محمد بن اسحاق بن یزیدالبصری دونوں تامعلوم ہیں۔
ایک روایت میں آیا ہے کہ امام سفیان بن عیبنہ نے عبدالرزاق کو ﴿اللّٰهِ مِن ضل سعیهم ایک روایت میں آیا ہے کہ امام سفیان بن عیبنہ نے عبدالرزاق کو ﴿اللّٰهِ مِن ضل سعیهم اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

اس کی سند میں احمد بن محمود الہروی نامعلوم ہے۔ مختصر سیکہ سیسب روایات مردود اور بشرط صحت منسوخ ہیں۔

روایت پر جرح: روایت پر جرح دوطرح سے ہے:
 اول: ابوحاتم الرازی نے عبدالرزاق اور معمر دونوں کو کثیر الخطاء کہا۔

(علل الحديث ارسه ال ١٩٣١)

> اس روایت کارادی محمد بن احمد بن حماد الدولانی بذات خود ضعیف ہے۔ ( دیکھئے میزان الاعتدال ۳۸۹۳) لہذا بیروایت مردود ہے۔

ایک روایت یس آیا ہے کرزید بن السارک نے کہا: "عبدالوزاق کذاب یسوق"

(تاریخ دشق ۱۳۹/۱۳۱)

اس روایت میں ابن عسا کر کا استاد ابوعبداللہ البلخی (انحسین بن محمد بن خسرو) ضعیف اور معتز لی تھا۔(ویکھے کسان المیز ان ۱۳۱۲، دوسرانٹو ۵۷۸،۵۷۷) لہذا میر دوایت مردود ہے۔ ا: اس روایت میں (بشر یاصحت) عبدالرزاق سے مرادعبدالرزاق بن ہمام الصنعانی نہیں بلکہ کوئی دوسراعبدالرزاق ہے مثلاً عبدالرزاق بن عمراتھی الدمشتی وغیرہ

۲: بی(غیرثابت)جرح امام این معین اورامام احمد وغیر ہما کی توشق کے مقابلے میں مردود ہے۔
 خلاصة التحقیق: امام عبد الرزاق بن ہمام الصنعانی الیمنی رحمہ اللہ جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ وصدوق یعنی تھے الحدیث وحسن الحدیث رادی ہیں بشر طبیکہ وہ ساع کی تضریح کریں اور روایت اختلاط سے پہلے کی ہو۔

## امام عبدالرزاق پربے جااعتراضات اوران کے جوابات

آخریں ام عبدالرزاق پر حبیب الرحمٰ ن کائد الوی تقلیدی کی جرح اوراس کارد پیش خِدمت ہے جسے جادیدا حمد فالدی نے ''اشراق'' (مارچ ۲۰۰۷ء) میں نقطہ نظر کے باب میں اس اعلان کے ساتھ شائع کیا کہ''اس میں شائع ہونے والے مضامین سے ادارے کامتفق ہونا ضروری نہیں ہے''!

کا ند ہلوی تقلیدی صاحب لکھتے ہیں: ''اس کے علاوہ خودعبدالرزاق کی ذات مشکوک ہے۔ (۱) محدثین کا ہیں تر طبقہ نصیں رافضی قرار دیتا ہے۔ (۲) بلکہ بعض تو نصیں کذاب بھی کہتے ہیں۔ (۳) اور جولوگ ان کی روایات قبول کرتے ہیں، وہ بھی چندشرا کط کے ساتھ قبول کرتے ہیں: (۳)

ا بچونکه بیشیعه بین البذا فضائل ومناقب اور صحابه کی ذمت میں جوروایات ہیں، وہ قبول نہیں کی جا کمیں گی۔ (۵)

r: ۱۱۰ هیں ان کا دماغ جواب دے گیا تھا اور جو شخص بھی چاہتا، وہ ان سے صدیث کے نام سے جو چاہتا

كبلواليتا للبذا ۱۱۰ ك بعد ان كى تمام روايات نا قائل قبول بير (١)

- m: ان سے ان کا بھانجا جوروایات نقل کرتاہے، وہ سب مظر ہوتی ہیں۔(2)
- م: بيه عمر سے روايات غلط بيان كرنے ميں مشہور ب، اوراس كى عام روايات معمر سے بوتى بيں \_(^)

۵ ان عیوب نے پاک ہونے کے بعداس روایت کے رادی تمام اُقدہوں اور سند متصل ہوتو پھر وہ روایت قابل قید ہوں اور سند متصل ہوتو پھر وہ روایت قابل قید ہوں کی روایت قبول کرتے ہیں ور نہ محد ثین کا ایک گروہ اس کے رافعنی ہونے کے باعث اس کی روایت ہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ۔ (۱۰) بلکہ زید بن المبارک تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بیوا قدی سے زیادہ جموٹا ہے ۔ (۱۰) تفصیل کے لئے کتب رجال ملاحظہ کیجئے ۔ ' (۱۱)

(ماہنامداشراق لاہورجلد ۱۹شارہ ۲۳ مل ۲۸، فربی داستانیں ادران کی حقیقت از کا عمر اوی جام ۱۹) المجواب: اس عبارت پر ہمارے لگائے ہوئے نمبرول کے تحت جوابات درج ذیل ہیں:

(۱) ہمارے اس مضمون میں ثابت کر دیا گیا ہے کہ جمہور محدثین کرام کے نزدیک عبدالرذاق بن ہمام ثقہ وصدوق بیں اوران پر تدلیس واختلاط کے علاوہ جرح مردود ہے لہذا عبدالرذاق کی ذات مشکوک نہیں بلکہ حبیب الرحمٰن کا ند ہلوی صدیقی تقلیدی بذات خود مشکوک ہے مثلاً: فاتحہ ظف الا مام کے خلاف کتاب میں کا ند ہلوی صاحب ککھتے ہیں:

''۱۱- امام بیق نے حضرت ابوہ ریرہ نے قل کیا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فریایا۔ من اور ک الرکوع مع الامام فقد اور ک الرکعة جس نے امام کے ساتھ رکوع پایا اس نے رکعت یالی۔ (سنن الکبری ۲۳س۹۰) '' (فاتح ظف الام ص۱۰۱۰)

رسول الله منافیظم کی طرف منسوب، ان الفاظ کے ساتھ بیروایت نہ تو امام بیہ بی کی السنن الکبری کے محولہ صفح یا کسی دوسرے صفح پر موجود ہے اور نہ حدیث کی کسی دوسری کتاب میں بیروایت موجود ہے الہٰذاکا ند ہلوی صاحب نے اس عبارت میں رسول الله منافیظم، سیدنا ابو ہریرہ و ڈائٹنے اورا مام بیہ بی تنیوں پر جھوٹ بولا ہے۔

مثال دوم : حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں امام محد بن عبداللہ بن نمیر سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے محمد بن اسحاق بن بیار کے بارے میں کہا:

''رُمي بالقدر وكان أَبْعَدَ الناس منه'' (جسم ٢١٩) اس كاتر جمه كرتے موئے كاند بلوى صاحب لكھتے ہيں: 'محد بن عبداللہ بن نمير كابيان ب مِقَالاتْ . 414

اس پرقدری ہونے کا الزام ہے۔ ای لئے لوگ اس ہے دور بھا گتے تھے '( نہ بی داستا نیں حصادل ۱۳۳ )

میر جمہ غلط ہے اور صحح ترجمہ یہ ہے کہ اس پرقدری ہونے کا الزام ہے اور وہ اس (الزام ) سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور تھے جمعہ بن عبداللہ بن نمیر نے ابن اسحاق کے بارے میں فرمایا: اگر وہ شہورلوگوں سے روایت کریں جن سے انھوں نے سُنا ہے وحسن الحدیث بارے میں فرمایا: اگر وہ شہورلوگوں سے روایت کریں جن سے انھوں نے سُنا ہے وحسن الحدیث صدوق بیں ۔ الخ (اکا اللہ ابن عدی ج اس ۱۲۰ و تاریخ بندالخطیب ج اس ۲۲۲ و سرہ صحح )

را مجہولین سے احادیث باطلہ بیان کرنا تو ان میں جرح مجبولین پر ہے۔ د کی صفح عیون الاثر را بین سیدالناس (ج اص ۱۲)

معلوم ہوا کہ درج بالاعبارت میں کا ند ہاوی نے امام ابن نمیر پرچھوٹ بولا ہے اور عربیت میں اپنی جہالت کا ثبوت بھی پیش کر دیا ہے۔ خلاصہ بیر کہ کا ند ہلوی صاحب کی اپنی ذات مشکوک ہے اور پُر انے ضعیف و متر وک راویوں کی طرح وہ بذات خود ضعیف و متر وک شخصیت ہیں۔

(۲) ہمارے علم کے مطابق کسی ایک محدث نے بھی عبدالرزاق کورافضی نہیں کہا، رہا مسئلہ معمولی تشیع کا تو بیہ موقق عندالمجہو رراوی کے بارے میں چندال مصر نہیں ہے۔ خود کا ند ہلوی صاحب لکھتے ہیں: '' گوشیعہ ہونا ہے اعتباری کی دلیل نہیں'' (نہ ہی داستا ہیں جام ۲۹۳) دوسرے بیر کشیع ہے عبدالرزاق کار جوع بھی ثابت ہے جیسا کہ ای مضمون میں باحوالہ گزر چکا ہے۔ دوسرے بیر کنذاب والی جرح کسی محدث سے ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت بھی ہو تو امام احمد امام ابن معین اور امام بخاری وغیر ہم کی تو ثیق کے مقابلے میں مردود ہے۔

(٩) يىشرائطكاند بلوى صاحب كى خودساختە بير

(۵) جوراوی ثقه دصدوق ہوتواس پرشیعہ دغیرہ کی جرح کر کے اس کی روایات کونا قابلِ قبول سجھنا غلط ہے۔ شخ عبدالرحمٰن بن بجی المعلمی الیمانی رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ سچاراوی جس پر بدعت ہونے کا الزام ہے، کی روایت قابلِ قبول ہوتی ہے، چاہے وہ اس کی بدعت کی تقویت میں ہویانہ ہوبشر طیکہ بدعت مکفرہ نہو۔

و كي التكليل بما في تأنيب الكوثري من الا باطيل (ج اص ٢٣ ت٥٢)

مقالات 415

ويوبندى طق كمشهورمصنف سرفرازخان صفدرصاحب لكصفين

''اوراصول حدیث کے رُو سے ثقہ راوی کا خارجی یاجہی معتزلی یا مرجی وغیرہ ہونا اس کی ثقابت پرقطعاً اثر انداز نہیں ہوتا'' (احن الکلام طبع دوم خاص ۳)

علاہت پر مسلم ہے کہ اختلاط سے پہلے عبد الرزاق کی ساری (صحیح)روایات صحیح ہیں جیسا کہ

اس مضمون میں اختلاط کی بحث کے تحت گزر چکاہے، رہی اختلاط کے بعد والی روایتی تو وہ یقیناً نا قابل قبول ہیں۔

(2) عبدالرزاق کا بھانجا احمد بن داودمشہور کذاب تھا لہذااس کا عبدالرزاق سے منکر روایتیں بیان کرنا خوداس کی اپنی وجہ سے تھا ،عبدالرزاق کی وجہ سے نہیں تھا لہذا اس جرح سے عبدالرزاق بری ہیں۔

(٨) بعض محدثین نے عبدالرزاق کی معمرے روایتوں پر جرح کی ہے مثلاً وارقطنی نے فرمایا:''نقذ یخطی علی معمو فی أحادیث لم تكن فی الكتاب''

(سوالات ابن بكير: ۲۰ص ۳۵)

ان بعض کے مقابلے میں جمہور محدثین نے عبدالرزاق کو معمر سے روایت میں قو کی اور صحیح الحدیث قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فر مایا: جب معمر کے شاگر دول میں معمر کی حدیث کے بارے میں اختلاف ہوتو عبدالرزاق کی حدیث (ہی رائح ) حدیث ہوگ ۔ حدیث کے بارے میں اختلاف ہوتو عبدالرزاق کی حدیث (انتخات لابن شاہیں: ۱۰۹۲ وسند وسیح)

ابن معین نے کہا کہ عمر کی حدیث میں عبدالرزاق ہشام بن یوسف سے زیادہ تقدیقے۔
(تاریخ ابن معین روایة الدوری: ۵۳۸)

بخاری ومسلم نے صحیحین میں عبدالرزاق کی معمر سے روایات بکثرت لکھی ہیں اور دوسرے محدثین مثلاً تر ندی وغیرہ نے عبدالرزاق کی عمر سے روایات کو سیح قرار دیا ہے۔ دوسرے منہ نہ سربان میں منہ منہ

(9) رافضیت کاالزام ثابت نہیں ہے۔

(۱۰) زیدین المبارک کی طرف منسوب بی قول ثابت نہیں ہے اورا گر ثابت بھی ہوتو جمہور

مقالات عالات

محدثین کی توثیق کے مقابلے میں مردودہے۔

(۱۱) ہم نے بحد اللہ کتب رجال کا ملاحظہ کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اہام عبد الرزاق جمہور محدثینِ کرام و کبار علائے اہل سنت کے نزدیک ثقة وصدوق اور صحیح الحدیث وحسن الحدیث ہیں۔ آپ االاھ میں فوت ہوئے۔رحمہ اللہ (۱۰/مارچ ۲۰۰۷ء)

## ا ثبات التعديل في توثيق مؤمل بن اساعيل

ابوعبداللدموّم بن اساعیل القرشی العدوی البصری نزیل مکہ کے بارے میں مفصل تحقیق درج ذیل ہے، کتب ستہ میں موّمل کی درج ذیل روا پیش موجود ہیں:

صحیح البخاری = (۲۰۰۵، اور بقول رائح ۲۰۸۰ کرتعلیا)

سنن الترمذي = (۲۲۳۱۸۱۱۸۲۲،۲۲۳۵۱۱ ۳۲۲۲۳۳،

(marging+4, mara

سنن النسائي: الصغرى = (٣٥٨٩،٣٠٩٥)

سنن ابن ماجه = (ح۳۰۱۵،۲۹۱۹،۲۰۱۳)

مؤل فركور پرجرح درج ذيل ہے:

ابوحاتم الرازى:

"صدوق ، شدید فی السنة ، کثیر الحطأ ، یکتب حدیثه " وه سچ (اور)سنت میں خت تھے۔ بہت غلطیال کرتے تھے، ان کی حدیث کلھی جاتی ہے۔ (کتاب الجرح والتعدیل ۴۷۵/۸)

🖈 زكريابن يحيىٰالساجى:

" صدوق ، کثیر الخطأ وله أوهام يطول ذكرها" (تهذيب البديب ١٩١١) صاحب تهذيب النهذيب (حافظ ابن تجر) سے امام السابی (متوفی ٢٠٠٥هـ كما فی لسان الميز ان ٣٨٨/٢) تک سندموجود نبیس لېذاری قول بلاسند مونے كی جبسے اصلاً مردود ہے۔

🖈 محمد بن نصر المروزى:

" المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويثبت فيه لأنه كان سي

مقالات 418

الحفظ كثير الخطأ " (تهذيب البهديب ١٨١/١٠)

یہ قول بھی بلاسند ہے اور جمہور کے مخالف ہونے کی وجہ سے مر دود ہے۔

ليعقوب بن سفيان الفارس:

" سُنى شيخ جليل ، سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء عليه يقول: كان مشيختنا يعرفون له ويوصون به إلا أن حديثه لايشبه حديث أصحابه، حتى ربما قال: كان لا يسعه أن يحدث وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا (عن) حديثه ويتخففوا من الرواية عنه فإنه منكر يروى المناكير عن ثقات شيوخنا و هذا أشد فلو كانت هذه المناكير عن ضعاف لكنا نجعل له عذرًا" مليل القدر سي شخ تي، يس ني سليمان بن حرب كوان كي تعريف كرتے ہوئ سا، وه فرماتے تي بهارے استادان (كوت) كي پيچان ركھتے تي اوران كي پاس جانے كا حكم ديث ما الله كان كي حديث بيان كرنا جائز بيس تها، بيس جي كر بحث الا يكان كي حديث بيان كرنا جائز بيس تها، بيس جي كي كو بيش وه الا تعدن الله كوان كي حديث بيان كرنا جائز بيس تها، المن علم يرواجب كه اوقات انهول نے كہا: اس كے لئے حدیث بيان كرنا جائز بيس تها، المن علم يرواجب كه وه اس كي حديث سي تو تف كرين اور اس سيروايتن كم لين كونكه وه بهار بيش معنى الوگول سي متكرروايتن بيان كرتے ہيں - يوشد يوترين بات من اگريم عرروايتن ضعيف الوگول سے بوتيل تو بم أهيس معذور بي سي - يوشد يوترين بات من اگريم عرروايتن ضعيف الوگول سے بوتيل تو بم أهيس معذور بي بي - يوشد يوترين بات مي، اگريم عرروايتن ضعيف الوگول سے بوتيل تو بم أهيس معذور بي بي - يوشد يوترين بات مي، اگريم عرروايتن ضعيف الوگول سے بوتيل تو بم أهيس معذور بي بي - يوشد يوترين بات من اگريم عرروايتن ضعيف الوگول

اگر بیطویل جرح سلیمان بن حرب کی ہےتو بعقو بالفاری مؤمل کے موققین میں سے ہیں اوراگر بیجرح بعقوب کی ہےتو سلیمان بن حرب مؤمل کے موققین میں سے ہیں۔ بیجرح جمہور کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

یادن الافزر مالرازی: "فی حدیثه خطأ کثیر" (میزان الاعتمال ۱۲۲۸ - ۸۹۳۹)

يةول بھی بلاسندہے۔

🖈 البخارى: "منكو الحديث "

(تهذيب الكمال ۲/۱۸ ميزان الاعتدال ۴/ ۲۲۸ متبذيب التبذيب ۱۸۱/۱۰)

تینوں مُوَّ لہ کتابوں میں یہ تول بلاسند و بلاحوالہ درج ہے جبکہ اس کے برعکس امام بخاری نے موَّمل بن اساعیل کوالٹاری ٔ الکبیر (ج ۸ص ۳۹ ت ۲۰۱۷) میں ذکر کیااورکو کی جرح نہیں کو کی ۔امام بخاری کی کتاب الضعفاء میں موَّمل کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے اور صحیح بخاری میں کمو موَّمل کی روایتیں موجود ہیں۔ (دیکھئے ۲۰۰۵/۲۰۱۰ مرح فتح الباری)

مانظ مِرى فرمات بين: 'استشهد به البخاري'

ان سے بخاری نے بطور استشہاد روایت کی ہے۔ (تہذیب اکسال ۸۸/۵۲۷) محد بن طاہر المقدی (متوفی ۷-۵ھ) نے ایک رادی کے بارے میں ککھاہے:

" بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة "

معلوم ہوا کہ مؤمل ندکورامام بخاری کے نزد یک ثقہ ہیں نہ کہ منکر الحدیث!!

ابن سعد: " ثقة كثير الغلط " (الطبقات الكبرئ لابن سعد المجاه)

القطنى: "صدوق كثير الخطأ " (سوالات الحاكم للدار الطنى: ٩٩٢)

یہ قول امام دارقطنی کی توثیق سے متعارض ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ امام دارقطنی کی کتاب الضعفاء والمحر وکین میں مؤمل کا تذکرہ موجود نہیں ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ امام دارقطنی نے اپنی جرح سے رجوع کرلیا ہے۔

﴿ عبدالباقى بن قانع البغدادى: "صالح يخطي "(تهذيب البنديب ١٠/١٠) يقول بلاسند باورخودعبدالباقى بن قانع پراختلاط كالزام ب يعض في توثيق اور بعض في تضعيف كى ب - (ديكھيميزان الاعتدال ٥٣٣،٥٣٢/٢)

وقط ابن ججرالعسقلانى: "صدوق سنى الحفظ" (تقريب التبذيب: ٢٠٢٩)

**٦**: احربن شبل: "مؤمل كان يخطى"

(سوالات الروذي: ٥٣ وموسوعة اقوال للإ مام احمة ١٩٩٨).

یہ بات اظہر کن انشمس ہے کہ تقدراویوں کو بھی (بعض اوقات) خطالگ جاتی ہے لہذا ایسا رادی اگر موثق عندالجمہو رہوتو اس کی ثابت شدہ خطا کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور باقی روایتوں میں وہ حسن الحدیث بھیح الحدیث ہوتا ہے۔ فیز دیکھئے تو اعد فی علوم الحدیث (ص ۲۷۵) ۷: ائن التر کمانی الحقی والی جرح ''قیل'' کی وجہ سے مردود ہے۔ دیکھئے الجو ہزائتی (۲/۲)

اس جرح کے مقابلے میں درج ذیل محدثین سے مؤمل بن اساعیل کی توثیق ثابت یا مردی ہے:

1: يَجُلُّ بِنَ مَعِينَ: " ثقة " (تارتُّ ابنَ عِينِ رولية الدورى: ٢٣٥ والجرآ والتحديل لا بن الي عام ٢٣٥ )

كتاب الجرآ والتحديل مين الم المؤموع بد الرحل بن الي عام الرازى في للعام كد

"أنا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إلى قال: نا عشمان بن سعيد قال قلت اليحيى بن معين: أي شي حال المؤمل في سفيان؟ فقال: هو ثقة ، قلت: هو أحب إليك أو عبيد الله في في في المؤمل في الآخر "(٢٥٣/٨)

احب إليك أو عبيد الله في في في تاريخ الاسلام مين مي المحد المراح ا

(۲۵/۸۴ وفيات سه ۲۳۲۵)

#### حافظ ذہبی فرماتے ہیں:

"أبو الفضل الهروي الحافظ ، سمع عثمان بن سعيد الدارمي ومن بعده وصنف جزءً افى الرد على اللفظية ، روى عنه عبدالرحمٰن ابن أبي حاتم بالإجازة وهو أكبر منه ، وأهل بلده" (تارتُ السلام ٨٣/٢٥)

ابن رجب الحسنبلی نے شرح علل التر فدی میں بیقول عثان بن سعیدالداری کی کتاب سے نقل کیا ہے۔ (دیکھے ۱۲۸۲ دنی میں داخری ص ۲۸۵٬۳۸۳)

منتبید: سوالات عثمان بن سعیدالداری کامطبوع نسخ ممل نہیں ہے۔

٢: ابن حبان: ذكره في كتاب الثقات (١٨٧/٩) وقال "ربما أخطأ"

مقَالاتْ 421

اییارادی این حبان کے نزدیک ضعیف نہیں ہوتا ، حافظ ابن حبان مومل کی حدیثیں اپنی سیح ابن حبان میں لائے ہیں۔ (مثلاء کھے الاحمان سرتیب سیح ابن حبان ۸۳۵۳۵۸۱۸۲۶) ابن حبان نے کہا:

"أخبرنا أحمد بن على بن المثنى قال: حدثنا أبو عبيدة بن فضيل ابن عياض قال: حدثنا علقمة عياض قال: حدثنا علقمة بن يزيد ..... " إلخ (الاحمان ٩ ٣٥/٢٥ ١٥٠)

۳: امام بخاری: "استشهد به فی صحیحه"

ا مام بخاری سے منسوب جرح کے تحت ریگز رچکاہے کہ امام بخاری نے مومل بن اساعیل سے اپنی سیجے بخاری میں تعلیقاً روایت کی ہے لہذاوہ ان کے نز دیک سیحے الحدیث ( ثقہ وصدوق) ہیں۔

٤: سليمان بن حرب: "يحسن الثناء عليه"

يعقوب بن سفيان الفارى كى جرح كتحت اس كاحوالد كرر چكا ب

🖈 اسحاق بن رابوريه: "فقة" (تهذيب التبديب: ١٠١٠١٠٠)

يةول بلاسند بالبذااس كے ثبوت ميں نظر ہے۔

٥: تذى: صحح له (١٩٣٨، ١٩٣٨) وحسن له (٢٩٢١، [٢٢٣])

تنعیبہ: بریکٹ[ ] کے بغیروالی روایتی مؤمل عن سفیان (الثوری) کی سند سے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ ترندی کے نزدیک مؤمل صحح الحدیث وحسن الحدیث ہیں۔

۲: ابن ژنید: "صحح له " (خلاد یکینے ابن ژیدار ۲۲۳۲ ۹۲۵)

مؤمل عن سفیان الثوری، امام این خزیمه کے مزد یک صحیح الحدیث ہیں۔

٧: الدارطني: صحح له في سننه (١٨٢/ ٢٢١)

واقطنی نے "مؤمل : ثنا سمیان" کی سند کے بارے میں کھا ہے کہ "إسناده صحیح"

مقَالاتْ علامة علامة الله علامة الله علامة الله على الله

یعنی وہ ان کے نز دیک صحیح الحدیث عن سفیان (الثوری) ہیں۔

الحاكم: صحح له في المستدرك على شرط الشيخين ووافقه الذهبي
 ۱۲۱۸¬۲۸۳۲ ح١٢١٨)

بیروایت مؤمل عن سفیان (الثوری) کی سند سے ہے لہذا مؤمل ندکور حاکم اور ذہبی دونوں کے نز دیک صحیح الحدیث ہیں۔

البصویین ] (العمر فی نجر من نمان من نقات [البصویین ] (العمر فی خرس نمر ار۱۲۵۲ و فیات ۲۰۱۵)
 اس سے معلوم ہوا کہ ذہبی کے فزد کیے مؤمل پر جرح مردود ہے کیونکہ وہ ان کے فزد کیے تقدیمیں۔
 ا : احمد بن خنبل: " روی عنه "

امام احد بن حنبل مول سے اپنی المسند میں روایت بیان کرتے ہیں۔ مثلاً دیکھنے (ار ۱۲ اج ۹۷ وشیوخ احد فی مقدمة مندالا مام احدار ۲۹)

ظفر احمد تھانوی دیوبندی نے لکھا ہے: "و کذا شیوخ أحمد کلهم ثقات" اوراس طرح احمد کے تمام استاد ثقہ ہیں۔ (تواعد فی علوم الحدیث سا۱۳۳، اعلاء اسن م ۱۹ م ۲۱۸) حافظ پیٹی نے فرمایا: "روی عند أحمد و شیوخه ثقات"

اس سے احمد نے روایت کی ہے اور ان کے استاد ثقتہ ہیں۔ (مجمع الزوائد ا/۸۰) یعنی عام طور پر بعض راویوں کے استثنا کے ساتھ امام احمد کے سارے استاد (جمہور کے نزدیک) ثقتہ ہیں۔

11: على بن المدين : روى عنه كما في تهذيب الكمال (٢٢٧/١٨) وتهذيب التهذيب (٣٢٧/١٨) وغيرهما وانظر الجرح والتعديل (٣٢٣/٨) ايوالعرب القير وانى منقول ب:

إن أحمد وعلى بن المديني لا يرويان إلاعن مقبول - (تهذيب التهذيب ١٥٥ الت ١٥٥) يقيناً احمد اورعلى بن المدين (عام طور پر) صرف متبول (راوى) يه بن روايت كرتے بير - ابن كثير الدشقى: قال في حديث "مؤمل عن سفيان (الثوري) " إلخ:

مقالات

"وهذا إسناد جيد" (تفيرابن كثير ٢٣/ ٣٢٣ سورة المعارج) وكذلك جوّ دله في مسند الفاروق (١/ ٣١٧)

معلوم ہوا کہ مؤمل مذکور حافظ ابن کثیر کے نزدیک جیدالحدیث لینی ثقه وصدوق ہیں۔

۱۳: الضياء المقدى: أورد حديثه في المختارة (١٣٢٥ ٢٣٥٦)

معلوم ہوا کہ مؤمل حافظ ضیاء کے نزدیک صحیح الحدیث ہیں۔

☆ امام ابوداود:

قال أبو عبيد الآجري : سألت أباداود عن مؤمل بن إسماعيل فعظمه ورفع من شأنه إلاأنه يهم في الشئي. (تهذيب الكمال ٥٢٤/١٨)

اس سے معلوم ہوا کہ ابو داو د سے مروی قول کے مطابق ان کے نز دیک مؤمل حسن الحدیث میں لیکن ابوعبید الآجری کی توثیق معلوم نہیں لہٰذااس قول کے ثبوت میں نظر ہے۔

10: حافظ البيغي: "ثقة وفيه ضعف" (مجع الردائد ١٨٣١٨)

یعنی حافظ بیٹمی کے نز دیک مؤمل حسن الحدیث ہیں۔

11: امام النمائي: "روى له في سننه المجتبى " (٢٥٠٩٠،٥٠٩٠ التلفي)

طفراجر تقانوى ديوبندى نے كها:" وكذا كل من حدث عنه النسائي فهو ثقة "

( تو اعد علوم الحديث عن ٢٢٦)

یعنی اسنن الصغریٰ کے جس راوی برامام نسائی جرح نہ کریں وہ (عام طور پر)ان کے مزد دیک ثقیہ وتا ہے۔

١٧: ابن شامين: ذكره في كتاب النقات (١٢٦٠ -١٢١١)

14: الاساعيلي:

" روى له في مستخر جه (على صحيح البخاري)" (انظر فق الباري ٣٣/١٣ تحت ٥٠٨٠) ﴿ ابن حجر العمقلاني:

" ذكر حديث ابن خزيمة (وفيه مؤمل بن إسماعيل) في فتح الباري

مقالات عالات

(۲۲۲/۲ تحت ۲۰۰۰) ولم يتكلم فيه "

ظفراحم تھانوی نے کہا:

"ما ذكره الحافظ من الأحاديث الزائدة في فتح الباري فهو صحيح عنده أوحسن عنده كما صرح به في مقدمته ....." (تواعدني علوم الديث ١٩٥٨)

معلوم ہوا کہ تھانوی صاحب کے بقول حافظ ابن جر کے نزدیک مؤمل نہ کور صحیح الحدیث یا حسن الحدیث ہیں گویا انھوں نے تقریب النہذیب کی جرح سے رجوع کرلیا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جمہوں محدثین کے نزدیک مؤمل بن اساعیل ثقہ وصدوق یا صحیح الحدیث ،حسن الحدیث ہیں لہذا ان پر بعض محدثین کی جرح مردود ہے۔ جارحین میں سے الم بخاری دغیرہ کی جرح ثابت ہی نہیں ہے۔

امام تر**ندی** اور جمہورمحدثین کے نز دبیک مؤمل اگر سفیان تو ری سے روایت کریں تو ثقه وضح الحدیث ہیں لہٰذا حافظ ابن حجر کا قول :

" في حديثه عن الثوري ضعف" (ثم البارى١٣٩٥ تحت ٥١٢٢٥)

جمہور کے مخالف ہونے کی وجہسے مردود ہے۔

جب بیرثابت ہوگیا کہمؤمل عن سفیان بھی الحدیث ہیں تو بعض محدثین کی جرح کوغیر سفیان پرمحمول کیا جائے گا۔آخر میں بطور خلاصہ فیصلہ کن متیجہ بیہے:

مؤمل عن سفیان الثوری بھیج الحدیث اورعن غیرسفیان الثوری:حسن الحدیث ہیں۔والحمدلله ظفر احمد تھانوی دیو بندی صاحب نے مؤمل عن سفیان کی ایک سندنقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ " رجاله ثقات " اس کے راوی ثقة ہیں۔ (اعلاء اسن جس ۱۳۳ تحت ۸۲۵)

ر جولہ کلات میں اسے رادن تھا ہیں۔ راعدارا میں اس الاحت کا نیز تھا نوی صاحب مؤمل کی ایک دوسری روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

"فالسند حسن" لیسندهس ب- (اعلاء اسن ۱۸۸۳ تحت ۸۵۰۸)

لینی دیوبندیوں کے نزد کے بھی مؤمل تقہیں۔

كل بجارعين = 2

کل معدلین = ۱۸

زمانيه تدوين حديث ك محدثين كرام فيضعيف ومجروح راويول يركمابيل لكهي بين،مثلاً:

ا: كتاب الضعفاء للإمام البخاري

٢: كتاب الضعفاء للإمام النسائي

m: كتاب الضعفاء للإمام أبي زرعة الرازي

٣: كتاب الضعفاء لإبن شاهين

۵: كتاب المجروحين لإبن حبان

٢: كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي

كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني

٨: الكامل لإبن غدي الجرجاني

9: أحوال الرجال للجوزجاني

بیسب کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں (والحمداللہ) اوران میں سے کسی ایک کتاب میں بھی موسل بیر ہم کی موسل پر جرح موسل بن اساعیل پر جرح کا تذکرہ نہیں ہے۔ گویا ان فدکورین کے نزدیک موسل پر جرح مردودہ یاسرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ حتی کہ ابن الجوزی نے کتاب الضعفاء والمحر وکین مردودہ یاسرے سے ثابت ہی نہیں ہیں کیا!!

☆ موجودہ زمانے میں بعض دیو بندی و بر بلوی حضرات مومل بن اساعیل المکی پر جرح کرتے ہیں اور امام بخاری ہے منسوب غلط اور غیر ثابت جرح "منکو الحدیث" کو مزے لے لئے کہ بیان کرتے ہیں اس کی وجہ رہے کہ سینے پر ہاتھ بائد صنے والی آیک حدیث میں مؤمل کا ذکر آگیا ہے۔

صحیح ابن خزیمه ار ۲۳۳۷ ح ۹ ۷۷ ، والطحا وی فی احکام القر آن ار ۱۸ ۱ ح ۳۲۹ مؤمل: ناسفیان (الثوری)عن عاصم بن کلیبعن ابیدین وائل بن جمر]

اس سند میں عاصم بن کلیب اوران کے والد کلیب دونوں جمہور محدثین کے مزد دیک

مقالاتْ عالتْ

تقد وصدوق ہیں ،سفیان الثوری تقد مدلس ہیں لہذا بیسند ضعیف ہے۔ مدلس رادی کی اگر معتبر متابعت یا قوی شاہد ل جائے تو تدلیس کا الزام ختم ہوجا تا ہے۔

معبرمتابعت یا وی شابدل جائے تو مدیس کا الزام هم موجاتا ہے۔ روایت فدکورہ کا قوی شاہد: منداحمد (۲۲۷۵ ح ۲۲۳۳) انتحقیق فی اختلاف الحدیث لابن الجوزی (۱/۲۸۳ ح ۲۸۷۷) وفی نتحة اخری (۱۸۳۸ ح ۳۳۸۸) مین "یسحیسی بن سعیسد (القطان) عن سفیان (الثوری): حدثنی سماك (بن حرب) عن قبیصه بن هلب

عن أبيه" كى سند يموجود ب\_

ہلب الطائی وٹائٹی صحابی ہیں، یکی بن سعیدالقطان زبردست ثقد ہیں ،سفیان توری نے ساع کی تصریح کردی ہے،قبیصہ بن ہلب کے بارے میں درج ذیل تحقیق میسر ہے:

حافظ مری نے بغیر کسی سند کے علی بن المدینی اور نسائی سے نقل کیا کہ انھوں نے کہا: "مجھول" (تہذیب اکسال ۲۲۱/۱۵)

ىيكلام كى وجەسےمردودىس:

ا: بلاسندے۔

۲: علی بن المدین کی کتاب العلل اورنسائی کی کتاب الضعفاء میں پیکلام موجوز نہیں ہے۔

٣: جس راوي کي توشق ثابت موجائے اس پرمجہول ، لا يعرف وغيره کا کلام مردود موتاہے ب

٣: ميكلام جمهور كي توشق كے خلاف ہے۔

تبيصه بن بلب كي توثيق درج ذيل إ:

(١) المام معتدل العجلى في كها: "كو في تابعي ثقة" (تاريخُ الثقات:١٣٧٩)

(٢) ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا (۳۱۹/۵)

(m) ترندی نے ان کی بیان کردہ ایک حدیث کو دحسن کہا (۲۵۲)

(4) بغوی نے ان کی ایک حدیث کوشن کہا۔ (شرح النة ١١١/٣ حـ٥٥)

۵) نووی نے ان کی ایک حدیث کو 'باسناد صحیح '' کہا۔

(المجموع شرح المهذب بساص ۱۹۰ سطر۱۵)

427

مقالات

#### (٢) ابن عبدالبرنے اس كى ايك مديث كو وحديث صحيح" كها:

(الاستيعاب في معرفة الاصحاب المطبوع مع الاصابة ج عص ٢١٥)

ان چو(۲) محدثین کے مقابلے میں کہی ایک محدث سے صراحنا قبیصہ بن ہلب پر
کوئی جرح ثابت نہیں ہے ، حافظ ابن حجر کے نزدیک بدراوی متابعت کی صورت میں
''مقبول' ہیں (تقریب العہذیب:۲۵۵) ورندان کے نزدیک وہ لین الحدیث ہے۔
مؤمل عن سفیان توری النخ والی روایت کی صورت میں قبیصہ فدکور حافظ ابن حجر کے نزدیک
مقبول (مقبول الحدیث) ہیں ۔ فتح الباری کے سکوت (۲۲۲/۲) کی روشنی میں دیو بندیوں
کے نزدیک بدراوی حافظ ابن حجر کے نزدیک حسن الحدیث ہیں ۔ نیزدیکھئے تعدیل نمبر: ۲۰
حافظ ابن حجر کے کلام پر یہ بحث بطور الزام ذکر کی گئی ہے ورنہ قبیصہ فدکور مذات خود

١

## نصرالرب في توثيق هاك بن حرب

ساک بن حرب کتب ستہ کے راوی اور اوساط تابعین میں سے ہیں صبیح بخاری وسیح مسلم میں ان کی درج ذیل روایتیں ہیں:

نوادعبدالباتی کی ترقیم کے مطابق یہ پینتالیس (۴۵) روایتیں ہیں۔ان میں سے بعض روایتیں دو دو دفعہ ہیں لہذا معلوم ہوا کہ سیخ مسلم میں ساک کی پینتالیس سے زیادہ روایتیں موجود ہیں سنن الی داود ہنن تر فدی ہنن ابن ماجہ اور سنن النسائی میں ان کی بہت سی روایتیں ہیں۔

اب اك بن حرب يرجرح اوراس كي تقيق برده لين:

## جارحین اوران کی جرح

الله عيد في قال يحيى بن معين : "سماك بن حرب ثقة و كان شعبة يضعفه " ... إلخ (تاريخ بنداده ما ۲۱۵/۳ ت ۳۷۹۲)

ا بن معین ۱۵۷ ھیں پیدا ہوئے اور شعبہ بن الحجاج ۱۲۰ھیں فوت ہوئے بعنی بیروایت منقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ ان سفیان الثوری: "کان یضعفه بعض الضعف" امام العجلی (مولود ۱۸ اه متوفی ۲۰۱۱ هـ) نے کہا:

"جاثز الحديث ..... وكان فصيحًا إلاأنه كان في حديث عكرمة ربما وصل عن ابن عباس..... وكان سفيان النوري يضعفه بعض الضعف "
(تاريخُ الثقات: ٦٢١ وتاريخُ بنداد ٩٢١٧)

سفیان الثوری ۱۲ اھیں فوت ہوئے تھے لہذا بیسند بھی منقطع ہے۔ اس کے برعکس شعبہ اور سفیان دونوں سے ثابت ہے کہ وہ ساک بن حرب سے روایتیں بیان کرتے تھے لہذا اگر یہ جرح ثابت بھی ہو تو الحجلی کے قول کی روشنی میں اسے 'سماك عن عكر مة عن ابن عباس '' کی سند پرمحمول کیا جائے گا۔ ابن عدی نے احمد بن الحسین الصوفی (؟) ثنا محمد بن خلف بن عبد الحمید کی سند کے ساتھ سفیان سے نقل کیا کہ ساکہ ضعیف ہے (الکامل سر ۱۲۹۹) محمد بن خلف نہ کور کے حالات نا معلوم ہیں لہذا یہ تول ثابت نہیں ہے۔

٧: احدين خبل: "مضطرب الحديث " (الجرح والتعديل ١٤٩/٣)

اس قول کے ایک راوی محمد بن محویہ بن الحن کی تویش نامعلوم ہے لیکن کتاب المعرفة والتاریخ لیعقوب الفاری (۱۳۸۸) یس اس کا ایک شاہد (تا ترکر نے والی روایت) بھی موجود ہے۔ کتاب العلل ومعرفة الرجال (۱۵۴۱، قم: ۵۷۵) میں امام احمد کے قول: "سماك ير فعهما عن عكرمة عن ابن عباس "معلوم ، وتاہے كم مضطرب الحدیث کی جرح کا تعلق صرف "سماك عن عكرمة عن ابن عباس" کی سندسے ہے۔ بیز د کیمئے اقوال تعدیل: 2

٣: محمد بن عبدالله بن عمار الموسلي:

''یقولون إنه کان يغلط و يختلفون في حديثه''(تارخُ بنراده/٢١٦ وسنده يح) اس شريقولون کافاعل نامعلوم ہے۔

🖈 صالح بن محمد البغد ادى: "يضعف" (تاريخ بنداده ٢١٦/٩١)

مقالات عالم عالم المعالم المعا

اس قول کا راوی محمد بن علی المقری ہے جس کا تعین مطلوب ہے۔ ابومسلم عبدالرحمٰن بن محمد بن عبدالله بن مهران بن سلم القد الصالح کے شاگر دوں میں خطیب بغدادی کا استاد قاضی ابوالعلاء الواسطی ہے (تاریخ بغداد ۱۹۹۰) بیابوالعلاء محمد بن علی (القاری) ہے۔ (تاریخ بغداد ۹۵ مرات کی اور قاری (قو أعلیه القو آن بقواء ت جماعة) ایک می شخص کے مختلف القاب ہوتے ہیں ، ابوالعلاء المقری کے حالات (معرفة القراء الکبار للذہ بی الراس سے محتلف القاب ہوتے ہیں ، ابوالعلاء المقری کے حالات (معرفة القراء الکبار للذہ بی الراس سے محتلف القاب موجود ہیں اور شخص مجرور ہے۔

د یکھئے میزان الاعتدال (۳/۳۷ ت ۷۹۷) وغیرہ لہٰذااس قول کے ثبوت میں نظر ہے۔ کہ عبدالرحمٰن بن پوسف بن خراش: '' فی حدیثہ لین'' (تاریخ بنداده/۱۲۷) ابن خراش کے شاگر دمجمہ بن مجمہ بن داود الکرجی کے حالات توثیق مطلوب ہیں اور ابن خراش بذات خود جمہور کے نزدیک مجروح ہے، دیکھئے میزان الاعتدال (۲۰۰۷ ت ۵۰۰۹)

ابن حبان: ذكره في الثقات (٣/٩٣٣) وقال:

" يخطئ كثيرًا .... روى عنه الثوري وشغبة "

يةول تين وجه مردود ب:

() اگرابن حبان کنزدیک ساک "بخطی کثیراً" به تو تقیمی به باله دااس کتاب الثقات میں ذکر کیوں کیا؟ اور اگر تقدیم تو" "بخطی کثیراً" "بنیں ہے۔ مشہور محدث شخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ ایک راوی پر حافظ ابن حبان البستی کی جرح "کان یخطی کثیراً" نقل کر کے لکھتے ہیں:

" وهذا من أفراده وتنا قضه ، إذلو كان يحطي كثيرًا لم يكن ثقة " بيان كى مفرد باتول اور تناقضات يس سے به كيونكه أكر وه غلطيال زياده كرتے متحتو ثقة بيس متے۔! (الفعية ٢٣٣٣م ٩٣٠)

(٢) حافظ ابن حبان نے خود اپنی تھیج میں ساک بن حرب سے بہت می روایتیں لی ہیں، مثلاً دیکھئے الاحسان بتر تیب تھیج ابن حبان (١٣٣١ ح ٢٦ ص ١٣٣ ح ٢٨، ٢٩)

مقالات 431

اوراتحاف المهرة (١٥٠١/١٥٢)

لہٰذاابن حبان کے نزدیک اس جرح کاتعلق حدیث سے نہیں ہے اس لئے تو وہ ساک کی روایات کوچیح قرار دیتے ہیں۔

عافظ ابن حبان نے اپنی کتاب 'مشاهیر علماء الأمصار ''میں ساک بن حرب کو ذکر کیا اور کوئی جرح نبیں کی (ص ۱ ات ۸۴۰) یعنی خود ابن حبان کے نزد یک بھی ان پر جرح باطل ومردود ہے۔

العقلي: ذكره في كتاب الضعفاء الكبير (١٤٩،١٤٨/٢)

7: جزیر بن عبدالحمید: انھوں نے ساک بن حرب کو دیکھا کہ وہ ( کسی عذر کی وجہ سے ) کھڑے ہوکر بیٹا ب کررہے تھے لہذا جریر نے ان سے دوایت ترک کردی۔

(الضعفاء معلى ٢/ ٩ كه ، والكائل لا بن عدى ٣ ر١٢٩٩)

ریکوئی جرح نہیں کیونکہ موطاً امام مالک میں باسند سیح ثابت ہے کہ عبداللہ بن عمر ولائفؤ (کسی عذر کی وجہ ہے) کھڑے ہوکر پیشاب کرتے تھے (۱۹۵۲ ح ۱۳۰ تحقیقی) بریکٹ میں عذر کا اضافہ دوسرے دلائل کی روشنی میں کیا گیا ہے ،سیدنا عبداللہ بن عمر ولائفؤ سے روایت کے بارے میں کیا خیال ہے؟

لا: النالى: "ليس بالقوي وكان يقبل التلقين"

(السنن الجتبي ٨/١٩٩٥ ح ١٨٠ ٥ يققي)

تهذیب التهذیب مین امام نسائی والاقول: "فإذا انفر د باصل لم یکن حجة" تخذ الاشراف للم یکن حجة" تخذ الاشراف للمری (۱۳۵،۱۳۵ مین ۱۰۰۰ مین ندکور ہے۔
این المبارک: "سماك ضعيف في الحديث"

. (تهذیب الکمال ۸را۱۳۱، تهذیب التهذیب ۱۲۰۴۷)

بیروایت بلاسند ہے۔ کامل ابن عدی (۱۲۹۹/۳) میں ضعیف سند کے ساتھ یہی جرح " دوایت بلاسند ہے۔ "عن ابن المبارك عن سفیان الثوري" مختصراً مروی ہے جبیا كنم سرا كتحت گزر چکا ہے۔

مقالات عالات

البرار: "كان رجلاً مشهوراً لا أعلم أحدًا تركه وكان قد تغير قبل موته" كان رجلاً مشهوراً لا أعلم أحدًا تركه وكان قد تغير قبل موته" (تهذيب التهذيب ٢٠٥٨ الماسند)

اس بتعلق اختلاط سے ہے جس کا جواب آ گے آرہا ہے۔

الم التقوب بن شبه: "وروايته عن عكرمة حاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين ومن سمع من سماك قديمًا مثل شعبة و سفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم والذي قال ابن المبارك إنما يرى أنه فيمن سمع منه باخرة" (تهذيب الكال ١٣١٨)

اس قول کا تعلق ساکٹ عن عکرمہ (عن ابن عباس) اوراخ آلاط سے ہے، ابن المبارک کا قول باسند نہیں ملااور ہاقی سب توثیق ہے جیسا کہ آ گے آر ہاہے۔ (دیکھے اقوال تعدیل ۲۷) ل

معدلين اوران كى تعديل

ان جارحین کی جرح کے مقابلے میں درج ذیل محدثین سے تعدیل مردی ہے:

١: مسلم: احتج به في صحيحه (ديكي ميزان الاعتدال ٢٣٣٧)

شروع میں ساک کی بہت می روایتوں کا حوالہ دیا گیا ہے جو سی مسلم میں موجود ہیں لہذا ساک نہ کورا مام سلم کے نز دیک ثقہ وصدوق اور سیح الحدیث ہیں۔

البخاری: شروع میں گزر چکا ہے کہ امام البخاری نے صحیح بخاری میں ساک سے روایت لی ہے ۔
 روایت لی ہے (۲۷۲۲) حافظ ذہبی نے اجتناب بخاری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

"وقد علق له البخاري استشهادًا به" (بيراعلام البلاء ١٣٨٥)

ا ثبات التعدیل فی توثیق مؤمل بن اساعیل ( اقوال جرح نمبر ۲ ) کے تحت گزر چکاہے کہ امام بخاری جس راوی سے بطور استشہاد روایت کریں وہ (عام طور پر ) امام بخاری کے نزدیک ثقہ ہوتا ہے۔(دیکھیے ۲۹ )

النا شعبه: "روى عنه" (صحمملم:٢٢٢)

شعبہ کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہود (عام طور پراپنے نز دیک ) صرف ثقہ ہے

مقالات

روایت کرتے ہیں۔ دیکھئے تہذیب النہذیب (ج اص م ۵۰) وقواعد فی علوم الحدیث للتھا نوی الدیو بندی (ص ۲۱۷)

٤: سفيان الثورى: "ما يسقط لسماك بن جرب حديث"

ساك بن حرب كى كوئى حديث ساقط نبيس بوئى \_ (تاريخ بغداد ١٩٥٨ وسنده حن لذاته)

اس قول پر جافظ ابن مجر کی تقید (تہذیب التہذیب ۲۰۵/۳) مجیب وغریب ہے۔ یا در ہے کہاک بن حرب برثوری کی جرح ثابت نہیں ہے۔

کیلی بن معین : " فقة " (الجرح والتعدیل بهرو ۲۷، وتاریخ بغداد ۹ رواا و سنده میح)

الوحاتم الرازى: "صدوق ثقة" (الجرح والتجديل ١٨٠/٢٨)

٧: احربن عبل: "سماك أصلح حديثًا مِن عبدالملك بن عمير"

(الجرح والتعديل ١٨٩ ١٤٥ م ١٨ وسنده محيح)

إبواسحاق السبيعي: "خذوا العلم من سماك بن حرب"

(الجرح والتعديل ١٧٥٥ ١٤ دسنده حسن)

٩: الجلى: "جائز الحديث" (و يَصَاتوال جرح: ا) ذكره في تاريخ الثقات

۱: ۱۱/نعری: و احادیثه حسان عن من روی عنه و هو صدوق لاباس به "

(الكائل٣/١٣٠٠)

۱۱: ترندی: اُصوں نے ساک کی بہت ی حدیثوں کو''حسن صحیح ''قرار دیا ہے۔
 (مثلاً دیکھئے ح۲۵، ۲۰۲، ۲۲۷) بلکہ امام ترندی نے سنن کا آغاز ساک کی حدیث سے کیا
 ۔۔۔(۲۱)

۱۲: این شامین: ذکره فی کتاب الثقات (۵۰۵)

**١٣**: الحاكم: صبح له في المستدرك (٢٩٤/١)

\$1: الذَّبي: صحح له في تلخيص المستدرك (٢٩٤١)

وقال الذهبي: "صدوق جليل" (المغنى في الضعفام: ٣٦٣٩) .

مقالات 434

وقال: "الحافظ الإمام الكبير" (سيراعلام النيلاء ٥/٢٣٥) وقال: "و كان من حملة الحجة بيلده " (الضأص٢٣١) (و يکھئے اتوال الجرح:۲،۷۷) 10: اين حيان: ١٠ حتج به في صحيحه ١٦: ابن تزيم: صحح له في صحيحه (NOIN) 14: البغوى: قال: "هذا حديث حسن" (شرح النة ١٦/٣ ح ٥٤٠) ۱۸: تووى: حسن له في المجموع شرح المهذب (٣٩٠/٣) 19: ابن عبدالبر: صحح له في الإستيعاب (M/01F) • ٢: ابن الجارور: ذكر حديثه في المنتقى (roz) اشرف علی تھانوی دیوبندی نے ایک حدیث کے بارے میں کہا: "وأورد هذا الحديث ابن الجارود في المنتقىٰ فهو صحيح عنده " (بوادرالنوادرص ۳۵ انوس حکمت حرمت محده تحیه) ٢١: الفياء المقدى: احتج به في المختارة (11/11-48 51-611) ٣٢: المنذري: حسن له حديثه الذي رواه الترمذي(٢٢٥٧) برمزه "عن " (ديكھئے الترغيب والتر ہيب ار ١٥٠٥ - ١٥) ٣٣: ابن *جرالعنقلاني: "*صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن "(تقريب الهذيب:٢٦٢٣) لیخی ساک بن حرب حافظ ابن حجر کے نز دیک صدوق ( حسن الحدیث ) میں اور جرح کا تعلق عن عکرمہ (عن ابن عبایں )ہے ہے اختلاط کا جواب آ کے آرہا ہے۔ حافظ ابن جر نفق الباري مين اس كي حديث يرسكوت كيا\_ (۲۲۲/۲ تحت ح ۲۸۸) ظفراحمة قانوی صاحب لکھتے ہیں کہ''ایس روایت حافظ ابن تجرکے نزدیک سیح یاحس ہوتی جے " [لبذابدادی ان کے زو یک سیح الحدیث یاحن الحدیث ہیں -]

( د کیکھئے تو اعد فی علوم الحدیث:ص ۸۹ )

مقالات مقالات

۲۴: ابوعوانه: احتج به في صبحيحه المستخرج على صحيح مسلم (۲۳۳۱) ۲۵: ابوقيم الاصباني: احتج به في صحيحه المستخرج على صحيح مسلم (۵۳۵۲۹-۲۸۹/۱)

٣٦: اين سيرالناس: صحح حديثه في شرح التومذي ، قاله شيخنا الإمام أبومحمد بديع الدين الراشدي السندي

(و كيهيئة: نماز مين خثوع ادرعاجزي يعني سينه پر باته باندهناص احس)

کے بعقوب بن شیبہ: کہاجا تاہے کہ انھوں نے سفیان توری کی ساک سے روایت کو سیح قرار دیاہے جیسا کہ گزر چکاہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ ساک بن حرب مذکور کو جمہور محدثین نے ثقتہ وصدوق اور صحیح الحدیث قرار دیا ہے لہٰڈا ان پر بعض محدثین کی جرح مردود ہے۔ بعض علاء نے اس جرح کواختلاط پرمحمول کیاہے یعنی اختلاط سے پہلے والی روایتوں پرکوئی جرح نہیں ہے۔

## اختلاط کی بحث

بعض علماء کے مطابق ساک بن حرب کا حافظ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا، وہ اختلاط کاشکار ہوگئے تھے۔ تسغیسر بسآخسرہ، دیکھئے الکواکب النیر ات لابن الکیال (صصص) اور الاغتباط بمن رمی بالاختلاط (ص ۱۵۹ ت ۸۸)

ابن الصلاح الشهر زورى في كها: 'واعلم أن من كنان من هذا القبيل محتجًا بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان ماخوذًا عنه قبل الإختلاط والله أعلم''

(علوم الحديث مع التقييد والاليشاح ص٢٢ ٧ الوع٢٢)

کیون مختلطین کی صحیحین میں بطور ججت روایات کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اختلاط سے پہلے کی ہیں، پیول دوسرے قرائن کی روشن میں بالکل صح ہے۔ صحیح مسلم میں ساک بن حرب کے درج ذیل شاگر دہیں: ا: ابوعوانه (۲۲۴) ۲: شعبه (۲۲۴)

۳: زائده (۲۲۳) ۲: اسرائیل (۲۲۳)

۵: ابوضیتمه زمیر بن معاویه (۲۳۲م) ۲: ابوالاحوص (۲۳۸م)

2: عربن عبيد الطنافسي (٢٣٢/٣٩٩)

٨: سفيان الثوري (١٨٥٠ / ٢٨٥) تحفة الاشراف للمزى (٢/٢) ١٥ (٢١٦٣٠)

9: زكريابن الي زائده (٢٨٧/١٧٠) ١٠: حسن بن صالح (٢٣٣)

اا: مالك بن مغول (٩٦٥) ١١: الوينس جاتم بن الى صغيره (١٦٨٠)

۱۳: حماد بن سلمه (۷/۱۸۲) ۱۳ ۱۱: اور لیس بن یزیدالاودي (۲۱۳۵)

۵ا: ابرابیم بن طهمان (۲۲۷) ۱۱: زیاد بن فیثمه (۲۳/۲۳۰۸)

21: اسباط بن نفر (۲۳۲۹)

معلوم ہوا کہ ان سب شاگر دول کی ان سے روایت قبل از اختلاط ہے لہذا ''سفیان الشوری: حدثنی سماك ''والی روایت پراختلاط کی جرح کر نامر دود ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ''عللی صدرہ ''کے الفاظ ساک بن حرب سے سرف سفیان توری نے قتل کتے ہیں اسے الوالا حوص ، شریک القاضی نے بیان نہیں کیا۔

ائ کاجواب یہ ہے کہ سفیان توری تقد حافظ ہیں اور ساع کی تصریح کررہے ہیں الہذا دوسر ہے رادیوں کا''علی صدرہ'' کے الفاظ ذکر نہ کرنا کوئی جرح نہیں ہے کیونکہ عدم ذکر تفی ذکر کی دلیانہیں ہوا کرتا اور عدم مخالفت صریحہ کی صورت میں تقد وصدوت کی زیادت ہمیں مقبول ہوتی ہے بشر طیکہ اس خاص روایت میں بقریحات محدثین کرام وہم وخطا ثابت نہ ہو۔ نیموی حنی نے بھی ایک تقدراوی (امام حمیدی) کی زیادت کوز بردست طور پر مقبول تراردیا ہے، دیکھتے آثار السنن (ص اح ۲۲ ساحاشیہ: ۲۷)

موطاً امام ما لك (٩٨٦/٩٨٥/٢ عمل ١٩١٥) من عبدالله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: "إن الرجل ليتكلم با لكلمة ..... "إلخ ايك تول بـــ

مقالات علامة

امام ما لك ثقة حافظ ميں۔

عبرالرطن بن عبدالله بن دينار " صدوق يدخط " (حسن الحديث) في يهى قول: "عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْتُ قال :إذا العبد ليتكلم بالكلمة ..... "إلخ

مرفوعاً بيان كياب (صحح الخارى كتاب الرقاق باب حفظ اللمان ١١٠٢٨)

معلوم ہوا کہ مرفوع اور موقوف دونوں میح ہیں ادرامام بخاری کے زد یک بھی ثقہ وصدوت کی زیادت معتبر ہوتی ہے۔ والحمد للد

☆ بعض لوگ منداح (۲۲۲ م ۲۲۲ م ۲۲۳ م ۲۲۳ ) کالفاظ "یضع هذه علی صدره"
کی بارے میں تاویلات کے دفاتر کھول میٹھتے ہیں حالانکہ ام ابن الجوزی نے اپنی سند کے
ساتھ منداح دوالی روایت میں "یضع هذه علی هذه علی صدره" کے الفاظ بیال
کے ہیں۔ (التحقیق ۱۸۳۳ م ۳۳۳ ونوافری ۱۸۳۱)

ابن عبد الهادى نے "المتنقیع" بیں بھی "یضع هذه علی هذه علی صدره" کے الفاظ کھے میں (۱۸۸۸) اس سے مؤولین کی تمام تاویلات صابَ منثور اموجاتی ہیں اور الم کا کے الفاظ سے اور کا بات موجاتے ہیں۔

﴿ جب بینابت ہے کہ ثقہ وصدوق کی زیادت سیح وصن اور معتبر ہوتی ہے تو وکیع اور عبد الرحمٰن بن مہدی کاسفیان الثوری ہے 'علمی صدر ہ'' کے الفاظ بیان نہ کرنا چندال معزبیں ہے کیونکہ کی بن سعید القطان زبروست ثقہ حافظ ہیں ان کا بیالفاظ بیان کر دینا عاملین بالحدیث کے لئے کافی ہے۔

☆ یا در ہے کہ سفیان توری سے باسند سی حصن ناف کے بنیچ ہاتھ باند ھنا ثابت نہیں ہے۔
 ☆ راوی اگر ثقه یا صدوق ہوتو اس کا تفر دمفٹر ہیں ہوتا۔

﴿ لِعَصْ لُوگَ کَہتے ہیں کہاس روایت میں 'فی الصلوۃ'' کی صراحت نہیں ہے۔عرض · ﴾ کے حدیث حدیث کی تشریح کرتی ہے۔مند احمد ہی میں اس روایت کے بعد دوسری ·

روایت میں 'فی الصلوة '' کی صراحت موجود ہے۔

(احده ۲۲۶ مه ۲۲۳ من طریق سفیان عن ساک بن حرب)

تنبید (۱): ساک بن حرب (تابعی) رحمالله کے بارے میں ثابت کردیا گیا ہے کہ وہ جمہور محدثین کے نزویک ثقہ وصدوق میں ۔ ان پراختلاط والی جرح کامفصل و مدلل جواب دے دیا گیا ہے کہ سفیان توری اور شعبہ وغیر ہما کی اُن سے روایت قبل از اختلاط ہے لہذا ان روایتوں پراختلاط کی جرح مردود ہے۔

تنبیه (۲): ساک بن حرب اگر عکر مدسے روایت کریں تو یہ خاص سلسلهٔ سند ضعیف ہے۔ دیکھئے سیر اعلام النبلاء (۲۲۸/۵) و تقریب النبذیب (۲۲۲۳، اُشار الیه) اگر وہ عکر مد کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ، اختلاط سے پہلے روایت کریں تو وہ صحیح الحدیث وحسن الحدیث بیں۔ والحمد لله

منبید (۳): محد عباس رضوی بریلوی نے لکھا ہے کہ'' اس کا ایک راوی لین ساک بن حرب میں مردود ہوتا حرب میں مردود ہوتا ہے۔'' (مناظرے می مناظرے میں ۳۳۵ نیزد کھیے میں ۱۳۴،۱۲۹)

رضوی صاحب کابیکہنا کہ''ساک بن حرب مدلس ہے''بالکل جھوٹ ہے۔کسی محدث نے ساک کومدلس نہیں کہااور نہ کتب مدلسین میںساک کا ذکر موجود ہے۔ یا در ہے کہ جھوٹ بولن کہیں گاناہ ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ (۱۸ شعبان ۱۳۲۷ھ)

# محدّ شِ ہرات: امام عثمان بن سعید الدار می

مرات افغانستان (سابقه خراسان) کامشهورشهر ہے۔ بیشهر بے شار باغات اور میٹھے
پانیوں کے ساتھ جنت کانظارہ پیش کرتا ہے۔ اسلام کے سنہری دور میں عظیم الشان ائمہ وین
اورعلائے حت کامکن رہا ہے۔ امام حسین بن ادریس الانصاری الهروی رحمہ الله (متوفی اسماھ)
مشہور تقد حافظ اور متعدد کتا بول کے مصنف، اسی شہر کے باسی تھے۔ ذم الکلام جیسی لاز دال
کتاب کے مصنف شخ الاسلام ابواساعیل الهروی رحمہ الله (متوفی امماھ) کا جائے مسکن
میں میں شہر ہے۔۔

امام عثمان بن سعید بن خالد، ابوسعیدالداری الهروی رحمه الله کے علوم و برکات اسی شهر میں نورافشاں رہے۔ آپ ۲۰۰ ھ سے پچھ پہلے پیدا ہوئے۔ (دیکھئے سراعلام النلاء ج ۱۳س ۱۳۹۳)
آپ نے مسلسل اسلامی دنیا کے کونے گھومتے ہوئے علم وحکمت کے سمندروں میں غوطہ زنی جاری رکھی رئز مین ، جاز ، شام ، مصر ، عراق اور بلادیجم میں حدیث اور دیگر علوم کے مشہور علاء کے سامنے زانو بے تکمذ طے کیا۔

علم حدیث میں آپ کے چندمشہوراسا تذہ کے نام درج ذیل ہیں:

ابوالیمان الحکم بن نافع ،سعید بن ابی مریم ،سلم بن ابرا بیم ،سلیمان بن حرب ، ابوسلمه التو ذکی ،نعیم بن حماد الصدوق ،عبدالله بن صالح کا تب اللیث ،مسدد ، ابوتوبه الحلبی ، ابوجعفر انتقالی ، احد بن حنبل ، یجی بن معین ،علی بن المدینی ، اسحاق بن را موسیه اور ابو بکر بن ابی شیبه وغیر بهم حمیم الله اجمعین \_

مشہورلغوی امام ادرمحدث ابوسعیدین الاعرابی سے اوب (علم لغت وغیرہ) اور فقیہ امام ابولیقوب البویطی سے فقہ الحدیث سیکھا۔ مقالات مقالات المقالات المقالا

آپ کے شاگردوں میں سے بعض کے نام درج ذیل ہیں:

ابوعمر واحمد بن محمد الحيرى ، مؤمل بن الحسن الماسر جسى ، محمد بن يوسف الهروى الفقيه ، احمد بن محمد بن العرائص ، شخ الاسلام الوالنفتر محمد بن محمد بن عبد وسلطرائص ، شخ الاسلام الوالنفتر محمد بن محمد بن عثمان بن سعيد الدارى اور الوالفضل يعقوب بن اسحاق القراب وغير بم ، حمهم الله الجمعين

علمائے اہل سنت کے نزد یک آپ کاعلمی مقام تمام محدثین اور علمائے حق کا آپ کی توثیق وتعریف پراجماع ہے۔ حافظ ابن حبان نے اضیں' کتاب الثقات' میں ذکر کیا اور فرمایا:

"أحد أئمة الدنيا، يروي عن أبنى الوليد وأهل العراق، حدثنا عنه ابنه محمد بن عثمان بن سعيد" ين آپ دنياكامامول يس سايك تقر (كتاب القات ١٩٥٨)

ابوالفضل یعقوب بن اسحاق القراب (متوفی ۳۳۳ه ه) نے کہا:

"مارأينا مثل عثمان بن سعيد، ولارأى عثمان مثل نفسه، أخذالأدب عن ابن الأعرابي، والفقه (عن) أبي يعقوب البويطي، والمحديث عن يحي بن معين وعلي بن المديني، وتقدم في هذه المعلوم رحمة الله عليه" بم في عثان بن سعيد (الداري) جياكوكن بيل د يكما اور ثه انهول في ابي جياكوكي د يكما اور ثه انهول في ابي جياكوكي د يكما اور ثه انهول في ابي جياكوكي د يكما به المعلوم سي فقد اور يجل بن معين وابن المدين سے حدیث كاعلم سيكما وه ان علم ميں سبقت لے گئے دوجمة الله عليه

(تاریخ دشق لاین عسا کر ۲۷۵،۳۵۰ وسنده صحح بعلوم الحدیث للحا کم ص ۸ ک ۲۵ کا در بعض الاصلاح منه)

۳: حاکم نیب تا پوری نے عثمان الداری کی بیان کرده حدیث کو "صحصے علی شوط الشید خین "کم المستدرک ار۳۶ ک ۱۳۳ و الفشید خین "کم المستدرک ار۳۶ ک ۱۳۳ و وانقد الذہبی)

مقالات علاق

امام حاکم نے ایک سند کے سارے راویوں کو تقد کہا، اس سند میں عثمان بن سعید بھی ہیں۔ (دیکھتے المتدرک ارام ح ۱۲۵)

س: این الجوزی نے کہا: 'إمام عصوه بهواة' (انتظم ااس ۱۱۱)

۵: حافظ ذبي ن كما: "الإمام العلامة الحافظ الناقد" (سراعلام الليا ١١٩١٣)

اوركبا: "الحافظ الإمام الحجة "(تذكرة الخاظ الامام الحجة

اورفرمایا: "و کان له بجا بالسنة، بصیراً بالمناظرة "وهسنت کولداده تھ (اور) مناظرے کی بصیرت رکھتے تھے (النہا ،۳۲۰/۳)

اور فرمایا: " و کان جدعًا فی أعین المبتدعة، قیمًا بالسنة "آپ برعتول کی المحول بین شهیر تصاور سنت کر گران تھے۔ (العربی فرمن شرار ۳۰۳)

': الصفدى نے كہا: 'وكان جادعًا في أعين المبتدعين ''اوروه برعتول كى المحول ميں شهتر تھے۔ (الوانى بالوفيات ١٩٧٩)

عبدالوہاب بن تقی الدین السبکی نے کہا: "محدث هراة و احدالاعلام الثقات"
 وہ ہرات کے محدث اور ثقیمشہور علاء میں سے ایک تھے۔ (طبقات الثانعیة ۵۳/۲)

٨: العباوى نے الطبقات میں کہا: "الإمام فی الحدیث و الفقه "وه صدیث وفقہ میں امام تھے۔ (طبقات الثافعیة ۲۷۳۲)

"وهو الذي قام على محمد بن كرام الذي تنسب إليه الكرامية وطردوه عن هراة"

و و و و المار المار المار المار المار المار المار في المار في المار في المار المار المار في المار الم

٩: ابن العماد نے کہا: ''و کان . . ثقة حجة ثبتًا''

اوروه . ثقة حجت (اور) ثبت ( پخته كار ) تق - (شذرات الذهب١٧٠٢)

الاستوى نے كہا:

مقالات مقالات

''هوأحد الحفاظ الأعلام ، تفقه على البويطى وطاف الآفاق في طلب الحديث وصنف المسند الكبير ''وه شهورها ظِ حديث ميس الكيد ''وه أهورها ظِ حديث ميس الكيد فقي اور حديث جمع كرنے كے لئے چاروں طرف پھرے، انھول نے مندكيركنام سے حديث كى ايك كتاب تعنيف كى۔

(شذرات الذهب ١٧٢٦)

يهال به بات عجيب وغريب م كففر احرتها نوى ديو بندى صاحب لكصة مين

"سكوت ابن أبي حاتم أو البخاري عن الجوح في الواوي: توثيق له" ابن الى حاتم اور بخارى كا (تاريخ كبيراورالجرح والتحديل ميس) راوى پرجرح سيسكوت كرنا، راوى كى توثيق موتى ہے۔

(اعلاء السنن ج١٩ص ٣٥٨ وقو اعد في علوم الحديث ص ٣٥٨)

بیقول اگرچہ باطل ہے لیکن دیو ہند یوں اور فرقۂ کوڑیہ پر ججت ہے۔کوڑی پارٹی میں ظفر احمد صاحب کا بہت بڑا مقام ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ امام عثان بن سعیدالداری کی توثیق ، امامت اور جلالت پر اجماع ہے۔ فرقۂ کوڑیہ کے بانی محمد زاہد الکوڑی صاحب کی نیش زنی کا جواب آ گے آرہا ہے۔ (ان شاء اللہ)

## امام عثمان الدارمي كي تصانيف

آپ کی چندمشهورتصانیف درج ذیل مین:

: المسند الكبير (غيرمطبوع)

۲: تاریخ عثمان بن سعید الداری عن یحیی بن معین (مطبوع) اس کتاب کا پچھ حصہ طباعت ہے رہ گیا ہے جہدا کہ تہذیب البہذیب وغیرہ دوسری کتابوں سے ظاہر نہوتا ہے۔

مقَالتْ طَالتْ

۳: کتاب الردعلی الجمیه (مطبوع) یه کتاب شخ بدر البدر کی محقق سے چھپی ہے۔

٢: ردالإ مام عثمان الدارى على بشر الريسى العديد (مطبوع)

اس کتاب میں امام عثان الداری رحمہ اللہ نے فرقہ مریسیہ جمیہ کے بانی و پیشوابشر بن غیاث المریسی کا مدلل و بہترین رو کیا ہے۔اس کتاب کے شروع میں ناشر نے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب'' اجتماع الجموش الاسلامیة'' نے فل کیا ہے:

''کتاب الدارمی – النقض علی بشر المریسی ، والرد علی الجهمیة – من اجل الکتب المصنفة فی السنة وانفعها، وینبغی لکل طالب سنة، مراده الوقوف علی ما کان علیه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقوأ کتابيه. و کان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يوصی بهما أشدالوصية، ويعظمهما جدًّا، وفيهمامن تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ماليس في غيرهما'' داری کی دونوں کابیں \_الروعلی بشرالریی اورالروعلی الجمیه ،سنت پرکمی بوئی بہترین اورائع بخش کتابوں میں ہے ہیں۔ حدیث وسنت کا ہمطالب علم جوصاب، تابعین اورائع کرین ہے میت رکھتا ہے، اسے چاہئے کہ بیدونوں کتابیں ضرور پڑھے۔ شخ الاسلام ابن تيميد حماللہ بيدونوں کتابیں پڑھے کی زبروست وصیت فرماتے تھے اوران کتابوں کی بے انتہاع زت کرتے تھے۔ان دونوں کتابوں میں توحید اوران کتابوں کی بے انتہاع زت کرتے تھے۔ان دونوں کتابوں میں توحید اوران کتابوں کی بے انتہاع زت کرتے تھے۔ان دونوں کتابوں میں دوسری کی کتاب کو (ان مائل میں) عاصل نہیں ہے۔

(اجتماع الجيش الاسلاميص ٩٠ وبإمش الروكل الجيميه ٤٠)

ا مام ابوسعیدالداری رحمه الله ۲۸ ہجری میں ہرات میں فوت ہوئے۔ نشد مدینا سے میں انسان سے میں دیات میں

بشربن غياث المركبي كاتعارف

فرقة جميه مريسيد كے پيشوابشر بن غياث كافخضر و جامع تعارف درج ذيل ہے:

مقالات

#### امام معتدل مجلى رحمه الله في مايا:

"رأیت بشر المریسی ، علیه لعنة الله - مرة واحدة شیخ قصیر دمیم المنظر وسخ الثیاب و افر الشعر ، أشبه شی بالیهود و کان أبوه یهودیا صباغًا بالکوفة فی سوق المراضع (ثم قال) : لایر حمه الله ، فلقد کان فاسقًا "بشر المرکی پرالتد کافنت ، بوه ش نے اسے صرف ایک دفعه و یکھا ہے ۔ پست قد ، برشکل ، گند کی پڑوں اور لیے بالوں والا ، وہ یہودیوں سے مشابر تھا۔ اس کا باپ کوف کے مراضع بازار میں یہودی دیگ سازتھا (پر فرز مایا) الله اس پر دم نہ کرے ، وہ یقنیا فاس تھا۔ (تاریخ الحجی ، ۱۵۹ ، در رانی : ۱۵۳ )

 ۲: ابوزرعالرازی نے کہا: "المویسی ذندیق "بشرالمرلی زندیق (لاوین وگراه د برعقیده) ہے۔ (کتاب اضعفاطای زرعة الرازی ۲۳/۲۳)

سا: الوقعيم الفضل بن دكين الكوفى في كها: "لعن الله بشرًا المريسي الكافر" المراسي الكافر" المريسي الكافر" الشرم لي كافريرالله كالعنت و (كتاب النة العبدالله بن احمدار ١٩٨٠ - ١٩٨١ و منده حن)

الم: شابه بن سوار ( تقدها فظ ) في كها:

"اجتمع رأي وراي أبى النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسى كافر جاحد ، نوى أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه" ميرى، الوالنفر باشم بن القاسم ( تقدام ) اورفقهاء ك ايك بهاعت كي تحقيق مين بشرالمريى كافر مكر ب- بم يرجحت بين كداس توبركرائى جائد اوراكروه توبد نركر عقوات تل كرديا جائد -

( كمّاب المنة لعبدالله بن احمه: ١٩٣٠هـ و إساده صحح ، تارخ بغداد ١٣٧٧ ت ٣٥١٩ بسند آخر وسنده حسن لذاته، فيه الحسين بن اخرين صدلة: همة بحما كما في تارخ بغداد ١٣٧٧ )

۵: بشر بن الحارث الحافى (الزار الجليل: ثقة قدوه) في بشر بن غياث كي موت برفر ما يا:
 "والحمد للله الذي أمات " نوالله كاشكر م جس في بشر بن غياث كوموت

دی ہے۔ (تاریخ بغداد کر ۱۷ وسندہ میح)

اس روایت میں ریھی ہے کہ بشرحافی رحمہ اللہ اس مر لیمی کی موت پر بحدہ شکر کرنا چاہتے تھے مگر شہرت کے خوف سے بازرہے۔

۲: امام مفیان بن عیبیدر حمدالله نے بشر المر کی کے بارے میں فرمایا:
 ۲: قاتلہ الله، دُوییة "اس ذکیل جانور (مریسی) کوالله آل کر ہے۔

(تاريخ بغداد ٢٥٧٥ وسنده ميح معلية الاولياء ٢٩٢/٢)

2: يزيد بن بارون في فرمايا:

"المريسى حلال الدم، بقتل "مركى كاخون بها تاحلال ب،القل كروينا عائد (تارخ بغداد عرس وسن بفطوية من الحديث وباقى المندميم)

۸: حافظ ذہی نے فرمایا: 'مبتدع ضال ' ' بشرالر کی بدی (اور) محراہ ہے۔
 ۸: حافظ ذہی نے فرمایا: 'مبتدع ضال ' ' بشرالر کی بدی (اور) محرال استعمال استعمال (سیدان الاعتمال استعمال ۱۳۲۳)

عافظائن کثیرنے کہا:

" و كان مر جناً" اوروه مرى (المِسنت سے غارج، برعق) تھا۔

(البداميوالنهامية ار٢٩٣)

ا: محمد بن عبید نے اسے 'المنجبیث ' خببیث کہا۔ (طنق انعال العباد ص اارتم : ۳۸ دسند میچ)
 ۲۸ عبد القادر القرشي (حنقي ) نے کہا:

"المعتزلي المتكلم" يمعتزلي (منكر حديث) متكلم (باطل علم كلام والا) تقا-(الجوابر المعديد اسمار)

امام عثان بن سعید الداری نے اس متفقہ مجروح شخص پر بادلاکل روکرتے ہوئے اسے "المصل ... المجھمی" بشربن غیاث گراہ کرنے والا ... جمی ہے، قرار دیا ہے۔
(ردالداری بل بشرائر بی البعیدس)

مقالات مقالات

## امام دارمی کےخلاف زاہدالکوٹری کی نیش زنی

قار کین کرام! آپ نے دکھیلیا کہ امام عثان بن سعیدالداری اہلِ سنت کے جلیل القدر امام اور بالا جماع تقد متھے۔ زمانیہ تدوین حدیث میں کسی تقد وصدوق عالم نے ان پرکوئی جرح نہیں کی مگر چودھو ہی صدی ہجری میں فرقہ کو ثریہ ہمیہ کے بانی محمد زاہدین الحن الکوثری الجرکسی صاحب لکھتے ہیں:

"هوصاحب النقض مجسم مكشوف الأمر يعادي أئمة التنزيه ويصرح بإثبات القيام والقعود والحركة والثقل والإستقرار المكاني والحد ونحوذلك له تعالى اومثله يكون جاهلاً بالله سبحانه بعيدًا عن أن تقبل روايته"

'' نیزاس کی سند میں جوعثان بن سعید ہے، وہ بھی قابل اعتراض ہے۔ جسم ہے (اللہ تعالیٰ کے لئے جسمیت کا قائل ہے) اوراس کی بے گناہ ائمہ کے ساتھ وشنی کھلا معاملہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لئے اٹھنا بیٹھنا اور حرکت کرنا اوراس کا بوجھل ہونا اوراس کے لئے استقر ارمکانی (کہالیک جگہ میں اس کا قرار ہے) اوراس کی حد بندی وغیرہ کھلے فقطوں میں ٹابت کرتا ہے اور اس جیسا آ دمی جواللہ تعالیٰ کے بارے میں جابل ہے، وہ اس لائق نہیں کہ اس کی روایت قبول کی جائے۔''

(تانیب الخطیب ۱۵۰۰ ۱۰ ایوضیفه کاعادلاند دفاع از عبدالقدوس قارن دیوبندی ۱۵۰۰ امام دارمی نے اپنی کماب میں آسان دنیا پر نزول باری تعالی ،عرش باری تعالی اور علو باری تعالی علی العرش ثابت کیا ہے ( دیکھئے فہرس نقض الداری علی المریسی سامی جے کوثری جرکسی صاحب قیام ، قعود ،حرکت ، ثقل ، استقر ار مکانی اور حدو غیر ، قرار دید ہے ہیں اور مرفراز خان صفدر دیوبندی صاحب کے ' خلف رشید' عبدالقدوس قارن صاحب اسے امام الوضیف رحمہ اللہ کاعاد لانہ دفاع باور کرانا چاہتے ہیں ۔!

مقالات عالم المقالات المعالم ا

امام دارمی کے خلاف کوٹری جرکسی کے مزید افتر اءات وا کا ذیب کے لئے دیکھنے مقالات الکوٹری ( ص۲۸۲-۲۸۹، ۵۷۳،۳۰۸،۳۰۵،۳۰۲،۲۹۹) والماترید بیالا مام شمس الدین الا فغانی رحمہ الله (ار ۳۸۰)

#### كوثري جركسي كانعارف

امام ابوالشیخ عبدالله بن محد بن جعفر الاصبهانی رحمه الله کے بارے میں کوثری صاحب کھتے ہیں اللہ بن کوئری صاحب کھتے ہیں: ''وقد صعفه بلدیه الحافظ العسال بحق '' ''اوراس کواس کے ہم وظن الحافظ العسال فے سعیف کہاہے۔''

(تانىپالكوثرى ص ٣٩ واللفظ له ، ص ٦٩ ، ١٣١ ، ابوحنيفه كاعاد لانه د فاع ص ١٥٣)

امام ابوالشخ پر حافظ العسال کی جرح کا ثبوت کسی کتاب میں نہیں ہے، اسے کوٹری نے بڈات خودگھڑا ہے۔ ہم تمام کوٹری پارٹی اور عبدالقدوس قارن وغیرہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہوہ اپنے'' امام'' کوثری کو کذب وافتر اسے بچانے کے لئے اس جرح کامتند حوالہ پیش کریں ورنہ یا در حیس کہ جھوٹوں کا حشر جھوٹوں کے ساتھ ہی ہوگا، الموء مع من أحب.

مکتبة الحرم المکی کے مدیراور مکہ کرمہ کی مجلس شور کی کے دکن سلیمان الصنیع نے بذات خود کور ی مذکور سے مصر میں اس کے گھر میں ملا قات کی اور ابوالشیخ برعسال کی جرح کے حوالے کا بار بار مطالبہ کیا مگر کورٹری نے مذکورہ حوالہ بالکل پیش نہیں کیا۔ شخ سلیمان الصنیع فرماتے ہیں:'' والمذی یہ ظاہر نے دور میر نے ان الوجل یو تبحل الکذب'' المنح اور میر سامنے یہی ظاہر ہے کہ ہیآ دی (کورٹری) فی البدیہ جھوٹ بولتا ہے۔ (ماشیط حالتکیل ص ۲۳) حجوث اور افترا والے کورٹری کے بارے میں مجمد بوسف بنوری دیو بندی لکھتے ہیں:

''هو محتاط متثبت فی النقل''وه محتاط ہے(اور) نقل میں ثبت( ثقه)ہے(مقدمہ مقالات الکوثری ص ز)سجان اللہ!

قارن صاحب کے والدمحتر مسرفراز خان صفدر دیوبندی صاحب باربار'' شخ الاسلام ابن تیمیدر حمداللہ' ککھتے ہیں، مثلاً دیکھئے احسن الکلام (جاص ۲۸) طاکفہ منصورہ (ص ۱۳۸) شخ الاسلام ابن تيميدرحماللدك بارے ميں كوثرى صاحب لكھتے ہيں:

''ومع هذا كله إن كان هو لا يزال يعد شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام السلام أوراك سارے كى باوجوداً كروه (ابن تيميه) شخ الاسلام قرارديك جاتے رئيں تواليے اسلام پرسلام ہے۔ (الشفاق بالله الله الله تريس الله مسلام) معلوم ہواكدور كى صاحب كوسر فراز خال صفدرصا حب كا اسلام منظور نہيں ہے۔!

سیدناانس بن مالک رضی الله عنه، امام شافعی رحمه الله اورامام احمد رحمه الله وغیر ہم پر کوثری جرکسی کی جرح کے لئے ویکھتے تانیب الکوثری، التنگیل بمافی تانیب الکوثری من الا باطیل اورالماترید بیوغیرہ.

خلاصہ بیر کہ کوٹری کے قلم سے بڑے بڑے ائمہ کوین اور صحابہ کرام نہیں بیجے ہیں لہذا تقد بالا جماع امام عثان الداری رحمہ اللہ پراس کی جرح، چودھویں صدی کی بدعت اور باطل ومردود ہے۔ [انتھی]

# اما م نعيم بن حما دالخز اعى المروزى (ارشادالعباد في ترجمة نعيم بن حماد)

نام ونسب: ابوعبدالله نعيم بن حماد بن معاويه بن الحارث بن جهام بن سلمه بن ما لك الخزاع ،المروزى الفارض رحمه الله

شیورخ واساتذہ: آپ نے الحسین بن واقد رحمہ الله (متوفی ۱۵۹ه) کو دیکھا ہے اور مشیم بن بشیر الواسطی، عبدالله بن السبارک المروزی، قاضی فضیل بن عیاض اور ابود اود طیالسی وغیر ہم سے روایات بیان کی ہیں۔

تلافدہ: آپ سے امام بخاری (مقروناً مردوسرے راویوں کے ساتھ ملاکر) ابوداود، دارمی،الذبلی،الجوز جانی، یجیٰ بن معین،ابو حاتم رازی، یعقوب بن سفیان الفاری وغیرہ اماموں نے احادیث بیان کی ہیں۔ان اماموں میں سے درج ذمیں ائمہاہے نزد کیے صرف تقد (یعنی قابل اعتمادراوی) سے ہی روایت بیان کرتے تھے۔

ا: بخارى ( تواعد في علوم الحديث للتهانوي ١٣٢٠ د يكهيّة: ٣)

۲: الوواوو (نصب الراميرج اص ۱۹۹، تهذيب المجذيب ۱۳۹۸ ترجمه: الحسين بن على بن الاسود ۱۵۹/۳۰ ترجمه: داود بن اميه)

س: كيجي بن معين (اعلاء السنن ج١٩ وقواعد في علوم الحديث لستها نوى ص ٢١٨)

م: يعقوب بن سفيان الفارى (تبذيب المتبذيب ١٦٥ ص ٣٣٩، طليعة التكيل ص ٢٣٨ ملخساً) السمستلم بين الفاروي إلاعن السمستلم بين المحروف في الكورسالية "جزء في أسماء من كان لايروي إلاعن شقة عنده" لكها بيدساليم برك كتاب "تنخسريس السنهاية في الفتن والمدلاحم" بين درج بيد (ص ٣٩٠،٣٨٩ ح ١٢٢٩) يسر الله لناطبعه

### علمی خد مات

عباس بن مصعب (بن بشرالمروزی) سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: "و ضع بن حماد الفارضی ) کتب الرد علی ابی حنیفة و ناقض محمد بن الحصدن و وضع ثلاثة عشر کتاباً فی الرد علی الجهمیة و کان من أعلم الناس الحصدن و وضع ثلاثة عشر کتاباً فی الرد علی الجهمیة و کان من أعلم الناس بالفر ائض .... "فیم بن جماد الفارضی نے ابو صنیف کے دو میں کتابی کصیں اور محمد بن الحص الشیبانی کے اصول وغیرہ) کوتوڑا اور جمیوں کے رو میں تیرہ (۱۲۳) کتابی تصنیف کیں اوروہ لوگوں میں علم الفرائض کے سب سے زیادہ عالم تھے۔ (تاریخ ذشق لابن عساکر المدید) میں اوروہ لوگوں میں علم الفرائض کے سب سے زیادہ عالم تھے۔ (تاریخ ذشق لابن عساکر المدید) اس قول کے بحد فیم بن حماد کے بحض فقہی تفردات پراما مابن المبارک کی تنقید ندکور ہے کیا یا در ہے کہ یہ سارا قول عباس بن مصعب سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ابن عدی نے اسے محد بن یادر ہے کہ یہ سارا قول عباس بن مصعب سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ابن عدی نے اسے محد بن عیسیٰ بن محمد المروزی (نا معلوم) سے ، اس نے اپنے والدعیسیٰ بن محمد المروزی (نا معلوم) سے ، اس نے اپنے والدعیسیٰ بن محمد المروزی (نا معلوم) سے بیان کر رکھا ہے۔

امام ابوصنیفہ کے ردمیں امام ابو بکر بن الی شیسہ نے ایک کتاب کھی ہے جو کہ مصنف ابن الی شیبہ میں مطبوع ہے کوثری وغیرہ مبتدعین نے رُدود دابن الی شیبہ کے غلط سلط اور گنجینہ ء مغالطات واباطیل جوابات دینے کی کوشش کی ہے جن کی علمی میدان میں چندال حیثیت نہیں ہے۔ نعیم بن حادی کتابون میں سے کتاب الفتن اورز وائدالز ہر مطبوع ہیں۔

نعيم اور كتب سته

نعیم بن جمادی احادیث سیح بخاری مقدمت سیم اورسنن اربعه (سنن ابی داود بسنن تر ندی بسنن نسائی وسنن ابن ماجه) وغیره میں موجود ہیں کسیح بخاری میں آپ کی (میرے علم کے مطابق) کل روایات درج ذیل ہیں:

ا: جاس ٣٨ آخر كتاب الوضوء باب دفع السواك إلى الأكبر/متابعة ح٢٣٢

٢: ال ص ٥٦ كتاب الصلوة، باب فضل استقبال القبلة / متابعة ح٣٩٢

٣: ١٥ ص ٥٢٩: كتاب المناقب، باب ذكر أسامة بن زيد /متابعة ح٢٣٣٦

٣: 31 ص٣٣٥: كتاب مناقب الأنصار، باب ألقسامة في الجاهلية/

جنات کے بارے میں ایک غیر مرفوع اثر ہے۔ ح ۳۸ ۲۹

٢٠ ٢٦ ٩٢٢: كتاب المغازى، باب بعث النبي صلى الله عليه و سلم حالد
 بن الوليد /متابعة ح ٣٣٣٩

٢: ٢٦ ص ١٠٥٧: كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش/ متابعة ح١٣٩

2: ح٢ ص٢٢٠١: كتاب الأحكام، باب إذا قضى الحاكم إلخ/ متابعة ح١٨٩

بیتمام روایات (سوائے انزنمبریم کے) متابعات میں ہیں۔انھیں نعیم کے علاوہ دوسرے

راوبوں نے بھی بیان کیاہے صحیحین میں جن راوبوں کی روایات بطوراستشہاد ،تا ئید و

متابعات ذکر کی گئی ہیں وہ راوی صحیین کے مصنفین کے نزد یک ثقه وصدوق، حسن الحدیث

اورلاباً سبرين محمد بن طام المقدى (متوفى ٥٠٥هـ) "شروط الأئمة الستّة "مين حماد

بن سلمك بار عيل لكصة بين: "بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة"

بلکہ (امام بخاری نے) اس (حماد بن سلمہ) سے بعض مقامات پر استشہاد کیا ہے تا کہ بید

واضح ہوجائے کہوہ (حماد بلحاظ عدالت) تقدین ۔ (ص اون نوس ۱۸)

یہاں میہ بات بھی یا در ہے کہ صحیحین کے مصنفین کے نزدیک ثقہ ہونے کا مطلب میہ ہر گرنہیں کہ وہ راوی تمام محدثین کے نزدیک بھی ثقہ ہیں، بلکہ تل یہی ہے کہ اختلاف کی صورت میں جمہور محدثین کو ترجیح دی جائے گی اور ضعیف عندالجمہو رراویوں کی صحیحین میں ایسے روایت کو متابعات و شواہد پرمحمول کر کے صحیح وحسن ہی سمجھا جائے گا۔ غیر صحیحین میں ایسے راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے جسے جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہو۔

ائمه جرح وتعديل اورنعيم بن حماد

تعیم بن جماد کے بارے میں اساءالرجال کے ماہرین وائمہ مسلمین کا اختلاف ہے۔

مقَالاتْ طَالِثُ عُمَالِاتُ عُمَالِاتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

بعض اس پرجرح کرتے ہیں اور جمہور توثیق کرتے ہیں۔ جارعین میں سے بعض سے جرح کا ثبوت ہی محلِ نظر ہے اور معدلین میں سے بعض نے تعدیلِ مفسر کررکھی ہے۔ جارعین اور ان کی جروح کا جائز ہ

ام ابوداود: آجری نے ابوداود نے قبل کیا ہے کہ نعیم نے بیس کے قریب ایسی مرفوع احادیث بیان کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (تہذیب المبتدیب صراحی میں المبتدیب سے مقتدہ میاں

اس جرح کا ناقل ابوعبید آجری بلحاظ عدالت و ثقابت نامعلوم ہے۔ سوالات کے محقق محم علی قاسم العمری نے شدید افسوں کے ساتھ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہیں ابوعبید الآجری کا ترجمہ یعنی حالات نہیں ملے۔ (ص ۲۸)

اگر بفرض محال بیجرح ثابت بھی ہوتو نعیم کو ہری الذّ مد قرار دینا آسان ہے کیونکہ کسی محدّث کا بے اصل روایات بیان کرنا اس محدث کے مجروح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ابن ماجہ، خطیب بغدادی، ابونعیم اصبهانی وغیرہم نے متعدد بے اصل بلکہ موضوع روایات بیان کی بین ۔ ان روایات میں جرح دوسرے راویوں پر ہوتی ہے نہ کہ ان محدثین پر لہذا تعیم کی بیان کردہ بے اصل روایات کے بے اصل ہونے کی وجدا و پر کے راوی بیں نہ کر تعیم ۔

فليتنبه فإنه مهم

کی بن معین کربن بهل (ضعیف) نے عبدالخالق بن منصور (نامعلوم؟) سے قال کیا ہے کہ امام ابن معین رحمہ اللہ تعیم فدکور پر جرح کرتے تھے۔ (تاریخ بندادج ۱۳ مساسل اسل ملئ اسل معین سے میڈابت ہے کہ وہ نعیم کی توثیق کرتے تھے۔ جبیا کہ آگے آرہا ہے۔ ان شاءاللہ

وہ (نعیم بن حماد) سنّت کی تقویت میں احادیث گھڑتا تھا اور مثالب الی حنیفہ میں علماء سے

مقالات 453

جھوٹی،خانہ سازروایات بیان کرتا تھا۔ (الکال لابن عدی جے<sup>20</sup>۲۳۸۲)

دولا بى بدات خود قول راج مين ضعيف ہے۔

و كيهيئه ميزان الاعتدال (٣٥٩/٣) ولسان الميز ان (٩٣٢،٣١٥)

امام ابن عدى نے (دولا فی ضعیف کایتول رد کرتے ہوئے) کہا: ''و ابن حصاد متھم فیمایقول \_\_ یعنی \_\_ فی نعیم لصلابته فی اُهل الرأی" ابن حماد (دولا بی) نعیم کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے تہم ہے۔ کیونکہ وہ (دولا بی) اہل الرائے میں بہت پکا (یعنی اہل سنت کا خت مخالف) تھا۔ (تاریخ وشق لا بن عسار ۲۵/۵۵ وسندہ کھے)

اس قول کے باطل وساقط ہونے کی تیسری دلیل جارح کا مجہول ہونا ہے۔جس شخص کا نیناا تا پتامعلوم نہیں اس کی جرح کا کیااعتبار ہوسکتا ہے؟

(۱) الدولاني: دولاني فيم بروضع حديث كالزام لكاياب ـ (الكام ٢٨٨٣٥)

بالزام دووجه عردود ب:

ا: دولا بى بذات خورضعيف ٢٠ كما تفذم

7: اس كاشخ "غيره" بمجهول اورتهم بالبذا مجهول وتهم شخد برح لي كرأساندها وهندمو شرقر اردينا انتهائي غلط بات ب-

(٢) الازدى: ازدى في كها: قالوا: "كان يضع الحديث "إلخ

انھوں نے کہا کہوہ (نعیم) حدیث گھڑتا تھا۔ الخ (تبذیب التبذیب اراا ۱۳)

يەتول دودجەسے مردود ہے:

ا: قالواکے فاعلین نامعلوم وجہول ہیں۔

۲: از دی بذات خود ضعیف ہے۔

و یکھئے تاریخ بغداد (۲ ر۲۴۴ ت ۷۰۹) اور میزان الاعتدال (۳۶ ص ۵۲۳)

(۳) ابواحمرالحا کم نے کہا: ''ربیما ینحالف فی بعض حدیشه ''<sup>ابع</sup>ضاوقات اس کی لبعض احادیث میں مخالفت کی جاتی ہے۔ (تہذیب المبتذیب ۲۹۷۱۰) مقَالاتْ عُلاث

ممکن ہے کہ یہ قول ابواحمہ الحائم الكبير کی کتاب الکنی میں ہو۔واللہ اعلم

(٣) ابوعروب: ابوعروب نے كها: "كان نعيم بن حماد مظلم الأمو"

نعیم بن جماد کامعامله اندهیر بیس تھا۔ (الکائل لاین عدی ۲۲۸۲/دوسرانی ۱۳۵۸) (۵) الدار قطنی: امام دار قطنی نے کہا: "إمام فی السنة، کثیر الوهم"

وہ سنت کے امام ہیں (اور) کثرت سے وہم (غلطیاں) کرنے والے ہیں۔

(سوالات الحاكم النيسا بورى للداقطني :٥٠٣)

(٢) مسلم بن القاسم: مسلمه نے كها:

"كان صدوقًا وهو كثير الخطأ و له أحاديث منكرة في الملاحم، انفرد بها وله مذهب سوء في القرآن...." إلخ

(تهذيب التهذيب الر٢٨٨)

(اگریہ جرح مسلمہ سے ثابت ہوتو) اس جرح کا جارح مسلمہ بن القاسم بذات خود ضعیف اور مشہمہ (خالق کومخلوق سے تشبید سینے والا) تھا۔ (ویکھئے لسان المیز ان ۲۵۸۱، دومرانسی ۲۵۸۱) فرقهٔ مشبهہ کے ساقط العدالت شخص کی جرح اور خاص طور پر اہل الستة پر جرح اصلاً مردود ہے۔

(4) ابن بونس مصری نے کہا:

''و کان یفهم الحدیث فروی أحادیث مناکیر عن الثقات'' نعیم بن حماد حدیث کافنم رکھتے تھے پھر انھوں نے تقدراویوں سے منکرروایات بیان کی ہیں۔ (تاریخ دشق لابن عسائر ۲۵ ر۱۲۳)

(٨) النسائي نے کہا: ''ضعیف مروزي''(کتابالفعفاءوالمتر کین:٥٨٩)

(۹) دهیم نے تعیم کی بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں کہا:''لاأصل له''اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (تاریخ ابی زرعة الدھی ، ۱۸۳۰ میزان الاعتدال ۲۲۹۸۳) میادر ہے کہ اس روایت میں ولید بن مسلم (مدلس) کاعنعنہ ہے۔

و یکھنے کتاب التوحید لا بن خزیمہ (ص۱۳۴۸، دوسرانسخدا ۱۳۸۸ ۲۰۱۷)

بدروایت ان الفاظ کے ساتھ ولید بن مسلم کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے کیکن بعض الفاظ کے کی میں مسلم کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے کیکن بعض الفاظ کے کے بخاری (۰۰ ۴۸۸) وغیرہ میں شواہد موجود ہیں۔واللہ اعلم

🖈 ابوزرءالدشتى نےكها: "يصل أحاديث يو قفها الناس''

وہ الی احادیث کوموصولاً (مرفوعاً) بیان کرتے تھے جنھیں لوگ موقو ف بیان کرتے ہیں۔ (تہذیب اککمال ۲۰۱۵،۳۵۱ ریخ الاسلام للذہبی ۲۰۲۱،۲۱۱)

اس قول كى امام ابوزرعة الدمشقى تك صحيح سندنا معلوم ہے۔

ک صالح جزرہ سے مروی ہے کہ 'کان نعیم یحدث من حفظہ و عندہ منا کیر کثیر ہ لا یتا بع علیها''نیم اپنے حافظے سے احادیث بیان کرتا تھا اور اس کے پاس بہت کثیر ہ لا یتا بع علیها''نیم اپنے حافظے سے احادیث بیان کرتا تھا اور اس کے پاس بہت کی مگر روایات ہیں جن میں اسکی متابعت نہیل کی جاتی ہے۔(تاریخ بندادس ۱۳۳۳ سے ۱۳

اس قول کا رادی ابوالفضل بعقوب بن اسحاق بن محمود الفقیه الحافظ ہے جس کے حالات مطلوب ہیں۔ اس طرح محمد بن العباس العصمی کا تذکرہ بھی مطلوب ہے۔ واللہ أعلم اللہ حافظ ذہبی نے متعدد کتب میں نعیم برجرح کی اور کہا:

"لايجوز لأحد أن يحتج به" إلخ

اس کے ساتھ جحت بکڑنا جائز نہیں ہے۔الخ (سراعلام العلاء ص ١٠٥٥)

اس کے برخلاف حافظ ذہبی سے نعیم کی توثیق بھی ٹابت ہے۔ کہ اسیاتی (اقوال تعدیل:۱۱) لہٰذاان کے دونوں اقوال باہم متعارض ہوکر ساقط ہو گئے ہیں۔ نیز دیکھنے میزان الاعتدال (ج۲ص۵۵ ترجمہ عبدالرحمٰن بن ثابت بن الصامت)

ان تجریکی اقوال کاخضر جائزہ یہ ہے کہ بعض جارحین بذات خودضعیف اور ساقط العدالت ہیں ، بعض سے جرح کا ثبوت مشکوک ہے اور بعض کا کلام باہم متعارض و متناقض ہے، باقی بیجے نو (۹) محدثین .....ان محدثین کی جروح کے مقابلے میں جمہور محدثین کی تعدیل و ' توثیق درج ذیل ہے: مقَالات في عالم عَالات الله عليه الله على الله على الله على الله على الله عليه الله على الله عل

## الملين اوران كى توثيق

(۱) البخاری: امیرالمومنین فی الحدیث امام بخاری نے اپنی شہرہ آفاق کتاب الجامع السیح میں نعیم سے روایت بیان کی ہے۔ کما تقدم.

(۲) ابوداود نے نعیم سے روایت بیان کی ہے اور وہ اپنے نز دیک صرف ثقتہ سے روایت کرتے تھے۔ کما تقدم

(m) ليعقوب بن سفيان الفارس - كما تقدم

(س) یجی بن معین: امام یجی بن معین نے کہا: ثقة (سوالات این الجنیوص ۱۹۸ - ۵۲۸)

اور کہا:''کان رفیقی فی البصرة''وہ بھرہ میں میرے ساتھی تھے۔(ایساَت ۲۹۵ ۱۳۹۹) امام ابن معین سے بید دونوں روایتیں صحیح ثابت ہیں اور دوسری تعدیلی روایات کے لئے

تاریخ بغداداور تهذیب الکمال وغیرهما کامطالعه کریں۔

(۵) التر مذی: امام تر مذی نے تعیم بن حماد کی ایک حدیث کود صحیح غریب " کہاہے۔

(جائح التر مذى مع التحقد ج سم ١٥٦٥ خرابواب فضائل الجهاد، ح ١٦٦٣، والنسخة الباكستانية مع العرف الشذيج ا ص ٢٩٥)

محدثین کاکسی روایت یا سند کی تھیج کرنا اس روایت یا سند کے تمام راوبوں کی توثیق ہوتی ہوتی ہے۔ د کیھئے نصب الرایة للزیلعی (جساص۲۲۴ وج اص۱۳۹) اورالاقتر اح لابن وقیق العید (ص۵۵) وغیر ہما.

(٢) الامام المعتدل احمد العجلى: امام عجل نے کہا: مروزي ثقة... إلخ

(تاریخ الثقات معلی ص ۵۱ سه ۱۲۹۵)

بعض لوگول نے کسی غلط فہنی کی وجہ سے چودھویں صدبی میں امام عجلی کومتسا ہل لکھ دیا ہے۔ حالا نکہ عجلی کومتسا ہل کہنا کی لحاظ سے غلط ہے:

ان ثقتہ بالاتفاق امام کوامام عباس بن محمد الدوری نے امام احمد بن صنبل اور امام یجیٰ بن معین کے شام اور امام کی بن معین کے شام (برابر) قرار دیا ہے۔ (تاریخ بنداد ۲۱۳٬۷۳۳ ت ۱۹۰۹، دسندہ صحح)

مقَالاتْ

۲: امام یجیٰ بن معین نے عجلی کے بارے میں کہا: ''ھو ثقة ابن ثقة ابن ثقة ''وه تقه بین ان کے والد تقه بین ان کے دادا تقه بین ۔ (تاریخ بنداد ۱۵/۲۱۵ وسند میج)

سو: ثقة امام وليد بن بكرالا ندلسي في كوامام ابن معين جبيها حافظ (نظيره في الحفظ)

قرارویا \_ (تاریخ بنداد۲۱۵،۴۶ وسنده صحح) . نصر مثقر د شتری میزنداد کار در معروف کار در در ایس مورد به در مصحح

اورانھیں متقن ( ثقبہ) حفاظِ کرام میں شار کیا۔ (ایضاص ۲۱۶ وسندہ صحح)

۴۰: متقدمین میں ہے کسی محدث نے انتجلی پرتسابل کا الزام نہیں لگایا۔

۵: محدثین نے اساء الرجال کے علم میں العجلی پر اعتاد کیا ہے۔جس پر تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب اور تقریب التہذیب اور تقریب التہذیب اس مسئلے پر پھی تفصیل راقم الحروف نے اپنے رسالہ "القنابل الذریة فی ابطال أصول الفرقة المسعودیة "میں کسی ہے۔ (مخطوط س۱۳)

الفنابل الدریه فی ابطان اصون الفر فیه المسعودیه مین ص پدرسالهایک شخص.....کے جواب میں ۵/ائتو بر۱۹۹۲ء کوکھا گیا تھا۔

یں۔ (ے) مسلم: امام سلم نے اپنی مشہور کتاب الصحیح کے مقدمہ میں نعیم کی روایت سے استدلال کیا۔ (جاس کا ہر قیم داراللام: ۲۱)

(۸) ابوحاتم الرازى: آپ نے ان کے بارے میں محلّدالصدق كہا ہے۔

(الجرح والتعديل ج ٨ص١٢٨)

(۹) این حیان: آپ نے آئیس کتاب الثقات میں ذکر کیا افرکہا: ''روی عنه أبو جناتم
 الرازی، ربما أخطأ و وهم، مات سنة ثمان و عشرین و مائتین''

ان سے ابو حاتم رازی نے حدیث بیان کی ، آخیں کبھی کبھار خطا ءاور وہم ہوا ہے ، ان کی وفات ۲۲۸ ھیں ہوئی۔(اثقاتج ۹۵ ۲۱۹)

حافظ ابن حبان نے نعیم بن حماد سے میں ابن حبان میں بطور ججت روایت کی ہے۔ (دیکھے الاحیان ۳۲۱)

(۱۰) الحاكم النيسا بورى: آپ نے ان كى ايك روايت كو تيح كہا۔ (السندرك جهن ١٣٥٥ ج ١٢٣) (١١) حافظ الذہبى: ذہبى نے اپنى جروح كے خلاف اضين" معرفةِ الرواة المتكلم فسهم مقَالاتْ عُلاث

بما لایو جب الرد " میں ذکر کیا، بلکہ تلخیص المستدرک (جہم ۱۳۵ ۲۳۳ ) میں ان کی ایک (منفرد) روایت کو تیج کہا ہے۔

(۱۲) نورالدین البثی نے کہا: ثقة (مجمع الزوائد جوس ۳۸۷)

🖈 امام احمد بن عنبل سے مروی ہے کہ انھوں نے نعیم کو ثقہ کہا۔

(الكامل لا بن عدى ص ٢٨٨٢ ج. ميزان الاعتدال جهم ص ٢٦٤، سير اعلام النبلاء ج ١٥٥ م

تبذیب المتهذیب، تهذیب الکمال، بحرالدم فین تکلم فیدالامام احد بدح ووم لابن عبدالهادی هسته) اس قول کی صحت میں نظر ہے۔واللہ اعلم

امام احمد فرمایا: ( كنا نسسميه نعيمًا الفارض "هم أهيس نعيم الفارض (علم فرائض كا ماجر ) كهت متصد (كتاب العلل ومعرفة الرجال ٣٣٤٦ فقره: ٥٨٦٠)

اور فرمایا: 'و کنان من أعلم الناس بالفوائض ''اوروه (نعیم) لوگول مین علم فرائض (علم میراث) کے سبسے بڑے عالم تھے۔ (تاریخ بنداد۳۱۷/۱۳۰رسند سیح)

(۱۳) ابن عدى نے ان كى چندا حاديث ذكركركها: "و عامة ما انكر عليه هو هذا الله ي ذكرته و أرجو أن يكون باقي حديثه مستقيمًا "اوران (نيم) كى عمومًا جن روايات كا اتكار كيا گيا ہے وہ يهى جي جو ميں نے ذكركردى بيں اور مجھے اميد ہے كمان كى باتى (سارى) حديث متنقم (ليخن صحح ومخوظ) ہے ۔ (الكائل ١٣٨٩ ج٨)

محققین نے اس قول کواعدل الاقوال قرار دیا ہے اور ہماری تحقیق میں بھی یہی قول اعدل الاقوال اور قولِ فیصل ہے۔ان روایات منتقدہ (جن پر تنقید کی گئی ہے) کا ذکر آگے آرہا ہے جن پر امام ابن عدی وغیرہ نے تنقید کی ہے۔

ت حافظ ابن جرن تقریب التبذیب میں انھیں 'صدوق یصطی کنیر ان کہتے ہوئے ابن عدی کے قول کوملخصا فر کرکیا ہے اور تہذیب التبذیب میں لکھا ہے کہ

"وأما نعيم فقد ثبتت عدالته و صدقه و لكن في حديثه أوهام معروفة. و قدمضي أن ابن عدي يتبتع ما وهم فيه فهذا فصل المقول فید" گرفیم کی عدالت اور سیا ہونا ثابت ہے کیان ان کی حدیث میں (بعض) اوہام ہیں جومعروف ہیں .. اور بیگرر چکا ہے کہ ابن عدی نے ان کے اوہام جمع کئے ہیں۔ پس (ابن عدی کا) یہی تول ان کے بارے میں تول فیصل ہے۔ (مہر سام جمع کے اور سام جمع کے اور سام کے ا

(۱۴) الخزر آلی نے " حالاصة تذهیب تهذیب الکمال فی أسماء الرحال "میں النجم کوذکر کیا ہے (ص۱۴) احمر ابن معین اور علی سے ان کی توثیق کی ہے۔ ان پر ابن عدی کا قول ذکر کیا اور کوئی جرح نقل نہیں کی لہذا نعیم فدکور الخزر آلی کے نزد یک (الکامل کی روایات منتقدہ کے علاوہ) تقدوصدوق ہیں۔

(۱۵) کرمانی نے صحیح بخاری کی شرح میں نعیم بن حماد کے بارے میں امام احمد کی توثیق نقل کی اور جرح ہے کمل اعراض کیا۔ (دیکھئے جسم ۱۰۷)

لبذاه وكرماني كے نزويك ثقة بين -

(۱۲) عینی حنی نے بھی تعیم برامام احمد کی تعریف نقل کی اور جرح کے ذکر سے اعراض کیا۔ (دیکھیے عمدۃ القاری جا ص ۱۸۹)

(۱۷) علامہ نووی نے ان کی ایک حدیث ((لایؤمن أحد کم حتی یکون هواه تبعًا لماجنت به)) کی تھیج کی ہے (الاربعین النوویہ: ۴۱) اور بیتوثیق ہے۔

انورشاه کاشمیری دیوبندی نے قیم بن جماد کی سند کوتو کی کہا۔ (نیل الفرقدین ص ۲۰ طبع ۱۳۵ه)
 ظفر احمد تقانوی دیوبندی نے قیم کو "من رجال الصحیحین" کا کھ کر جمت میٹری اور ان برجر ہے نہیں کی۔ (دیکھے اعلاء السن جسم ۲۰ حدثی نندش ۵۱)

یہ تھانوی صاحب وہی ہیں جو دیو بندی ندہب کی اندھا دھند تھایت کے لئے تھیج وتضعیف اور جرح و تعدیل میں شعبدہ بازی سے کام لیتے تھے مشہور عربی محقق عداب محمود الحمش تھانوی صاحب کی کتاب اعلاء السنن کے بارے میں لکھتے ہیں:''و فی هذا الکتاب بلایا و طامات محجلة''اس کتاب میں مصبتیں اور رسواکن تباہیاں ہیں۔ (رواة الحدیث سے ۲۷)

مقَالاتْ طَالِثُ

عبدالقادرالقرش حفى في كها: "الإمام الكبير...قال أحمد: كان من الثقات "إلخ المحمد المحمد الثقات "إلخ (١٠٢٦ من المحمد المحم

(۱۸) ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم بن محمد بن عبد الرحمٰن السرحْسى القراب (متوفی ۲۲سھ) نے نعیم بن حماد وغیرہ کے بارے میں کہا:'' کلھم صدوق ، لھم غوائب ''

( ذم الكلام للحر وي:١٠٢، دوسرانسخه:٩٨ ب)

لین ابولیقوب القراب کے نزدیک نعیم بن حماد صدوق ہیں، ان کی غریب روایتی ہیں۔ (۱۹) ابن جزیمہ نے نعیم بن حماد سے بطورِ جمت صحیح ابن خزیمہ میں روایت لی ہے۔

د یکھتے ج ساص ۳۵۰ ج۲۳۲۲

(۲۰) ابن الجارود نے المثقی (صحیح ابن الجارود) ٹیں نعیم کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ د کیھیے منتقل ابن الجارود (۱۷۲۱)

(۲۱) ابوعواند نعیم سے محملے الی عواند میں روایت لی ہے۔ (مندانی عواند ار ۱۷ اح ۲۸۸)

(۲۲) الضياء المقدى نے المختارہ میں نعیم سے روایت لی۔ (الاعادیث الختارہ ۲۲۲۸ ج۳۲۳)

(۲۳) طحاوی نے شرح معانی الآ ٹاراورشرح مشکل الآ ٹارمیں نعیم سے بہت می روایتیں لی

بي اوركوئى جرح نبيس كى بلكدان كى اليكروايت كوباب ميس سب سي بهتر (أحسى ما ذكو ناه

في هذا الباب )قرارديا ٢- (مشكل الآفار طي قديم ٢٢٦/٣)

(۲۴) بیہن نعیم بن حماد کی بیان کردہ ایک موقوف روایت کے بارے میں کہا:

'و هذا موقوف حسن في هذا الباب . ''(النن الكبرئ ١٠٠٣)

معلوم ہوا کہ جمہورمحدثین کے نزو یک نعیم بن حماد ثقه وصدوقی ہیں لہنرا وہ حسن الحدیث ہیں۔والحمدللد

روایات منتقد ۃ (جن پر تنقید کی گئی ہے) اور ان کا جائزہ اب الا مام المعتدل ابواحمہ بن عدی کے قول کی روثنی میں ان روایات کا مختر جائزہ اخدمت ہے۔ جن کے ہارے میں استعم بن حماد پر تنقید کی گئی ہے۔ مقالات طالت 461

#### (۱) نعیم بن حماد نے کہا:

" ثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبدالرحمٰن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال قال رسو ل الله صلى الله عليه و سبعين فرقة صلى الله عليه و سبعين فرقة أمتى على بضع و سبعين فرقة أعظمها فرقة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحلمون الحرام) ميرى أمت مرت يحواد برفرقول عن بشجاك ويحللون الحرام)) ميرى أمت مرت يحواد برفرقول عن بشجاك كي ان عن سب سه برا (ضرررسال) فرقه وه قوم بوكى جوائي رائ سه قيال كردي كي حال كورام اور حرام كوملال كردي كي -

(السندرک جهم ۱۳۳۸ مه ۱۳۳۸ وقال: "هذا صدیث سخی علی شرط الشخین" واکال جه ۲۵ مه ۱۳۸۳)
اس روایت میں سوید بن سعید الحدثانی (ضعیف فی غیسه صحیح مسلم) عبد الله بن السارک (صدوق د بسما و هم) تینول نے تیم کی جعفر الرقی (شقة تغیسه) اورائکم بن السارک (صدوق د بسما و هم) تینول نے تیم کی متابعت کررکھی ہے۔ (انتکیل جاس ۲۹۸) نیز دیکھے میزان الاعتدال جهم ۲۲۸ اسلامی موجود بین ،مثلاً صحیح بخاری (ج۲م ۱۰۸۳ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب مایذ کرمن ذم الرآی)

#### (٢) تعيم بن حمادنے كہا:

"ثنا الوليد بن مسلم عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله مَلْكِلْكُ : ((إذاأراد الله أن يوحى بالأمر ...)) إلخ بطوله

( كتاب التوحيد لا بن تزيمه ص ۱۳۵، ۱۳۵، دوسرانسخه ۱۳۸۱، ۱۳۸۹ ت ۲۰۹، التنكيل بَها في تانيب الكوثري من الا باطيل ج1 ص ۲۹۸، ۴۹۷)

اس متن کے بعض شواہد سی بخار کی دغیرہ میں موجود ہیں (حوالہ مٰدکورہ) دوسرے یہ کہا گریہ روایت ضعیف ہے تو ولید بن مسلم کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ولید مذکور مشہور مدلس مقالات 462

ہیں اور اصول حدیث میں میہ مقرر ہے کہ مدلس کی معنعن روایات ،عدم تصریح ساع وعدمِ متابعت کی صورت میں (غیر صحیحین میں ) ججت نہیں ہوتیں ۔

#### (۳) نعیم نے کہا

" ثنا ابن وهب : حد ثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه تعالى فى المنام "إلخ

(تاریخ بغدادج ۱۳ استی استخیل م ۴۹۸، ومیزان الاعتدال ۱۳۹۹ جس) اسے کی بن سلیمان کجھنی (صدوق ین حطی) احمد بن صالح (ثقة إمام) اورا یک جماعت نے عبداللہ بن وہب سے بیان کیا ہے اوراس کے متعدد شوام بھی ہیں۔

#### (۱۲) تعیم نے کہا:

"ثنا سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عُلِيله قال: ((إنكم في زمان من ترك منكم عشرما أمربه هلك)) - إلخ

(سنن تر فرى: ٢٢٦٧ وقال: غريب، الكائل لا بن عدى ص ٢٣٨٣ ج ٢٠، تذكر و ألحقاظ للذبي ج ٢٥ م ٢٣٨ ت ٣٢٣ وقد ال: "منكر لا أصل له من حديث رسول الله مَنطَة ولا شاهد ولم يأت به عن سفيان سوى نعيم وهو مع إمامته منكر الحديث ")

سفیان بن عیبید کے عنعنہ سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض ہے کہاس روایت کے گی شواہد ہیں ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کوالسلسلة الصحیحة میں ذکر کیا ہے (۲۸۴۸ ح-۲۵۱۷) شواہد میں سے بعض کا تذکرہ درج ذیل ہے:

ا: مرسل (علل الحديث لا بن الى حاتم ج م ص ٢٦٩ ج ٢٥٠٠ النكت الظر اف لا بن جر • ارتا ما ١٣٥٦) ٢: الفتن للدائني (جسم ٢٠١٥ ج ٢٢٠)

٤٠٠ حديث الى ذررضى الله عنه

(سندالا مام احدیده ۱۵۵ و از الکاملام وی ۲۰۰ و ننوید انسیل: ۱۹۷ والتاری الکاری ۱۲۷ تا ۱۸۱۳ تخصرا) اس روابیت کی سند " رج ل " نامعلوم کی وجه سے ضعیف ہے للبقد اور ج بالا بحث کی روشنی میں لعیم میراعتراض صحیح نہیں ہے۔

حافظ زہی کواس میں وہم ہوائے کہ اس روایت کا کوئی شاہز ہیں ہے۔ واللہ أعلم

(۵) نعیم نے ابن المبارک اور عبدہ سے عن عبیداللہ عن نافع عن ابی ہریرہ وہل ہ کی سند

سے نقل کیا ہے کہ نبی مَالیہ ہ عید کی نماز میں بارہ (۱۲) تکبیریں کہتے ہے۔ پہلی رکعت میں
سات اور دوسری رکعت میں پانچ ۔ (اکال ص۲۲۸ والمیز ان ص۲۶۹ ج والنگیل ص۳۵،۰۵۰)
نافع سے بیروایت موقوفاً ثابت ہے۔ دیکھے موطاً امام مالک (۱۰ ۱۸ ۲۵ ۲۵ ۳ وسندہ جیج)
مرفوع روایت کے متعدد شواہد موجود ہیں مثلاً عبداللہ بن عمرو بن العاص بٹائٹو کی وہ ردایت جے
البوداود (۱۵۱) نے حسن لذا درسند کے ساتھ دروایت کیا ہے اور بخاری وغیرہ نے کہا ہے۔
البوداود (۱۵۱) نعیم نے کہا:

"ثنابقية عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله المنافقة ((المتعبد بلافقه كالحمار في الطاحونة)) وبه قال المنافقة وبالليل زينة ))"

(الكامل ص ٢٨٨، ييزان الاعتدال ص ٢٦٩)

نعیم والی ان دوروایتوں کا راوی محمد بن الحسین بن شہر یار مجروح ہے امام دار قطنی نے کہا: 'کیس به ہائس' ابن ناجیہ نے کہا: 'یکذب' ابن شہر یار جھوٹ بولتا ہے۔ (ارخ بنداد ۲۳۳۶) ابن ناجیہ نے اپنی جرح کی دلیل بھی بیان کی ہے۔ لسان المیز ان میں بھی ابن شہر یار پرجرح موجود ہے لہذا نعیم سے ان دونوں روایتوں کا انتساب مشکوک ہے۔ بقیہ صدوق مدس ہیں، یہ روایت اگر بقیہ تک صحیح بھی ہوتی تو پھر بھی اُن کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف مقالات في المعالم المع

(۸) نعیم نے کہا:

'تنا الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُمْ قال: ((لاتقل أهريق الماء ولكن قل: أبول))"

(الكامل ص ٢٨٨، ميزان الاعتدال ١٩٩٧)

اس روایت کی سند کا ایک راوی عبد المالک ہے جس کا تعین مطلوب ہے۔ حافظ ذہبی نے موقوف کوصواب (صحیح) قرار دیا ہے۔ یہاں بطور تنبیہ عرض ہے کہ اس روایت کے بارے میں ابوالاحوص (العکبری) کا قول ندکورہے کہ 'رفع نعیم هذا المحدیث ''نعیم نے اس حدیث کومرفوع بیان کیا ہے۔ (الکال ۲۳۸۴) اور بیقول سیراعلام النبلاء میں فلطی سے ''وضع نعیم هذا المحدیث 'جیپ گیا ہے۔

(ج٠١ ص ٢٠٢)

(٩) نعيم نے کہا:

' ثننا الفضل بن موسى: ثناأبو بكر الهذ لي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال: حيّر النبي عَلَيْتُ بين أزواجه فاختر نه و لم يكن ذاك طلاقًا ''(الكامل ٢٣٨٥ ٥٠) اس كايبها راوى عبدالملك تامعلوم العين ب علاقًا ''(الكامل ٥٠٠٢ ٥٠) الس كايبها راوى عبدالملك تامعلوم العين ب كما تقدّم اورابو برالهذى أخبارى متروك الحديث ب در تقريب المهذيب ٢٠٠١) اس روايت كم معنوى شوابد صحيح بخارى وغيره مين موجود بين مثلًا و كم المحتاك المجارى ( كتاب الطلاق باب ٥ ح ٢٩٢٥ ٥ ٢٩٢ ٢٥ سام الله عوار السلام رياض )

" تسارشدين بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أبيه عن

أبي هريرة عن النبى عَلَيْكَ : ((لوكان ينبغي الأحد أن يسجد الأحددون الله عزوجل الأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) "(الكال ٢٢٨٣/٤) الله عزوجل الأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) "(الكال ٢٢٨٣/٤) الم ين رشدين بن سعدضعيف ب- (تقريب البهذيب:١٩٢٢) البذائعيم براغتراض مردود بيد دومر بيد يدكه بيمتن دومرى قوى اسمانيد بيد ثابت بمثلاً ويكهي كتب سنن مصحح ابن حبان اورالم عد رك (جهم 12) وغيره بعض كوحاكم وذهبى دونول في كمها ب- ابن حبان اورالم عد رك (جهم 12) وغيره بعض كوحاكم وذهبى دونول في كمها ب- (اا) لغيم بن حاد في كها:

"ثنا معتمر عن أبيه عن أنس عن أبي بكر الصديق عن النبي مُلْكِلِهُ قال: ((في خمسة من الإبل شاة، فذكر صدقة الإبل)) "

(ושל שמחאר)

بیر دوایت امام بخاری وغیرہ نے تعیم سے موتوفاً بیان کی ہے (ایضاً) للہذا عین ممکن ہے کہ احمد بن آدم (شاگر دفعیم) یا عبدالرحلٰ بن عبدالمومن کو دہم ہوگیا ہو۔ پانچ اونٹوں میں ایک کری زکو قاکا شوت صحح بخاری میں بھی ہے۔

د كيس الجامع المحيح للبخارى (كتاب الزكوة به ٣٨ زكوة الغنم ح١٣٥٣ ص ١٨٩ ودار السلام) (١٢) نعيم نع كها:

''ثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن أنس أن رسول الله عَلَيْكُمْ كان إذا جاء شهر رمضان قال للناس: ((قد جاء شهر مطهر تفتح به أبواب الجنة))" إلخ (الكال/٢٣٨٠)

اس روایت کے معنوی شوام سیحین وغیرہا اور الا مالی لیشجری (ج اص ۲۸، ۲۸، ۲۸ ج ۲ مسر ۱۳۰۰ کی معنوی شوام ۲۸، ۲۸ وایت مسر ۱۳۰۰ کی سے کہ یہی روایت معمر نے " عن الزهوی عن ابن ابنی انس عن ابیه عن ابن هويوة" کی سند سے بیان کی سے (البذامتن شاذنہیں ہے)

(۱۳) ابن عدى في عبد الرحل بن محدي على بن زمير (؟) فقل كيا بي كه " ثنا محمد

مقالات عالت

ابن حيوة: ثنانعيم بن حماد: ثنا بقية عن عبدالله مولى عثمان" إلخ

(וואלטגידאאר)

اس روایت میں ہے کہ عصبیت (قبیلہ پرتی وغیرہ) پرلڑنے والاجہنم میں جائے گا۔ بقیہ کی تدلیس اور عبدالرحمٰن کے حال سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض ہے کہ محمد بن حیوہ متہم بالکذب ہے۔ (قالدالذہبی/لیان المیز ان ج مس اے)

خطیب وغیرہ نے بھی اس پر جرح کی ہے لہذائعیم پر اعتراض باطل ہے۔متن حدیث کے شواہد بھی ہیں۔ سے ہیں وہ کل روایات جن پر حافظ ابن عدی، حافظ ذہبی وغیر ہمانے تقید کی ہے۔ نعیم بن جماد کے بارے میں شخ عبدالرحلٰ بن کی المعلمی لکھتے ہیں:

"وقضية ذلك أنهاأشد ما انتقد عليه، ومن تدبر ذلك و علم كثرة حديث نعيم وشيوحه وأنه كان يحدث من حفظه وكان قدطالع كتب العلل جزم بأن نعيمًا مظلوم وأن حقه أن يحتج به ولو انفرد، إلا أنه يجب التوقف عماينكر مما ينفردبه : فإن غيره من الثقات المتفق عليهم قد تفردوا وغلطوا" إلخ

اورخلاصہ بیہ ہے کہ بیروایات وہ ہیں جن کی وجہ سے ان (تیم) پرشد بیر تقید کی گئی ہے۔ اور جو شخص غور کرے اور تیم اور ان کے اسا تذہ کی کثر ت حدیث سے واقف ہواور یہ ہی جانتا ہو کہ وہ (تیم) حافظہ سے حدیث بیان کرتے تھے اور اس شخص نے کتب بیل کا مطالعہ بھی کیا ہوتو بالجزم کیے گا کہ تیم مظلوم ہیں اور ان کا یہ مقام ہے کہ جس روایت ہیں وہ منفر دہوں اس سے جمت پکڑی جائے ۔ لیکن یہ ضرور کی ہے کہ جن روایات ہیں ان کے تفرد کی وجہ سے انکار کیا گیا ہے ان میں توقف کیا جائے ۔ بیش ان کے علاوہ دوسرے بالا تفاق تقدراویوں نے بھی توقف کیا جائے ۔ بے شکیل ان کے علاوہ دوسرے بالا تفاق تقدراویوں نے بھی توقف کیا جائے ۔ بے شکیل ان کے علاوہ دوسرے بالا تفاق تقدراویوں نے بھی اس دوایات ہیں تفرد کیا ہے اور انھیں غلطیاں بھی گئی ہیں۔ (انتکیل جام، ۵۰) نعم کے ذِکر (حالات ) کے شروع میں شخ المعلمی کلھتے ہیں:

مقالات مقالات

"نعيم من أخيار الأمة وأعلام الأئمة وشهداء السنة، ماكفى الجهمية الحنفية أن اضطهدوه في حياته إذحا ولوا اكراهه على أن يعترف بخلق القرآن فأبى فخلدوه فى السجن مثقلًا بالحديد حتى مات فجر بحديد ه فألقي في حفرة ولم يكفن ولم يصل عليه صلت عليه الملائكة \_حتى تتبعوه بعد موته بالتضليل و التكذيب على أنه لم يجرؤ منهم على تكذيبه أحد قبل الأستاذ "

نعیم اُمت مسلمہ کے چیدہ اشخاص میں سے ، بڑے اماموں اور (اہل) سنت کے شہداء میں سے ہیں جبمی حفیوں (ابن ابی دواد وغیرہ) نے اس پرا کتفائیس کیا کہ اسے اس کی زندگی میں مجبور کیا۔ اُنھوں نے بوری کوشش کی کہ وہ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہو جا کیں۔ اُنھوں (نعیم) نے اثکار کیا تو اُنھوں نے ان کو زندگی میں مجبور کیا۔ اُنھوں (نعیم) نے اثکار کیا تو اُنھوں گسیٹ زنجیروں کے ساتھ با ندھ کر جیل میں بند کیا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو اُنھیں گسیٹ کر گڑھے میں بھینک دیا گیا۔ نہ (ان ظالموں نے) اُنھیں کفن بہنایا اور نہ نماز جنازہ پڑھی (ہمارے خیال میں) فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ حتی کہ ان کی شہادت کے بعد اُنھوں نے اُنھیں گراہ اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ باوجودا سکے کی شہادت کے بعد اُنھوں نے اُنھیں گراہ اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ باوجودا سکے کے دائتیں میں ہے۔ کی استاد (کوشری) سے پہلے کسی نے جرائے نہیں کی۔ (انتخابیل میں ہے۔)

لہذا ثابت ہوا کہ تھے بن مماد جمہور کے نزدیک تقد وصدوق، حن الحدیث تھے۔ آپ کی صرف تبرہ (۱۳) احادیث پرتقید کی گئی ہے۔ جن کا جواب آسان ہے۔ کما تقدم ان کے علاوہ تھے نے اپنے حافظے سے جو ہزاروں رواییتی بیان کی ہیں ان پر کسی قابل اعتماد محدث کی جرح ثابت نہیں ہے۔ بعض جدید حققین و تحققین کا از دی ( کذاب) اور دولائی فصدث کی جرح ثابت نہیں ہے۔ بعض جدید حققین و تحققین کا از دی ( کذاب) اور دولائی فصد فی کی اندھادھند پیروی میں تھے مرجرح کرنا صحح نہیں ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ تقدید کی مصدف کی جوری ۱۹۹۸ء)

## نورالبصر في توثيق عبدالحميد بن جعفر

468

مشهورراوی صدیت عبدالحرید بن جعفر بن عبدالله بن الحکم بن دافع الانصاری سے دوایت ہے:

"أخبرني محمد بن عمر و بن عطاء قال: سمعت أبا حميد
الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
منهم أبو قتادة ... "إلخ

جھے محمد بن عمرو بن عطاء (القرشی العامری المدنی) نے حدیث سنائی ، کہا: میں نے (سیدنا) ابوتمید الساعدی (والله می الله م

مفہوم: اس روایت میں بی بھی آیا ہے کہ نبی مانی فی شروع نماز ، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔

(سنن افي داود: ۳۰ مه دسته صحیح ،التر ندى: ۴۲ سه وقال: «حسن صحیح» این خزیمیة : ۵۸۸،۵۸۷ این حبان ،الاحسان: ۱۸۲۳ و محمد البخاری فی جزء رفع البدین: ۱۰۲، واین تیمیة فی الفتاوی الکبری ار۵۰ و مجموع قباوی ۲۲ س۵۳ واین القیم فی تبذیب سنن ابی داود ۲۱۲/۱۴ والخطا فی فی معالم اسنن ار۱۹۴)

اس حدیث کومتعددعلاء نے صحیح قرار دیاہے مثلاً:

(۱) التر مذى (۲) ابن خزيمه (۳) ابن حبان (۴) البخارى (۵) ابن تيميه (۲) ابن القيم (۷) الخطالي رحمهم الله الجمعين

ال حديث كراويول كالمختروجامع تعارف درج ذيل سے:

🛈 عبدالحميد بن جعفر رحمه الله

ا کیلی معین نے کہا: ثقة (تاریخ عنان بن معین نے کہا: ثقة

مقالات طالت

٢ - احد بن مبل في كها: ثقة ليس به بأس

(تهذيب الكمال ١١ر٣ وكماب الجرح والتعديل ٢٧ واوسنده مح ع)

٣ ابن سعد ني كها: و كان ثقة كثير الحديث .

(الطبقات الكبرى ج ١٥٠٠ وتهذيب الكمال ١١٧١)

اسم ساجى في كها: ثقة صدوق (تهذيب التهذيب ١٦١١)

۵۔ لیعقوب بن سفیان الفاری نے کہا: ثقة . (کتاب العرفة والتاریخ ۱۵۸۸)

٧- ابن شابین نے انھیں کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔ (ص١٥٩، فقره: ٩١٠)

2\_ على بن المدين في كها: وكان عند نا ثقة ... إلخ

(سوالات محمر بن عثان بن ألي شيبه : ١٠٥)

٨\_ ان كعلاوه سلم بن الحجاج (مجمسلم:٥٣/٥٣/٨٠١٤)

9۔ ترندی ، ۱۰۔ ابن تزیمہ اور ۱۱۔ بخاری نے عبدالجمید بن جعفر کی حدیث کو تحقیم ترارد کران کی توثیق کی ہے۔

11\_ وجي في كما: الإمام المحدث الثقة. (سراعلام النباء ١٠٠٢٠)

۱۳ این نمیر نے انھیں تقد کہا۔ (تہذیب الہذیب ۱۳۸۱)

١١٠ يجي بن سعيد القطان أهي أقد كمتم متع متع - الخ (تهذيب المهذيب ١٦١١)

10\_ ابوطاتم الرازى نے كها: محله الصدق.

١١\_ ابن عدى نے كہا: أرجو أنه لابأس به وهو يكتب حديثه . (ايفالابر١١١)

١١ ابن حيان في كها: أحد الثقات المتقنين. إلخ

(صحح ابن حبان بترتيب ابن بلبان نبخه محققه ن٥٥ ص١٨٨ قبل ١٨٢٥)

1/ ابن القطان الفاى في كَبانو عبد الحميد ثقة. إلخ

البيان الوجم والايبام في كتاب الاحكام جسم ١٥٥ ح ١٢٨١)

۱۹۔ عبدالحق الاشبیلی نے عبدالحمید بن جعفر کی اس حدیث کود صحیح متصل " قرار دیا ہے۔

(بيان الوجم والايبام١/١٢٨ ح١٢٨)

۔ ۲۰۔ حاکم نیشا پوری نے ان کی حدیث کوشیح کہا۔ (السندرک ۱۸۰۰ تا ۱۸۳۲) ۲۱۔ بوصیر می نے ان کی حدیث کو طذ ااسناد صبح کہا۔ (زوائدا بن بدیہ ۱۳۳۳) ۲۲۔ ابن تیمیہ ۲۳۔خطابی اور ۲۳۔ابن القیم نے اس کی بیان کر دہ حدیث کوشیح کہا۔ ۲۵۔ بیبی نے عبدالحمید بن جعفر برطحاوی کی جرح کومر دودکہا ہے۔

(معرفة السنن والآثارا/ ۵۵۸ تحت ح ۷۸۷)

۲۷- ابن الجارود في منتقىٰ ميں روايت كركان كى حديث كوشيح قرار ديا۔ (المنتىٰ ١٩٢٠) ۲۷- زيلعى حنفى في كہا: ولكن وثقه أكثر العلماء الميكن اكثر علماء في الحديث المين من المين الله المين من روده ب (نصب الرابيا ۱۳۳۷ء) سى بعدنيلتى كا'إنه غلط في هذه العديث "كصابح موركم عالمين مردود ب ۲۸- الضياء المقدسى في ان كى حديث كوشيح قرار ديا۔ (ويجھے الحقارة ١٩٦١ه ٢٨٠٠) ۲۹- ابوقيم الاصبائی

۳۰ - اورابوعوانه الاسفرائني نے عبدالحمید بن جعفر کی حدیث کو تیج قرار دیاہے۔ (دیکھئے السند المسترح علی سیح مسلم لابی فیم ۱۳۴۶ ت ۱۱۷۵مندا بی عولیۂ ارا۳۹)

ا الله سَاكَى فِي كَهَا: ليس به بأس (تهذيب التهذيب ١١٢/١)

اس جم غفیری توثیق کے مقابلے میں اسفیان توری، ۲۔ طحاوی، ۳۔ یکی بن سعید القطان، ۳۔ جوجمہوری تعدیل القطان، ۳۔ جوجمہوری تعدیل کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ سفیان توری کی جرح کا سبب منلہ قدرہے، اس کی تردیدہ بن نے مسکت انداز میں کردی ہے۔ (دیکھے سراعلام الدیل = ۱۲) تقدرادی برقدری وغیرہ کی جرح مردود ہوتی ہے۔ یکی القطان ، نسائی اور ابو حاتم الرازی کی تقدرادی برقدری وغیرہ کی جرح مردود ہوتی ہے۔ یکی القطان ، نسائی اور ابو حاتم الرازی کی

تقدراوی پرقدری وغیرہ کی جرح مردود ہوتی ہے۔ یجی القطان، نسائی اور ابوحاتم الرازی کی جرح اُن کی تعدیل سے معارض ہے۔ طحاوی کی جرح کو پہنی نے رد کر دیا ہے۔ نسائی کے قول 'کیسس بسه بساس' کے لیے دیکھئے تہذیب الکمال (۱۱رام) وسیراعلام العبلاء قول 'کیسس بسه بساس' کے لیے دیکھئے تہذیب الکمال (۱۱رام) وسیراعلام العبلاء (۲۱/۷) وتاریخ الاسلام للذہبی (۹/۲ ۲۷)

مقالات مقالات عبدالحميد بن جعفر ثقه وضيح الحديث راوى بين - والحمد لله حافظ ابن القيم في عبد الحميد بن جعفر يرجرح كوم دودقر ارديا بــ

(تهذيب السنن مع عون المعبود ١٢ ١٦٣)

عبدالحميد مذكور يرطحاوى كى جرح جمهوركى توثيق كے مقابلے ميں ہونے كى وجه مردود ہے۔ابوحاتم کی جرح باسند صحیح نہیں ملی اور اگرمل بھی جائے تو جمہور کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ (نیز دیکھے تو یُق کرنے والے: ۱۵)

## محمد بن عمرو بن عطاء رحمه الله

صحیح بخاری صحیح مسلم دسنن اربعہ کے مرکزی راوی محمد بن عمر و بن عطاء القرشی العامری المدنی کامختصر و جامع تعارف پیش خدمت ہے:

(۱) ابوزر عدالرازي نے کہا: ثقة . (الجرح والتعدیل ۲۹٫۸ وسند مجع)

(٢) ابوحاتم الرازى في كها: ثقة صالح الحديث. (الجرح والتعديل ٢٩٨٨)

(١٢١/١٢٣ مم المرئ القم الم المان الله المان الله المان الله المان الله المان الله المان الله المان الم

(٣) ابن حبان نے اسے كتاب الثقات ميں ذكركيا۔ (٣١٨٠٥)

(۵) بخاری (۲) مسلم (۷)الترندی (۸)ابن خزیمه (۹) خطانی (۱۰)ابن تیمیه

(۱۱) ابن الجارود (اُمثقی:۱۹۲)

(١٢) ابن القيم في ان كى حديث كوتيح قرار ديا اور فرمايا "ف إنسه من كبار السابعين

المشهورين بالصدق والأمانة والثقة" (تهذيب المنن مع عون المعبورا ٢٢١)

(۱۳) ذہی نے کہا: أحد الثقات (سراعلام الديل ٥٠ (٢٢٥)

(۱۴) ابن حجر العسقلانی نے کہا:

ثقة ..... ووهم من قال: إن القطان تكلم فيه ، أو إنه حرج مع محمد ابن عبدالله بن حسن فإن ذاك هو ابن عمر وبن علقمة الآتي

(تقریب احبزیب: ۱۸۷۲)

(١٥) كماجاتا بك ما أناكى في كما: ثقة (تهذيب الكمال ١١٧١١)

(١٢) ابوعوان الاسفرائني (مندابي واندار٢٩٩)

(١٤) الوقعيم الاصبهاني نان كي حديث كوضح كهاب. (أمتر جعلى صحيح مسم ار١٩٩٦ ص٧٥)

473

مقالات

(۱۸) الضياء المقدى نے ان كى حديث كوالحقاره ميں روايت كر كے تح قرار ديا۔

(الخارة ١٦٦٥)

(١٩) عاكم نے ان كى مديث كو "صحيح على شرط الشيخين "كها-

(المستدرك ارا ۱۳۸ ح۲ ۱۳۰۱)

(٢٠) ابوالزنا دعبدالله بن ذكوان المدنى في كها: "و كان اموى صدق"

(تهذيب الكمال ١١٢١)

(٢١) ابن القطان الفاس نے كہا: "أحد الثقات"

(نصب الراية ١٦/١٥ ، بيان الوجم والايهام ٥/١٢ م ٢٥٠٠)

(۲۲) ابوممه (عبدالحق الاشبيلي )ان کی احادیث کوسیح کہتے ہیں۔

(بيان الوجم وألايهام ١٩٨٨٥)

(۲۳) زیلعی حفی نے ابن القطان کی تو ثین لقل کر کے تر دیز ہیں گی۔ (نصب الراید ۱۲۷۱)

(۲۴) محرین عروین عطاء کی حدیث سے عینی حقی نے حجت پکڑی ہے۔

(ديكية شرح سنن الي داود للغيني ج٥ص ١٢٥١ح ١٢٥١٠)

(۲۵) نو دی نے محمد بن عمرو بن عطاء کی حدیث سے ججت پکڑی اور انھیں صحیح یاحسن قرار

دیا ہے۔(دیکھے ظاصة الاحکام ارسم الم اسم الم اوص ١٩٢٨ ح ١٢٢٥)

(۲۲) حسین بن مسعودالبغوی نے ان کی حدیث کوچھ کہاہے۔(شرح النة ۱۳ر۵اح ۵۵۷)

اس جم غفیر کے مقابلے میں ابن القطان الفاسی نے محد بن عمر و پریجیٰ بن سعید القطان اور سفیان توری کی جرح نقل کی ہے۔ (تہذیب اجہذیب ۱۳۷۸)

رجر حدودجه سيم دودب:

ا: بهجهور كے خلاف ب-

۲: اس جرح کاتعلق محمد بن عمرو بن عطاء سے نہیں بلکہ محمد بن عمرو بن علقمۃ الکیثی سے ہے۔ سے مقدم سے العمال کے مصروبات میں المبار کا مصروبات کا مصروبات کا مصروبات کے مصروبات کا مصروبات کے سے ہے۔

و مکھئے تہذیب التہذیب (۹/۴ سے، دوسر انسخه ۳۳۲)

مقَالاتْ عَالاتْ

جنبيد: محمر بن عمرو بن علقمه الليثي بربهي جرح مردود ب، وه قول راج مين صدوق حن الحديث راوي مين و والحمدالله

خلاصة التحقيق:

محمد بن عمر و بن عطاء المدنى بالا جماع ياعندالجمهو رثقة وضح الحديث راوى بين ـ تنعبيه: احمد يارنعيمي بريلوي رضا خاني نے كذب وافتر اكامظا بره كرتے ہوئے كھاہے كه

''جمر بن عمر وابیا جھوٹا راوی ہے۔کہاس کی ملاقات ابوحمید ساعدی سے ہرگز نہ ہوئی ۔گر

كہتا ہے سمعت میں نے أن سے سنا۔ ایسے جھوٹے آدی كى روایت موضوع یا كم سے كم

اول درجه کی مدلس ہے۔ ' (جاءالحق حصد دوم ص ٦٥ چھٹاباب رفع یدین کرنامنع ہے، دوسری فصل)

محربن عمر وبن عطاء المدنى رحمد الله كوكس محدث في جمي جمونانبيل كمالبذا معلوم مواكه احمديار نعيمي بذات خود بهت براجمونا راوى ب بياحديار نعيمي وبي شخص ب جس في كلها ب:

" و قرآن كريم فرما تا ب و كيثير منه م على الهدى و كيثير حق عليهم الضّالالة"

(جاءالحق حصدوم ص ٣٩ چوتھا باب، امام كے يحصيم تقتدى قراءت ندكرے، دوسرى فصل)

حالاتکہ قرآن کریم میں احمد یار کی بیان کردہ آیت موجود نہیں ہے۔جو شخص اللہ پر جموث ہوئی ہیں ہے۔جو شخص اللہ پر جموٹ بوٹ کھنے سے جموث بوٹ کھنے سے کسٹر ماتا ہے؟

## محربن عثمان بن الي شيبه اليك مظلوم محرت

الحمد الله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين: أما بعد الشخص الرجام مضمون ميس محدث الوجعفر محمد بن عثان بن الى شيبه العبسى الكوفى البغد ادى رحمه الله كا تذكره بيشِ خدمت ہاورية نابت كيا گيا ہے كه وہ جمہور محدثن كن خدمت البغد ادى وحمد الله كا تذكره بيشِ خدمت ماورية بين الحكمد لله

اسا تذہ: محمد بن عثان العبس نے جن اسا تذہ سے علم حدیث لیا ہے ان میں سے بعض کے نام درج ذیل ہیں: کے نام درج ذیل ہیں:

عثان بن الى شيبه الوبكر بن الى شيبه ، قاسم بن الى شيبه ، احمد بن يونس ، يحيل بن معين ، على بن المديني اورمنجاب بن الحارث وغير جم \_

تلافده: محدبن عثان كيعض اللفده كام ورج ذيل بين:

محمد بن محمد الباغندى (صاحب مندعمر بن عبدالعزيز)، يجي بن محمد بن صاعد، قاضى حسين بن اساعيل المحاملي ، محمد بن مخلد ، البوعمر و بن السماك ، البوبكر بن النجاد ، اساعيل بن على الخطبي ، جعفر بن محمد بن نصر الخلدى ، عقيلي ، اساعيلي ، طبراني اور محمد بن احمد بن الحسن الصواف وغير جمر .

ته ادن من محمد من على من مداث كريد و تا من من حدما معد .

تَصَانفِ: محربن عثان بن الى شيبرى چندتصانف درج ذيل بين:

سوالات علی بن المدینی ( مطبوع) ، کتاب العرش ( مطبوع) المسائل ( مطبوع/راقم الحروف نے بھی اس کتاب کے مخطوطے کی تحقیق وتخ تئے کی ہے لیکن تا حال غیر مطبوع ہے۔) کتاب التاریخ (غیرمطبوع) وغیرہ

جرح: محمد بن عثان پراساء الرجال کی کتابوں میں درج ذیل جرح ملتی ہے:

ا: محمد بن عبدالله الحضر مي مطين (رحمه الله) اس كے بارے ميں يُرى رائے ركھتے تھے اور

476 مقالات

كہتے تھے: وہ موئ ( عَالِيْلاً ) كى لاتھى ہے جو ہر چيز كو كھا جاتى ہے۔ (اكال لا بن عدى٢٦٥١) ابن عدى في اس جرح ك بار عين كهاك وابتلى مطين بالبلدية الأنهما كوفيان جے میں تھا ''اورمطین علاقائی تعصب کاشکار ہوئے ہیں کیونکہ بیدونوں (ایک ہی علاقے) كوفي كرين والے تھے۔ (الكال م ٢٢٩٧)

معلوم ہوا کہ محر بن عبداللہ الحضر می کی بیر جرح دو دجہ سے مردود ہے:

اول: میرح تعصب پرمنی ہے۔

دوم: پیرح جمہور محدثین کی توثیق کے خلاف ہے۔

🖈 ابونعیم الاصبانی نے محد بن عثان بن ابی شیبه کی سندے ایک حدیث بیان کرے کہا: "يقال تفرد به محمد بن عثمان موصولاً مجوّدًا" كماجا تابكما الروايت کے ساتھ محمد بن عثمان مفرد ہیں جنھوں نے اسے بہترین سندھ مصل بیان کیا ہے۔ (تاریخ بغداد۳۷۲ست۹۷۹)

بيكلام كى وجهسة قابل ساعت نبيس ب:

اول: ثقه وصد وق راوی کا تفر دمفزنبیس موتا .

دوم: يرجر جيس -

سوم: کہی روایت اسی متن کے ساتھ صحیح مسلم ( ۱۵۲۳) والمجتبیٰ للنسائی ( ۲۵۲۶ ح ٣٣٩٨) مين يونس بن عبيد اور سيح بخارى (١٢٢١) مين معاذ بن معاذ كلاهما عن انس بن سيرين اورمحد بن سيرين دونول ثقه بها كي بي-

چہارم: یقال کافاعل نامعلوم ہے۔

🖈 ابونعيم عبدالملك بن محمد بن عدى الجرجاني كي طرف منسوب ايك طويل كلام كاخلاصه بيه ہے کہ محمد بن عبداللہ بن سلیمان الحضر می (مطین ) اور محمد بن عثان بن ابی شیبروونوں کے درمیان دشمنی تھی اور دونوں ایک دوسرے برجرح کرتے تھے .... پھر مجھ برید بات ظاہر ہوئی کہ ان دونوں کی ایک دوسرے پر جرح کو قبول نہیں کرنا چاہیے اور میں نے دیکھا کہ موک بن اسحاق الانصاری مطین کی طرف مائل متھا اور اُن کی تعریف کرتے تھے کیکن مجمد بن عثان پر طعن نہیں کرتے تھے۔ (تارخ بنداد۳۰٫۳۰)

اس روایت کا ابوقیم الجرجانی سے راوی محمد بن عمران الطلقی (الجرجانی) غیر موثق، مجبول الحال ہے للجرجانی) غیر موثق، مجبول الحال ہے للبذا بیروایت ثابت ہی نہیں اور اگر ثابت بھی ہوتی تو محمد بن عثان کی توثیق پر بنی ہوتی کے ونکہ تعصب والی جرح مردود ہوتی ہے۔

🖈 ابوالعباس احد بن محر بن سعید بن عقدہ (الرافضی) نے درج ذیل محدثین وغیر ہم سے نقل کیا ہے درج ذیل محدثین وغیر ہم سے نقل کیا ہے کہ بن عثان بن الی شیبہ کذاب ہے۔ونحوالمعنی:

(۱) عبدالله بن اسامه الكلى (۲) ابراتيم بن اسحاق الصواف (۳) داود بن يجيل (۲) عبدالله بن اسمامه الكلى (۲) ابراتيم بن اسحاق الصواف (۳) عبدالله الحضر مى (۲) عبدالله بن احمد بن عبدالله (۷) جعفر بن محمد بن الي عثمان الطبيالى (۲) عبدالله بن احمد بن عبل (۷) جعفر بن محمد بن الي عثمان الطبيالى

(۸) عبدالله بن ابراتیم بن قتیبه (۹) محد بن احد العدوی (۱۰) اور جعفر بن بذیل (دیکھیے تاریخ بنداد۳۸،۳۵)

یساری جرح ان محدثین وغیر محدثین سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔
ابن عقدہ (رافضی) کا مختصر مذکرہ: اس ساری جرح کارادی صرف ابن عقدہ رافضی
ہے جس کی امام دارقطنی سمیت بعض اہلِ علم نے تعریف کی ہے کیکن تو ثیق کسی ایک سے بھی
ثابت نہیں ۔ایک روایت میں آیا ہے کہ امام دارقطنی نے ابن عقدہ کے بارے میں فرمایا:
''کان رجل سوء' وہ گندا آدی تھا، آپ اس کے رافضی ہونے کی طرف اشارہ کرتے
تھے۔ (دیکھے تاریخ بغدادہ ۲۲۷ دلسان المیر ان اس ۲۲ مت ۱۸۷

برقانی نے امام دار قطنی سے ابن عقدہ کے بارے میں پوچھا: آپ کے دل میں اس کے بارے میں سب بڑی بات کیا ہے؟ انھوں نے فر مایا: منکر روایتیں کثرت سے بیان کرتا ہے۔ (تاریخ بغدادہ ۲۲/۲ وسند آسیج)

#### تمزه بن بوسف السهمى فرمايا:

"سمعت أبا عمر بن حيويه يقول: كان أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في جامع بواثا يملي مثالب أصحاب رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ وَقَال: الشيخين يعني أبا بكرو عمر، فتركت حديثه ولا أحدث عنه بعد ذلك شيئًا "شل نے ابوعم ( محر بن العباس بن محر بن زكر يا البغد ادى الخزاز) ابن حيوي كوي كت جوئ ساكه احد بن محمد بن معيد بن عقده جامع برا ثا الخزاز) ابن حيوي كوي كت جوئ ساكه احد بن محمد بن سعيد بن عقده جامع برا ثا (بغداد) على رسول الله مَنْ النَّهُمُ كَصَاب يا (سيدنا) ابو بكراور (سيدنا) عمر (النَّهُمُنا) كي بُرائيال اورسب وشم كموا تاتها، مين نے جب بيد يكھا تواس كي حديث كوترك كرديا اوراس كے بعد ميں اس سے كوئى چيز بھى روايت نہيں كرتا ہوں۔

(سؤ الات حز هاسبي :۲۶ دسند همچے)

#### حافظ ابن عدى الجرجاني نے كہا:

"وسمعت ابن مکرم یقول: کان ابن عقدة معنا عند ابن لعثمان بن سعید المري بالکوفة في بیت ، ووضع بین أیدینا کتباً کثیرة ، فنزع ابن عقدة سوا ویله و ملاء ه من کتب الشیخ سراً منه و منا فلما خوجنا قلنا له :م طذا الذي معك ، لم حملته ؟ فقال :دعونا من ورعکم طذا . " قلنا له :م طذا الذي معك ، لم حملته ؟ فقال :دعونا من ورعکم طذا . " اورش نے (محربن الحسین) بن مرم (البغد ادی نزیل المصر ه) کو کہتے ہوئے تاکه ابن عقده مارے ساتھ کوفی میں عثان بن سعید المری کے بیٹے کھر میں تقارعثان ابن سعید کے بیٹے نے مارے سامنے (اپنا باپ کی) بہت کی کتابیں رکھیں تو ابن معدد نے اپنی شاوار سینے کراہے ہم سے اور اس لڑکے سے خفیہ طور پرشنے (عثان بن سعید المری) کی کتابوں سے بحرایا ۔ پھر جب ہم با ہم نظرت ہم نے (کتابیں و کی سعید المری) کی کتابوں سے بحرایا ۔ پھر جب ہم با ہم نظرت ہم نے (کتابیں و کی سعید المری) کی کتابوں سے بحرایا ۔ پھر جب ہم با ہم نظرت ہم نے (کتابیں و کی سعید المری) کی کتابوں سے بحرایا ۔ پھر جب ہم با ہم نظرت ہم نے (کتابیں و کی سعید المری) کی کتابوں سے بحرایا ۔ پھر جب ہم با ہم نظرت ہم نے (کتابیں و کی سعید المری) کی کتابوں سے بحرایا ۔ پھر جب ہم با ہم نظرت ہم نے (کتابیں و کی سعید المری) کی کتابوں سے بحرایا ۔ پھر جب ہم با ہم نظرت ہم نے (پوری بے حیائی سے ) جواب دیا: جمحے چھوڑو، و یہ کتابیں کیوں اُٹھالایا ہے ؟ تو سے کتابیں کیوں اُٹھالایا ہے ؟ تو سے کتابیں کیوں اُٹھالایا ہے ؟ تو سے کتابیں کیوں اُٹھالایا ہے ؟ تو

بى ركھو\_ (الكامل في الضعيفاء ارو ٢٠٩ دسنده محيح)

اس صحیح روایت اور سچی گواہی سے معلوم ہوا کہ ابن عقدہ چورتھا جولوگوں کے گھروں سے کا میں میں کا میں کا اس کی میں میں کا اس کی طرف سے دفاع کرنامنسوخ ہے یا پھراس جرح مفسر العدالت ہے۔امام دارتطنی کا اس کی طرف سے دفاع کرنامنسوخ ہے یا پھراس جرح مفسر کے مقابلے میں مردود ہے۔

حزه بن بوسف المهمى فرماتے ہیں:

''سألت أبا بكو بن عبدان عن ابن عقدة إذا حِكى حكاية عن غيره من الشيوخ في الجرح ، هل يقبل قوله ؟ قال : لا يقبل '' بيس نے الوبر راحم ) بن عبدان (الحافظ ) سے پوچھا كه اگر ابن عقده اپنے استادوں سے جرح والی كوئی حكایت بیان كر ہے تو يہ حكایت تبول كی جائے گی؟ انھوں نے فر مایا: قبول نہیں كی جائے گی - (تاریخ بنداد ارس الاسلام وسنده جج سوالا سے جزه المبى : ۱۲۱) خطیب بغدادى نے كہا:

''و فی الجرح بما یحکیه أبو العباس بن سعید نظر '' اورابوالعباس بن سعید ( ابن عقده رافضی ) جرح کی جو حکایت نقل کرتا ہے، اُس میں نظر ہے۔ ( تاریخ بندرور ۲۳۷)

اس سے معلوم ہوا کہ ابن عقدہ رافضی کی نقل کردہ بیساری جروح باطل اور مردود ہیں تے عصر حاضر میں اساء الرجال کے بہت بڑے ماہر اور ذہبی عصر امام عبدالرحلٰ بن یجی المعلمی الیمانی رحمہ اللہ نے بھی ابن عقدہ کی نقل کردہ جرح کورد کردیا ہے۔ د کیھے کتشکیل بمانی تأنیب الکوڑی من الا باطیل (۱۸۲۱ سے ۲۱۹)

امام دارقطنی نے محمد بن عثان بن الی شیبہ کے بارے میں کہا:

'' کان یقال آخذ کتاب أبي أنس و کتب منه فحدت ''کهاچا تا ہے که اس فے ابوانس اور دوسروں کی کتابیں لیں پھران میں سے کھااور بیان کیا۔

(سوالات مزوالهمي: ٣٤ وسنده ميجي، تاريخ بغداد ٢١ ١٣ وسنده ميجي)

اس جرح مین "کان یقال" کافاعل نامعلوم ہے لہذا پی جرح بھی ساقط ہے۔ امام دار قطنی نے فرمایا: "ضعیف، "محمد بن عثمان بن البیشیہ ضعیف ہے۔

(سوالات الحاكم النيسا بورى للدارقطني: ٢ اوسنده محج)

بیجرح جمہور کی توثیق کے خلاف ہونے کی وجدسے مرجوح ہے۔

۳: محدث برقانی نے ابن الی شیبہ کے بارے میں کہا: میں استادوں سے سلسل یہی سنتا آیا ہول کدوہ مجروح ہے۔ (تاریخ بغداد ۲۰۱۳ دسند مجعے)

اس جرح میں استاد نامعلوم ہیں۔

ا احمد بن جعفر بن ابی جعفر حمد بن عبید الله بن ابی داود بن المنادی نے کہا: ابوجعفر حمد بن عثان بن ابی شیب الوگ الله الله بن ابی سیس عثان بن ابی شیب الوگ کے اضطراب کے ساتھ اس سے کثر ت سے رواییتیں لیس ... میں نے اہلِ حدیث کے استادوں اور بوڑھوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوفہ کی حدیث موکیٰ بن اسحاق ، محمد بن عثان ، ابوجعفر الحضر می (مطین ) اور عبید بن عثام کی موت کے ساتھ مرگئی ، یہ جاروں ایک بی سال میں فوت ہوئے ۔ (تاریخ بنداد ۲۹۸۳) میں ویت کے ساتھ کی طرف یہ کوئی قابل ذکر جرح نہیں ہے بلکہ اس میں مجہول شیورخ سے محمد بن عثان کی تو شق کی طرف اشارہ ہے۔

تعديل: اس كے بعد تحد بن عثان بن الى شيب كى توثيق پيش خدمت ہے:

ا: ابن حبان (ذكره في كتاب الثقات ١٥٥٨)

٢: ابن عدى، قال: 'لاباس به ... ولم ارله حديثًا منكرًا فاذكره "

اس کے ساتھ کچھ حرج نہیں ہے...اور میں نے اس کی کوئی مشرحدیث نہیں دیکھی جسے میں

ذكركرول\_ (الكامل في الضعفاء ٢ ر ٢٢٩٧)

عو: عيدان في كها: لا بأس به (الكال ٢١٩٧)

س: خطیب بغدادی نے کہا:

''و كان كثير الحديث واسع الرواية ذامعوفة وفهم وله تاريخ كبير'' اوروه كثير حديثين اوروسيع روايتي بيان كرنے والے تھ،معرفت اور فهم ركھتے تھاور آپ نے تاریخ كبيركسي بے۔(تاریخ بغداد٣٢٣)

کہ ابوعلی صالح بن محمد البغد ادی (جزرہ) سے مروی ہے کہ انصول نے محمد بن عثمان کے پارے میں کہا: ثقة (تاریخ بنداد ۳۲٬۲۳ وسندہ ضعیف)

بيسند محربن على المقرى كے عدم تعين كى دجہ سے ضعيف ہے۔

جرد مسلم بن قاسم سے مروی ہے کہ 'لا باس به ، کتب الناس عنه ، ولا أعكم مسلم بن قاسم سے مروی ہے کہ 'لا باس به ، کتب الناس عنه ، ولا أعكم أحدًا تو كه ''اس كساتھ كوئى حرج نہيں ہے، لوگوں نے اس سے (حدیثیں) لکسی بیں اور میں نہیں جانتا كہ كسى نے اسے ترك كيا ہے۔ (لمان الريز ان ۱۸۸۵ سے ۵۵۵)

يتوشيق دووجه عنا قابل النفات ب:

اول: مسلمة بن قاسم بذات خودمشبه ضعيف --

دوم: مسلمة تك محيح متصل سندموجود نبين ب\_

۵: ابوعبدالله الحاكم النيسابورى في محمد بن عثمان بن ابی شيبه كی بيان كرده حديث كو "صحيح الإسناد" كها به در كيم المستدرك (ج٢ص١٩١٦ ح١٤)

۲: حافظ ذہبی نے اسی روایت کوسلم کی شرط پر سیح کہا۔ حوالہ سابقہ ( ۲۲۹۳)

منبید: اس کے برعکس حافظ وہی نے محمد بن عثان کے بارے میں مید دوگ کر رکھا ہے کہ "و ثقه صالح جزرہ نے تقداور جمہور نے ضعیف "و ثقه صالح جزرہ نے تقداور جمہور نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (احر ۱۳۷۷ وفیات ۲۹۷ء)!!

عرض ہے کہ نہ تو صالح جزرہ کی توشق ٹابت ہے اور نہ جمہور نے اسے ضعیف قرار دیا ہے لہذا ذہبی کا بیقول خودان کی اپنی توشق کے مقالب میں مردود یا منسوخ ہے۔ 2: ضیاء الدین المقدی نے ان کی بران کر دہ حدیث کو اپنی مشہور کتاب المقارة میں درج کیا ہے۔ (ج٠١م ٣٣ ج٢٤) مقالات 482

٨: حافظ يُتمى نے كہا! ' وهو ثقة و قد ضعفه غير واحد ' '

اوروہ ثقة بي اورائھيں كئى في سنيف كہا ہے۔ (مجمع الزدائدارہ ١٥، باب كتابة العلم)

9: حافظ ابن تیمیدر حمد الله نے محمد بن عثمان بن الی شیب کے بارے میں فرمایا:

''حنافظ الكوفة في طبقه البخاري و نحوه ''وه بخارى وغيره ك طبق مين كوفيك عافظ بن \_ (مجوع النتادي ابن تيد ١٨٩/٥)

لین شخ الاسلام کے نزد یک دوامام بخاری کے طبقے میں سے ہیں سبحان اللہ!

ان حافظ ابن کثیر نے محمد بن عثمان کی بیان کردہ ایک ضعیف روایت کے بارے میں کہا:

"إسناده جيد حسن "اس كى سنداچچى حسن ، والبدايدوالنهاية ٢٢٢/٢)

معلوم ہوا کہ وہ ابن کثیر کے نز دیکے حسن الحدیث ہیں۔

اا: حافظ منذرى في دواه البطبواني و رواته ثقات "كه كرمح بن عثمان كوثقد كها
 ب د كيم الترغيب والتربيب ( ١١١٣ ح ٣٣٩٣) و حلية الاولياء (٣٧٨٣) والسلسلة الصحية (٢٤٨/٨)

ہے محد بن عثان بن ابی شیبہ کے شاگر دوں مثلاً عقیلی اور اساعیلی وغیر ہمانے ان پر کوئی جرح نہیں کی۔

ہے عصر حاضر میں اساء الرجال کے ماہر شخص معلی یمانی رحمہ اللہ نے حمہ بن عثان ابن ابی ابن ابی شیبہ کا زبردست دفاع کیا ہے اور جرح پر جرح کی ہے۔ دیکھئے انتکیل بمانی تأ نیب الکوثری من الاباطیل (ج اص ۲۹۰ سر ۲۱۹ ترجمہ ۲۱۹)

﴿ محمد بن عثمان كے بارے میں شُخ البانی رحم الله نے مختلف متاقض تحقیقات پیش کرنے کے باوجود اعلان كیا كر و هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان بن أبي شيبة و فيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن إن شاء الله كما بينته في مقدمة "مسائل ابن أبي شيبة شيوخه" تأليف محمد بن عثمان هذا . "(الصحيحة ١٩٢٢ه ١٩٢١)

483

مقالات

لعنی شخ البانی رحمه الله کنز دیم محمد بن عثان ان شاء الله حسن الحدیث ہیں۔ (۲۰ جولائی ۲۰۰۵)

# يشخ العرب والعجم بديع الدين شاه الراشدي رحمه الله

اس مخضر مضمون میں شیخ العرب والعجم امام حافظ ابو محد بدلیج الدین شاہ الراشدی السندھی رحمہ اللہ کے بارے میں بعض معلومات پیش خدمت ہیں:

نام ونسب: ابومحمه بدلیج الدین شاه بن سید احسان الله شاه راشدی بن سید ابوتر اب رشدالله شاه بن چیررشید الدین شاه بن پیرمحه لیسن شاه پیرجهننه و اول بن پیرمحمه راشد شاه الراشدی الحسینی السندهی رحمه الله

ولا دت: آپ ۱۶ جولا کی ۱۹۲۵ء برطابق ۱۳۲۲ھ بمقام گوٹھ فضل الله شاہ ( سابق گوٹھ بیر حبنڈا) نزد نیوسعیدآ بادخصیل ہالاضلع حیدرآ با دسندھ میں پیدا ہوئے۔

رموزِ راشدید (ص ۱۱) میں بیدائش • اجولائی ۱۹۲۵ء فرکور ہے اور کداسحاق بھی صاحب نے بھی اسے اختیاد کیا ہے۔ ویکھئے برصغیر کے اہلِ حدیث خدام قرآن (ص ۱۰۲) لیکن شاہ صاحب کے صاحب کے صاحب کے صاحب اور اللہ الراشدی نے ۲ رسم ۱۳۹۸ ھیں آپ کی پیدائش ۱۳ مک ۲ ۱۹۲۹ کھی ہے۔ (ویکھئے ترجمہ المؤلف رتو حید خالص ص ۳) پر دفیسر محمد یوسف ہا دصاحب نے اس تاریخ پراعتاد کیا ہے۔ (ویکھئے تذکرہ علاء اہلِ مدیث نے ۲ می ۱۵۲)

محر تنزیل الصدیقی الحسینی صاحب نے تاریخ بیدائش ۱۸ ذوالحبه ۱۳۳۳ه و ۱جولائی ۱۹۲۳ء لکھی ہے۔ (امحاب علم فضل ص۳۳)

اس سلسلے میں شاہ صاحب کے بوتے محتر م نصرت اللہ شاہ صاحب سے رابطہ کیا تو انھوں نے بتایا کہ آپ ۱۰ جولائی ۱۹۲۳ء بمطابق ۱۸ زوالحبہ ۱۳۳۳ھ جعرات اور جعد کی درمیانی رات تقریباً نتین بجے پیدا ہوئے تھے۔

اساتذه کرام: آپ کے چند شہوراسا تذہ کے نام درج ذیل ہیں:

ابومحمه عبدالحق بن عبدالواحد الهاشمي بهاولپوري مهاجر كلي ، فاتح قاديان ابوالوفاء ثناء الله امرتسري ، حافظ عبدالله رويريني ، ابواسحاق نيك محمد امرتسري ، ابوالقاسم محبّ الله شاه راشدي اوربيه في زمان ابوسعيد شرف الدين د بلوي رحمهم الله .

تصانیف: سیدابو محد بدلی الدین شاہ رحمہ الله کی عظیم الثان تصانیف میں سے بعض کا ذکرو تعارف درج ذیل ہے:

### عربي تصانيف:

1: الطوام المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأى المدهشة.

اس کتاب میں شاہ صاحب نے تقلیدی حضرات کی تحریفات اور اکاذیب کا پردہ جاک کیا ہے تاکہ عامة السلمین ان لوگوں کے شرسے محفوظ رہیں۔ بید کتاب عظیم محقق مولا ناصلاح الدین مقبول احمد حفظہ اللہ کی تحقیق سے کویت سے جیب چک ہے۔ میرے یاس اس کتاب کا قلمی مصور نسخ بھی موجود ہے۔ والحمد لللہ

٢: عين الشين بترك رفع اليدين.

یہ کتاب۱۱۲ سے زیادہ صفحات پرمطبوع ہے جس میں ہاشم مصمحوی تقلیدی کا بہترین رد کیا گیا

ہ.

٣: جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين.

19۲ سے زیادہ صفحات والی ہے کتاب کی دفعہ چھپ چکی ہے۔ یہ کتاب مولا ناار شادالحق اثری کے حواثی اور استاذِ محترم مولا نافیض الرحلٰی ثوری رحمہ اللہ کے افا دات کے ساتھ حجھپ چکل ہے۔ شاہ صاحب نے اس جلیل القدر کتاب میں امام بخاری کی مشہور و ثابت کتاب جزء رفع الیدین کی تحقیق و تخریج کرے منکرین ِ رفع الیدین کو تنکست فاش دی ہے۔

التعليق المنصور على فتح الغفور في تحقيق و ضع اليدين على الصدور.

بیشخ محد حیات السندهی رحمه الله کے رسالے کی تحقیق وتخ سے جس میں سے ثابت کیا گیا

مقَالاتْ عَالاتْ 486

ہے کہ نماز میں (مردول اورعورتول کو) سینے پر ہاتھ با ندھنے جا ہمیں۔

۱۳۱ صفحات میں اس کی کمپوزنگ ہو چکی ہے جسے برادرمحترم ذوالفقار بن ابراہیم الاثری حفظہ الله نے مدینہ طیبہ سے راقم الحروف کے پاس مراجعت کے لئے بھیجا ہے۔میرے پاس برادرمحترم عبدالعزیز السلقی (کا تب) کے لکھے ہوئے قلمی نسخے کی فوٹوسٹیٹ بھی موجود ہے۔ ہے۔ سے جس کے ۱۸ صفحات ہیں۔

 السمط الإبريز حاشية مسند عمر بن عبدالعزيز تاليف ابن الباغندي. یہ کتاب مولا ناعبدالتواب ملتانی رحمہ اللہ (متونی ۱۳۲۷ه ) کے حاشیے کے ساتھ قدیم خطی انداز میں ہم مصفحات برمطبوع ہے۔اس کتاب میں محدث ابن الباغندی البغدادی نے خلیفة عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کی مرویات کواینی اسانید کے ساتھ جمع کیا ہے۔ یہ کتاب ایک متروک ومبتدع محرعوامہ کی تخ تلج وتعلیق ہے بھی مطبوع ہے۔ دونوں کتابوں کےمواز نے سے ظام ہوتا ہے کہ عوامہ فد کورنے شاہ صاحب کی تحقیقات وتعلیقات کو جا بجاج ایا ہے۔مثلاً: عبرالله بن محر بن الي اسام أكلى في " ثنا أبي عن مبشو بن إسماعيل عن نوفل " كى سند سے رفع يدين كى ايك حديث بيان كى ہے۔ (مندعر بن عبدالعزيز: ١١٥١١، نوز تروامر الناما، مجمشيوخ ابن الاعرابي امره ٣٥ ح ٢٥ م مشعار اصحاب الحديث لا بي احد الحاكم: ٥١ ، الارشاد خليلي مره ٢٨) عبدالله بن محمه بن ابي اسامه الحلبي سيطراني ، دولا بي ، ابوعوانه الاسفرائني ، ابن ابي حاتم ، ابن صاعداورا بوالعباس محمد بن ليقوب الاصم وغيره متاخرين نے روايت بيان كى ہے۔ ناریخ دمشق لا بن عسا کر (۱۱۲،۱۱۵)الارشاد فی معرفة علاءالحدیث مخلیلی (۲۸،۴۸) اور تاریخ الاسلام للذہبی (۲۰۹/۲۱ وفیات ۲۸۱ھتا ۲۹۰ھ) میں اس کے حالات موجود

محدث لیلی نے کہا:

"صاحب عوائب، روى عنه ابن صاعد و أقرانه وأبونعيم الجرجاني و آخر من روى عنه الطبراني وهو ثقة "صاحب عرائب ع، السائن صاعد، الناك

معاصرین اورابوقعیم الجرجانی نے روایت بیان کی ہےاورسب سے آخر میں اس سے روایت کرنے والے طبرانی تھے اور وہ ثقتہ ہیں۔ (الارشاد۲رہ ۴۸)

ابوعواند نے اپنی صحیح میں اس ہے روایت بیان کی ۔ (المسند المستر ع طبعہ جدیدة ١٦١٢ ح ٥٨١٠)

عاكم نے اس كى ايك حديث كويح كها ـ (المعدرك ٣٢٣،٥٥٠)

معلوم ہوا کہ تیسری صدی ہجری کے بیراوی کم از کم صدوق وحسن الحدیث ہیں۔

منعبیہ: کتاب الجرح والتعدیل میں ایک رادی عبداللہ بن اسامہ ابواسامہ الحلبی کا ذکر موجود ہے جس کے ہارے میں ابن الی حاتم نے کہا:

"كتبت عنه مع أبي وهو ثقة صدوق" (٥٠٠ تا٢٦) والله اعلم.

شخ بدلیج الدین شاہ رحمہ اللہ نے ابن ابی اسامہ الحلبی کے بارے میں حافظ ابن حبان کی کتاب المجر وحین (۲رو۵) سے جرح نقل کی کہوہ حدیثیں گھڑتا تھا اور (امام) بخاری اس

بِشد مدجرح كرتے تھے۔(السمط الابريزص ١٨)

حالا نکہ بیہ مجروح راوی انحلبی نہیں بلکہ الاسامی ہے اور انحلبی کے مقالبلے میں متفقہ مین میں سے ہے، بید وعلیحدہ علیحدہ راوی ہیں۔

ابن ابی اسامه کا والدمحد بن (بہلول) ابی اسامه الحلی بھی موثق ہے۔ اس سے ابو زرعة الدمشقی، یعقوب بن سفیان الفاری (المعرفة والثاری ۲۸۲۳) اورمحد بن عوف الحمصی وغیره فیروایت بیان کی ہے اور ابوحاتم الرازی نے کہا: لیس به بأس (الجرح والتعدیل ۱۸۰۷) معلوم ہوا کہ بیراوی تقدوصدوق ہیں کیکن شاہ صاحب نے محد بن اسامه (مدنی) کے بارے میں میزان الاعتدال نے قل کیا کہ " لا أعرفه " (السمط الابریزس ۱۸)

حالانکہ بیراوی اور ہے اور مدنی اور ہے۔ مدنی اور حلبی دو مختلف راوی ہیں۔ محمد عوامہ تقلیدی نے شاہ صاحب کی تقلید کرتے ہوئے عبداللہ بن محمد بن ابی اسامہ الحلبی پر جرح کروی ہے اور محمد بن ابی اسامہ کے بارے میں لکھا ہے: ' نینظر القول فیه'' (مندعم بن عبدالعزیزص ۵۵)

انماء الزكن في تنقيد انهاء السكن .

مقَالاتْ مَقَالاتْ

اس کتاب میں شاہ صاحب نے ظفر احمد تھا نوی دیوبندی کی کتاب ''انہاء اسکن''کاردکیا ہے اور یہ کتاب ''انہاء اسکن''کاردکیا ہے اور یہ کتاب کویت سے ''نقض قواعد فی علوم الحدیث''کے نام سے ۸۷م صفحات میں مطبوع ہے کین مطبوع میں کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کی غلطیاں کثرت سے ہیں جن سے شاہ صاحب بری ہیں۔

لخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع.

رکوع کے بعد قیام میں ہاتھ باند سے چاہئیں؟ یہ ستلہ اجتہادی ہے اور دونوں طرح عمل جائز ہے اگر چہ ہاتھ چھوڑنا بہتر ہے۔شاہ صاحب نے اس رسالے میں اول الذکر کو ترجیح دی ہے جبکہ آپ کے بڑے بھائی مولانا محتِ اللّٰہ شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ ثانی الذکر کو ترجیح دیتے تھے۔

اس رسالے کا جواب مبتغ اہلِ حدیث مولانا عبداللہ بہاولپوری رحمہاللہ (متوفی ۱۹۹۱ء) کی طرف ہے 'مایجوز فی القیام بعد الرکوع وضع الیدین 'مایجوز فی القیام بعد الرکوع وضع الیدین أم ارسال الیدین '' کے نام سے مطبوع ہے۔

٨: منجد المستجيز لرواية السنة والكتاب العزيز .

یه رساله شاه صاحب کی اسانید کا مجموعہ ہے جو آپ اپنے شاگر دوں اور مستجیزین کو مرحمت فرماتے تھے۔آپ نے اپنے ستخطوں اور مہر کے ساتھ ۸۸ کر ۲۴ ۱۳۰ اھرکو بیا جازت نامہ مجھے بھی عطافر مایا تھا۔اس میں ایک مقام پر آپ نے اپنی تھے بخاری کی سند درج ذیل الفاظ میں رقم کی:

"فأخبرني الشيخ عبدالحق الهاشمي قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن سالم البغدادي عن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب عن جده شيخ الإسلام عن عبدالله بن إبراهيم المدني عن عبدالقادر التغلبي عن عبدالباقي عن أحمد الوفائي عن موسى الحجازي عن أحمد الشويكي عن العسكري عن الحافظ شمس الدين

ابن القيم عن شيخ الإسلام الحافظ تقي الدين أبى العباس ابن تيمية عن الفخر ابن البخاري عن أبى ذرالهروي عن شبوخه الثلاثة السرخسي والمستملي والكشميهني عن محمد بن يوسف الفربري عن إمام الدنيا أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ."

(منيرالمجير صاءا)

اس سندمين نه شاه ولى الله دېلوي بين اور نه شاه عبد العزيز ومحمد اسحاق -!

٩: القنديل المشعول في تحقيق حديث ((اقتلوا الفاعل والمفعول))

میر علم کے مطابق بیغیر مطبوع ہے۔ان کے علاوہ شاہ صاحب کی اور بھی بہت ہی عربی تابیں ہیں مثلاً وصول الالھام لاصول الاسلام (بیساری کتاب غیر منقوط ہے یعنی اس میں نقطوں والا کوئی حرف استعال نہیں ہوا)

جزء منظوم فی اُساء المدلسین (پیافق المہین کے آخر میں میری مراجعت سے مطبوع ہے) تو فیق الباری بتر تیب جزء رفع البدین للبخاری (اس کے آخر میں شاہ صاحب نے لکھا ہے: العبد ابومجد بدلع الدین شاہ الراشدی المکی) مخطوطے کے کل صفحات ۲۲ ہیں۔

• 1: العجوز لهداية العجوز (برى عجيب وغريب كتاب م)

اظہار البراء ة عن حدیث من كان له إمام فقراء ة الإمام له قراء ة
 ان كے علاوہ اور بھى بہت ى كتابيں ہيں جن ميں ہے بعض كاذكر پروفيسر مياں محمد يوسف سجاد كى كتاب تذكرہ على المهام المل حديث (ج٢ص٢١٢-٢١٥) ميں ہے۔

اردوتصانيف

1: توحيدخالص

ا پے موضوع پر بی عظیم الثان کتاب ہے، جوتقریباً ۱۲۴ صفحات پر مشتل ہے۔عقیدے پر معلومات کا بہترین خزانہ ہے۔

۲: امام محمح العقيده موناحائے۔

مقَالاتْ طالتْ

٣: تقيدسديد بررساله اجتهاد وتقليد

۳۱۲ صفحات کی بدلا جواب ومفیدترین کتاب محمد ادر ایس کا ندهلوی دیو بندی تقلیدی کے جواب میں کھی گئی جس کے جواب میں کھی گئی جس کے جواب سے (میرے علم کے مطابق) آلِ تقلید عاجز ہیں۔

٤: تواتر عملی یا حیله جدلی

یہ معوداحمد بی ایس می (تکفیری) کاردہے۔

الهى عمّاب برسياه خضاب

ان کے علاوہ اور بھی بہت ہی کتابیں ہیں دیکھئے تذکرہ علماءِ اہل صدیث (جمس ٢١٥،٢١٦)

#### سندهى تصانيف

#### 1: بدلع التفاسير

سندهی زبان میں شاہ صاحب نے بہت می کتابیں لکھیں جن میں سے بدلیج التفاسیر آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔افسوس! کہ یتفسیر صرف چودہ (۱۴) پاروں تک کھی جاسکی اور آپ فوت ہوگئے۔

Y: تمييز الطيب س الخبيث بجواب رسالة تحفة الحديث.

سندھی زبان میں بڑے سائز اور باریک خط پر ۲۷ ۵ صفحات کی یہ کتاب مسلک ِ اہلِ حدیث کی نتخ اور آلِ تقلید کی تباہی کی روش دلیل ہے۔اگر اس کتاب کا اردو ترجمہ ہوجائے تو اردو دان طبقہ کے لئے نعمتِ غیر مترقبہ ہوگی۔

٣: التنقيد المضبوط في تسويد تحرير الملبوط (فقه وحديث)

اس كتاب كالمجه حصد اردومين حصب كياب\_

\$: الأربعين في الجهر بالتأمين .

تقریردلپذیر بنام براء تال حدیث

T: المبسوط المغبوط في جواب المخطوط المهبوط

یر سندهی زبان میں لکھی گئی ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کتاب

مقالات علاق

مي*ن شاه صاحب لكهة بين*: "نواب وحيد الزمان اهل حديث نه هو."

لین نواب وحید الزمان اہل حدیث نہیں تھے۔ (ص۹۲)

آپ نے ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کتبِ مفید ہ تصنیف فرمائی ہیں ۔ مثلاً الفتاویٰ البدیعیه وغیرہ

شاه صاحب كے تلافده: آپ كيس تلانده كے نام درج ذيل بين:

ا: شخ عبدالقادر بن حبيب الله السندهي المدنى رحمه الله

میری ملاقات شخ عبدالقادر سے مدینہ منورہ میں آپ کے گھر میں ہوئی تھی نے نیف جسم کے انتہائی علم دوست عالم تھے۔ آپ نے عربی زبان میں بہت می مفید کتابیں کھی ہیں۔

۲: حافظ فی محدر حمدالله

m: حدى عبدالجيد التلفى العراقي

۷۲: بشارعوا دمعروف

۵: شيخ مقبل بن بإدى الوادعي اليمني رحمه الله

٢: ابوسعيداليربوزى التركي

2: الشيخ الصالح عاصم بن عبدالله القريوتي

٨: الشيخ الصالح الا مام وصى الله بن عباس المد نى المكى حفظه الله

9: ربيع بن بادى المدخلي

١٠: شيخ عبدالعزيز نورستاني هظه الله

اا: حافظ عبرالله ناصر رحماني حفظه الله

ان کے علاوہ شاہ صاحب کے بے شار تلامیذ تھے اور ہیں جن میں سے مولا نا ابوٹزیمہ محمد حسین ظاہری اور راقم المحروف کو بھی شرف تلمذ حاصل ہے۔ پروفیسرمیاں محمد یوسف صاحب نے شاہ صاحب کے بہت سے مناظروں کا بھی تفصیلی ذکر لکھا ہے۔

#### شاه صاحب علمائے حق کی نظر میں

التعلیقات السّلفیہ کے مصنف مولا ناعطاء اللّه صنیف بھو جیانی رحمہ اللّه فرماتے ہیں: ''ہماری جماعت کے فاضل محقق اور سندھ کے نامور راشدی خاندان کے گل سرسبد''

(تقدير تقيدسديد ص ٤، وربيج الاول ١٠٠١ه بمطابق ٢٦ دمبر١٩٨١ء)

شاہ صاحب کی تعریف وتوثیق پرتمام علائے حق کا اتفاق ہے اور آپ فی الحقیقت ثقة امام متقن تھے۔مولا نامحتِ الله شاہ راشدی نے ایک سوال کے جواب میں فر مایا: ' ثقة'' مولا نامحد مديق بن عبد العزيز سر كودهوى في فرمايا: "عالم محقق" "ميس في مدينه ميس محد بن ہادی المدخلی ہے ان کے گھر میں بیفر ماتے ہوئے سنا:''ما نسمع عنه إلا خيرًا'' بمان كے بارے ميں خير بى سنتے ہيں۔فالح بن نافع الحربي المدنى نے كها: "صاحب سنة من أهل الحديث و نفع الله به "آپ الم مديث من سے، صاحبِ سنت تقاور الله نے آپ کے ذریعے سے (لوگول کو) نفع بہنچایا ہے۔ (انوارالسیل فی میزان الجرح والتعدیل ۲۲) چندیا داشتیں: شاہ صاحب تصنیف د تالیف (بطورِ خاص تفسیر قرآن) میں مصروفیت کے باوجود طالب علموں کے لئے وقت نکالتے تھے۔جو کتاب بھی پڑھاتے اپیامعلوم ہوتا کہ زبردست تیاری کے بعد پڑھارہے ہیں حالائکہ بیآپ کے حافظے کا کمال تھا جواللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشاتھا ۔مشکل ہے مشکل عبارات آپ کی زبان پرموم ہوجاتی تھیں اور کسی قتم کا اشكال باتى نهيس رہتا تھا۔آپ خوارج وتكفير يوں كے سخت مخالف تھے اور مسلك ِ اہلِ سنت (اہلِ حدیث) پرمضبوطی سے گامزن تھے۔شاہ صاحب کی ہرنماز انتہائی خشوع وخضوع والی ہوتی تھی، یبی محسوں ہوتا تھا کہ بیآ پ کی آخری نماز ہے۔

راقم الحروف ہے آپ کا رویہ شفقت ہے لبریز تھا۔ایک دفعہ آپ ایک بروگرام کے سلسلے میں راولپنڈی تشریف لائے تو کافی دیر تک مجھے سینے سے لگائے رکھا۔

آپ بدلیج التفاسیر لکھاتے وقت کا تبوں کو فی البدیہ کہتے کہ فلاں کتاب لا وَاور فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک والاحوالہ کھو عربیت کے تو آپ امام تھے جس کا ایک واضح ثبوت آپ کی احکام والی کماب وصول الالہام ہے۔

وفات: آپ ۸جنوری ۱۹۹۱ء بمطابق ۱۱ شعبان ۱۲۱۱ھ بروزمنگل رات تقریباً ۹ بج معجدراشدی کے قریب کراچی میں اسال کی عمر میں فوت ہوئے اور (پیر جھنڈا) نیوسعید آباد میں دفن کئے گئے۔ رحمہ الله رحمہ واسعہ آمین ( ۱۲۷راپریل ۲۰۰۷ء)

## سيدمحت اللدشاه راشدي رحمه الله

ا: استاذ محترم مولانا ابوالقاسم محب الله شاه الراشدى رحمه الله سے ميرى پہلى ملاقات ان كى لائبرين در ملت ميري بهلى ملاقات ان كى لائبرين در مكتبه داشد بيئ ميں ہوئى تقى ، مير سے ساتھ بچھا در طالب علم بھى تھے ، مجھا تھے ۔ طرح ياد ہے كہ آپ انتہائى محبت وشفقت سے اپنى لائبرين كا تعارف فرما رہے تھے ۔ محدثين كا قد يم زمانے سے بيطريقه رہا ہے كہ باہمى ملاقاتوں بيس ايك دوسر كواحاديث اوراہم حوالے بتاتے رہتے ہيں ، آپ بھى مہمانوں كواہم حوالے اور ناياب كتا بيس خود لكال كر بيش كرتے تھے ۔ آپ كی نظر كم ورتھى للمذابعض عبارتوں كو پڑھنے كے لئے آله مكم الحروف استعال كرتے تھے ۔ آپ كی نظر كم ورقے وكھائى دیتے ہيں ۔

۲: آپائنټائی خشوع وخضوع اورسکون واطمینان کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔اس کا اثریہ ہوتا تھا کہ نمیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے میں انتہائی سکون واطمینان حاصل ہوتا، گویا یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ہر نمباز آخری نماز ہوتی تھی ، یہی سکون واطمینان ہمیں شیخ العرب والحجم مولا نا ابوئھ بدلیج الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ (متوفی ۲۱۹۱ھ) کے پیچھے نماز پڑھنے میں حاصل ہوتا تھا۔۔۔۔۔۔

شیخابدلیج الدین رحمه الله آپ کے چھوٹے بھائی تھے،خطیب بغدادی رحمه الله (متوفی ۲۲س) نے امام دار قطنی رحمه الله (متوفی ۲۸س) کے بارے پیس اکھا ہے کہ 'و کان فوید عصرہ وقیع دھرہ و نسیج وحدہ وإمام وقته ...... 'النج (تاریخ بندا، ۱۳۳۳) آپ دونوں بھائی ای کے مصدات اور یگانہ روزگارتھے۔

۳: شیخنا ابوالقاسم رحمه الله انتهائی تواضح اور سادگی کانمونه تھے،کسی حوالے کی اگر ضرورت ہوتی توشا گردوں کوحکم دینے کے بجائے خوداٹھ کر کتاب نکال لیتے تھے۔ مقَالاتْ.

7: آپ صوم داودی پر عمل پیراتے، ایک دن روزه ہوتا اورایک دن افطار فرماتے تھے۔
6: آپ تو حیدوسنت کی دعوت میں نگی تلوار تھے، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک سندهی آدی نے آپ کو جھک کر سلام کیا تو آپ نے اس عمل کا تنی سے رد کیا اورا سے دلائل سے سمجھایا کہ جھک کر سلام کرنا چاہئے، جبکہ آج کل بہت جھک کر سلام کرنا چاہئے، جبکہ آج کل بہت سے لوگ یہ پہند کرتے ہیں کہ لوگ آخیں جھک کر ملیس، بلکہ بعض مریدین غلو کرتے ہوئے سے لوگ یہ پہند کرتے ہیں کہ لوگ آخییں جھک کر ملیس، بلکہ بعض مریدین غلو کرتے ہوئے اپنے پیر کو ملنے کے لئے رکوع سے لیکر سجدہ تک پہنچ جاتے ہیں، اہل علم کے لئے بی ضروری ہے کہ وہ الیہ لوگوں کارد کریں اور آخییں سمجھائیں کہ تعظیم میں اس طرح کا غلو، اللہ کے ہاں ناپہند یدہ ہے۔

۲: احادیث صحیحه میں تصاویر کی شدید ندمت وارد ہے ، بلکہ بعض صحیح احادیث میں مصوروں پرلعت کھیج گئی ہے، ان احادیث کی وجہ ہے شخص محترم کو تصاویر سے از حد نظرت تھی ، آپ کے مکتبہ میں میر ہے مل کے مطابق جتنی کتابیں تھیں ان کی تصاویر منادی دی گئی تھیں ، حتی کہ نتاز ہ اخبار کی تصاویر کومٹا کرئی آپ کے مکتبہ میں لا یاجا تا تھا، آپ کا بہی حکم تھا۔ حتی کہ نتاز ہ اخبار کی تصاویر کومٹا کرئی آپ کے مکتبہ میں لا یاجا تا تھا، آپ کا بہی حکم تھا۔ کے امام بیہ قی رحمہ اللہ (متو فی ۲۵۸ھ) نے عذاب قبر کے مسئلے پرایک کتاب "اثبات عہذاب المقبر "کمھی ہے جس کا ایک قلمی نسخہ ہمارے شخ امام فقیہ محدث مفسر بدلیج الدین الراشدی رحمہ اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے ، راقم الحروف نے اس خطی نسخ کی تحقیق و تخ ش احادیث کی تھی ، مجھے جب بعض راویوں کے حالات نہ ملتے تو شخ محترم محت اللہ شاہ رحمہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ، آپ اپنے بے مثال حافظے سے ان راویوں کے حالات کتابوں سے کی طرف رجوع کرتا ، آپ اپنے بے مثال حافظے سے ان راویوں کے حالات کتابوں سے کی طرف رجوع کرتا ، آپ اپنے بے مثال حافظے سے ان راویوں کے حالات کتابوں سے کی طرف رجوع کرتا ، آپ اپنے کی مقدمہ آپ نے لکھا ہے ، فرماتے ہیں :

" تقدمة لكتاب " اثبات عذاب القبر " للامام البيهقي رحمه الله ، الحمد لله الذى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ويؤمنهم من هول المطلع ما يونسهم في وحشة القبر ويلقنهم محجة الإيمان عند السؤال ويسبغ عليهم نعمه الباطنة

والظاهرة سسسس

أما بعد :فإن تنعم القبور أوتالمه وثوابه وعذابه قد ثبت من الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون من لدن عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا "

ليخي عقيده عذاب قبر، قرآن وصديث اوراجماع عنابت بـ آپ ناكها:

"ولعل الله سبحانه و تعالى قدر أن يبرز هذا السفر الجليل على يد حبي في الله وأخي في الإسلام فضيلة الشيخ زبير على زئي المقيم في بلدة حضرو من مضافات أتك من باكستان وقد وجد فضيلة الشيخ النسخة الخطية لهذا الكتاب في مكتبة الشيخ السيد بديع الدين شاه الراشدي ...... وأنا أحقر العباد محب الله شاه الراشدي عفا الله عنه" (١٩٨٩-١٠-٨)

جب میں ریاض ، معودی عرب میں تھا تو اللہ تھائی نے اس کتاب کے اردوترجہ کی توفیق عطافر مائی ، اب یہ کتاب مراجعت کے آخری مراصل سے گزررہی ہے۔ یسو اللّٰہ لنا طبعہ شخ حمدی عبد الجید اللّٰفی کی کتابوں کے مقت و مخرج ہیں ، ان کی محققہ کتابوں میں ''مجم الکبیر للطبر انی '' بہت مشہور ہے وہ اس کتاب میں ہمارے شخ رحمہ اللّٰہ ہے بہت استفادہ کرتے ہیں مثلاً المجم الکبیر (ج اص ۲۰۹) کے حاشیے پر ایک راوی کے بارے میں استفادہ کرتے ہیں مثلاً المجم الکبیر (ج اص ۲۰۹) کے حاشیے پر ایک راوی کے بارے میں کصح ہیں کہ'' فہو مجھول علی قاعدته کما قال شیخنا محب اللّٰہ شاہ '' کسید بدلیج الدین شاہ رحمہ اللہ رکوع کے بعد ہاتھ با ندھنے اور آپ ہاتھ چھوڑنے: ارسال الیدین کے قائل شے ان دنوں میں راقم الحروف کی تحقیق بھی ہاتھ باندھنے (وضع الیہ بین ) کی تھی ، اس کے باوجود آپ۔ نہ بی کتاب ''نیل الا مانی و حصول الآمال'' الیہ بین اس پر تبھرہ کھوں ، تا ہم بعض وجوہ کی بنا پر بی تبھر ہ نہ کھا جا سکا ، بعد میں راقم الحروف کی تحقیق بدل گئ اور اب میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کوراز جسمجھنا ہوں اور راقم الحروف کی تحقیق بدل گئی اور اب میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کوراز جسمجھنا ہوں اور راقم الحروف کی تحقیق بدل گئی اور اب میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کوراز جسمجھنا ہوں اور راقم الحروف کی تحقیق بدل گئی اور اب میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کی وراز جسمجھنا ہوں اور

مقَالتْ عُالتْ

ای پرعمل ہے ۔سنن الی داود (کتاب الصلوة ، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلوة ترحم کے الیسری فی الصلوة کے کہ کا کہ کہ کا اللہ بین اللہ عندے دوایت ہے:

د صف القدمین و وضع الید علی الید : من السنة "

قیام میں ) قدموں کوصف بنانا ( یعنی برابر کرنا ) اور ہاتھ کا ہاتھ پر رکھنا سنت ہے۔ (شرح سنن الی دادد للعینی جسم ۳۵۳۶۳۵۳)

اس روایت کی سند حسن ہے اسے ضیاء المقدی (متونی ۱۹۳ه مر) نے الختارہ (ج۹ میں روایت کی سند حسن ہے اسے ضیاء المقدی (متونی ۱۹۳ مر) میں ذکر کیا ہے۔ اس کا ایک راوی زرعة ہے، اس سے دوثقہ روایت کرتے ہیں ، ابن حبان (الثقات: ۲۹۸/۴) ذہبی (الکاشف ۱۷۱۱) اور ضیاء المقدی بیس ہفتے حدیث ) اس کی توثیق کرتے ہیں البذاوہ حسن الحدیث سے کم درجے کے راوی نہیں ، اس دور کے مشہور محقق امام شخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بغیر کمی قوی دلیل کے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (دیکھے ضعیف سنن ابی داود مردی)

مصنف ابن ابی شیبہ (ج اص ۳۹۱ ح ۳۹۵) وطبقات المحد ثین باصھان لا بی الشیخ الاصبهانی (۱۷۰۱،۲۰۱، ترجمة عبدالله بن الزبیر بن العوام) بیں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبدالله بن زبیر وظافی نماز میں کھڑ ہے ہوتے تو ارسال یدین کرتے ،ان دونوں اقوال میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ اس قیام کورکوع کے بعد پرمحمول کیا جائے ورنہ صحابی کے قول و عمل میں تعارض ہوجا تا ہے۔ واللہ اعلم

9: مرسین کے بارے میں راقم الحروف کی یتحقیق ہے کہ جس راوی کے بارے میں سے ثابت ہوجائے کہ وہ مدلس ہے اس کی غیر صحیحین میں عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے اللہ یہ کہ دوسری سند میں ساع کی تقریح ، متابعت یا شاہد (موید روایت) ثابت ہوجائے ۔ اس اصول کی روسے میرے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے جس میں آیا ہے کہ نمی متابعت میں کھڑے ہوکر جوتے پہننے ہے منع فرمایا ہے ، اس پرمیرا ایک مضمون الاعتصام رسالے میں چھیا تھا جس کا استاذ محترم نے "تسکین القلب المشوش با عطاء التحقیق فی

مَقَالاتْ اللهِ اللهِ

تدالیس الشوری و الأعمش "كنام سے چېر (۲۷) صفحات میں جواب كھاجو "الاعتصام لا مور "میں کی قسطوں میں چھپاتھا جس كا جواب الجواب راقم الحروف نے شخ صاحب كى زندگى ميں بى أخيس بھيج ديا تھا مگر شائع اس لئے ندكروايا كہ ميں نے اپنامؤقف تدليس كرديا ہے، ميرارساله "التأسيس في مسألة التدليس" ليك ميرارساله "التاليس كے بارے ميں واضح كرديا ہے، ميرارساله "التأسيس في مسألة التدليس" ماہنامه محدث لا مور، شعبان ١٣١٦ برطابق جنورى ١٩٩١ء جلد نمبر ٢٥ عدد نمبر ٢٥ صوح الا ١٩٩٠ عين شائع موجكا ہے۔

منبید: میضمون سیح اوراضافات کے ساتھ مقالات کی اس جلد میں جھپ چکاہے۔

ان راقم الحروف کو علم اساء الرجال سے والہانہ لگاؤہے، اس سلسلے میں '' انوار السبیل فی میزان الجرح والتحدیل'' نامی کتاب لکھ رہا ہوں جو کہ معاصر علماء وغیر ہم کی جرح وتحدیل پر ہیں الجرح والتحدیل' ' نامی کتاب لکھ رہا ہوں جو کہ معاصر علماء وغیر ہم کی جرح وتحدیل پر سے میں مولانا ہے ، میں نے بہت سے شیوخ سے جرح وتحدیل کے سوالات کئے تھے جن میں مولانا محت اللہ اللہ برسر عنوان ہیں ، آپ اساء الرجال کے بہت ماہر اور عدل وانصاف کو ملحوظ رکھنے والے تھے۔ چند مثالیں ورج ذیل ہیں:

الشيخ عبدالعزيز بن عبداللدر حمداللد: آپ نان كار عين فرمايا:

" عالم محقق ثقة أمين "

الشيخ محمه ناصرالدين الالباني رحمه الله: آپنے فرمایا:

"محقق لا يشك في كونه ثقة " ومُحقق إلى،ان ك ثقه و غيس كوكى شك نهي ب ب الشخ عطاء الله حنيف بهوجيانى رحمه الله: آپ فرمايا: "شيخ عطاء الله حنيف بهوجيانى صاحب الشقات أستناذ، مثله قليل في هذا الزمان "شخناعطاء الله بهوجيانى صاحب التعليقات التلفيد ك تفصيلى حالات كي لئو و يكفئ اشخ الصالح عاصم بن عبد الله القريوتى ك تاب "كوكبة من أنمة الهدى ومصابيح الدجى" (ص١٣-١١)

كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى مجهي على عاصم في الطور مناولدى ، الريش عاصم القريوتي في الكامام كه " بسم الله الرحمان الرحيم ، هدية رمزًا مقالات عالم المقالات المقالات

للمحبة إلى أخي في الله الشيخ المحقق زبير على زئي وفقنا الله وإياه لكل خير ورزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل ، كتبه عاصم بن عبدالله القريوتي ـ19: كي القعدة ١٣٢٣هـ "

شيخابر بع الدين الراشدي رحمه الله: آپ فرمايا: "هو ثقة"

زاہدالکور کی: آپ نے فرمایا: "متعصب، من الحنفیة" اس طرح کے دوسرے اقوال میری کتاب "انوار السبیل" میں درج ہیں۔ مدینہ کے جلیل القدرسلفی شخ عبدالاول بن حمادالانصاری رحمہاللد (متوفی ۱۹۸۸ھ) کے حالات پرتقریباً آٹھ سونوے (۸۹۰) صفحات پر شمل دوجلدوں میں ایک کتاب "المجموع" کسی ہے اس کتاب میں شخ عبدالاول نے معاصرین کے بارے میں شخ حمادالانصاری رحمہاللہ کے وہ اقوال جمع کردیے ہیں جن میں انھوں نے بعض معاصرین پر جرح یاان کی تعدیل کررکھی ہے۔ (قال الوالد قولہ فی الذین عاصر بمرالمجموع یا ۱۹۸۰ھ)

اا: بعض کفیری حضرات نے جماعت المسلمین کے نام سے ایک جماعت بنائی۔
ابوابوب مدوح بن قتی نورالبرقوی اورابوعثان مازن الفلسطینی اس کے سرکردہ ومحرک سے انھوں نے ابو ہمام وف ابوعبداللہ محمد بن احمد بن طیفہ کو خلیفہ وامیرالمؤمنین بنالیا، ان لوگوں کی تر دید میں استاذ محرم نے مجھے بارہ (۱۲) صفوں کا ایک خطاکھا تھا جس میں فرماتے ہیں:
"میرے ناقص خیال میں بہلا فتنہ اس قتم کا جماعت المسلمین والوں نے پھیلایا اب دوسرے فتنے کا آغاز ان حضرات نے کیا ہے، ان کامقرر کردہ امیرالمؤمنین بھینی طور پر ہاشی ہو یا نہ ہولیکن جہاں تک کتاب وسنت کا تھوڑ اساعلم اللہ تعالیٰ نے راقم الحروف کوعطا فرمایا ہواس کی روشنی میں وثوق سے کہ سکتا ہوں کہ ان کا طریقہ کار اور سارا معاملہ غلط ہے" (ص۱) یہ خط ۱۰ مردی مردی میں وثوت سے کہ سکتا ہوں کہ ان کا طریقہ کار اور سارا معاملہ غلط ہے" (ص۱) یہ خط ۱۰ مردی مردی ہو اللہ شاہ عفاء اللہ عنہ " و السلام احمد اللہ شاہ عفاء اللہ عنہ " درج ہے۔ الحمد رادا، جون ۲۰۰۳ء) میں یہ خط کمل شائع ہو چکا ہے۔ والحمد للہ دالے دولیک کیا ہے۔ والحمد للہ دالے دولیک کیا ہے۔ والحمد للہ دائے کو کے الیہ دولیک کیا ہوں کہ دلئے دولیک کیا ہے۔ والحمد للہ دیا کہ دیا ہو کے شارے (ارا، جون ۲۰۰۳ء) میں یہ خط کمل شائع ہو چکا ہے۔ والحمد للہ دولیک کیا ہے۔ والحمد للہ دیا ہوں کہ دلئے دولیک کیا ہو چکا ہے۔ والحمد للہ دولیک کیا ہوں کہ دلئے کا سے دولیک کیا ہوں کے دولیک کے۔ والحمد للہ دیا کہ دیا ہوں کا میک کو کھا ہے۔ والحمد للہ دیا کہ دیا کہ دیا ہوں کیا ہوں کہ دیا ہوں کہ دیا ہو کیا ہے۔ والحمد للہ دیا کہ دیا ہوں کیا ہے۔ والحمد للہ دیا کہ دیا کیا کہ دیا کہ دیا کہ دولیک کے دولیکی کیا کو دیا ہے۔ والحمد للہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دولیک کے دولیک کے دولیک کے دولیک کے دولیک کیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کیا کو دیا ہو کیا ہوں کہ دولیک کے دولیک کیا کیا کو دیا ہے۔ والحمد للہ دیا کہ دیا کہ دولیک کے دولیک کیا کہ دولیک کے دولیک کیا کہ دولیک کیا کہ دولیک کے دولیک کیا کہ دولیک

جماعت المسلمین سے مرادیبال مسعوداحمد فی ایس تکفیری کی جماعت المسلمین ہے جس کی پہلی بنیاد ۱۳۸۵ اور دوسری بنیاد ۱۳۹۵ و بیس رکھی گئی تھی ، راقم الحروف نے ان تکفیر یول کے دوبلس کی رسائل لکھے ہیں جن بیس گیارہ (۱۱) صفحات کارسالہ'' فرقہ مسعود بیہ اور اہل صدیث' جناب ڈاکٹر ابوجا برعبداللہ دامانوی حفظہ اللہ کی مشہور کتاب'' الفرقة الجدیدہ'' کے شروع میں بطور مقدمہ جھیا تھا۔

ایک و نعه حضر و کے چند ساتھی ، جناب نٹار احمرصاحب ، جناب حافظ محمر فرووس اور جناب سعيد احمد ولدنشليم خان صاحب وغيرجم مسعود احمد بي اليس سي صاحب كي بنائي هوئي "جماعت المسلمين رجنرو" ميں شامل ہو گئے تھے، ان كے امير جناب شار احمد صاحب تے۔ان ساتھوں نےمسعود احد بی الیس ی سے میری ملاقات بسلسلہ سوالات کا پروگرام بنايا-ان دنون سعيدا حرصاحب في جذبات مين آكرمسعودا حدكومير عظاف أيك خطاكها تفاجو كَ تَكْفِيرِيون كِيرِساكِ " لِمسلم " سلسله اشاعت: ١٠ ، رمضان ٢١٦١ ه مين " نا قابل فراموش' كعنوان سے تين صفحول برشائع ہوا۔ ہم اسلام آباد ميں مسعود صاحب كے بينے سلیمان کے گھرینج محتے ، گھریر ٹملی ویون (T.V) کا انٹینالگا ہوا تھا ، اورسلیمان ساحب نے كالا خضاب لگاركها تھا مجلس ميں الجينئر عبدالقدوس سلفى صاحب بھى تھے مسعود صاحب سے تدلیس کے مسئلہ بربات ہوئی تو وہ لاجواب ہو گئے ۔اس کے بعد حضرو کے تمام ساتھیوں نے بیعت توڑ دی تھی رسعید احمد خان نے ۱۹۹۳ء کومسعود احمد صاحب اور ان كفرقة مسعوديه كے نام خط لكھا'' بيس سعيد احد آف جھز وحلفيه بيان ديتا ہوں كہ بيس نے آپ کواینے بھائی جناب زبیر علی زئی کے بارے میں جو خط لکھا تھا وہ میری غلط نبی پہنی تھا، الله تعالى ميرى بيلغزش معاف فرمائے ..... مين الل حديث مول اور الل حديث جماعت کواہل حق سمحصا ہوں .....اب حضر و میں فرقۂ مسعود پر کا کوئی وجودنہیں ہے.....سعید احمد ولدنشليم خان محلَّم خان حضر وضلع الك "

نثار صاحب نے لکھا کہ'' میں نثار احمد حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں اور میرے اور ساتھی

مقَالاتْ 501

سعیداحمد صاحب اور حافظ محمد فردوس صاحب غلط بہی کی بناء پر آپکی رجٹر ڈجماعت میں شامل ہو گئے تھے، جب دیکھا کہ آپ کی جماعت عام مسلمانوں کی تکفیر کرتی ہے تو آپ سے تنظر ہو کرمیں نے بیعت تو ڈد ک اور ہم تینوں ساتھی آپ کی رجٹر ڈجماعت سے نکل گئے اب الجمد للہ ہم (مسلمین) مسلمان بھی ہیں اور اہل سنت اور اہل حدیث بھی اور تمام اہل حق سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا خاتمہ کتاب وسنت پرفر مائے۔ بقلم خود نثار احمد سابقہ امیر جماعت المسلمین رجٹر ڈحضر و'' (۱۹۹۲–۱۵-۱۷)

حافظ فردوس صاحب نے لکھا کہ'' میں حافظ فردوس اعلان کرتا ہوں کہ ہم تین ساتھی ''جماعت المسلمین''مسعود احمد صاحب کی جماعت میں شامل ہوگئے تھے،تقریباً دوتین ماہ بعد جب ہمیں معلوم ہوا کہ مسعود صاحب اور اٹلی جماعت، سلمین کی تکفیر کرتی ہے جس کے ہم گواہ ہیں تو ہم نے اس جماعت کوچھوڑ دیا۔جافظ محمد فردوس'' (۱۹۹۷-۱۳-۱۳)

سعیرصاحب کے مراسلے کا بچھ حصہ بعد میں''لمسلم'' میں'' ہائے اس ذود پشیمان کا پشیمان ہونا'' کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ (پیخط و کتابت ہمارے پاس موجود ہے۔)

راقم الحروف في جماعت أسلمين كرسركاري بلغ عبدالطيف التكفيرى كرم اسلح كاجواب " القنابل الذرية في ابطال أصول الفرقة المسعودية " كنام سے سول (١١) صفحات يركھا تھا۔

۱۱: ہمار ہے جلیل القدر شیخ مولانا الا مام فیض الرحن ابوالفضل الثوری رحمہ اللہ (متوفی ہے اہوا ہے)

بہت بڑے محقق اور عظیم محدث تھے ، ابن التر کمانی کی '' الجو ہر النتی '' کا انھوں نے نہایت

بہتر مین ردکھا، وہ شیخ محب اللہ شاہ الراشدی رحمہ اللہ کے بارے بیں فرماتے تھے :'' عالم کبیر''

میں کہتا ہوں کہ دونوں بہت بڑے عالم اوراعلیٰ درجے کے ثقیمتی اور زاہد تھے۔ رحمہما اللہ

سا: استاذ محترم سے جب میں نے آخری الوداعی ملاقات کی تو راقم الحروف سے فرطِ

محبت کی وجہ سے ان کی آنھوں سے آنسو جاری تھے اور میں بھی فرطِ غم کی وجہ سے رور ہاتھا۔

تھاگر بازیینم روئے (شیخ) را نا قیامت شکر بگویم کردگار خوایش را

مقالات في المناطق

10: ابآپ کی تصانف کا تعارف پیش خدمت ب:

#### عر بي تصانيف

- (۱) التعليق النجيح على جامع الصحيح
- (٢) تراجم الرواة لكتاب القراء ة خلف الامام
  - (٣) كشف اللثام عن تراجم الرواة الاعلام
- (٣) طريق السداد وفصل المقال في تراجم الرجال الثقات النبال
  - (۵) ثقات الرجال الملتقطة من تاريخ جرجان
    - (٢) عون الله القدوس السلام
  - (2) تحصيل المعلاة ببيان حكم الجهر بالبسملة في الصلوة
    - (٨) الهام الرحيم الودود وتنقيد فتح المعبود
  - (٩) تعليق المحب الحسيني على التقريب للحافظ العسقلاني
    - (۱۰) التعليقات على صحيح ابن حبّان و
- (۱۱) ازالة الاكنة عن بعض المواضع في تمام المنة في التعليق على

#### فقه السنة

#### اردوتصانيف

- (١) حياز الصلوة من بيان أدعية الصلوة
- (۲) صدق المقال وسداد الاتجاه في بيان سوانح حيات محب الله
  - (٣) سوانح حيات سيد إحسان الله شاه الراشدى
  - (٣) السعى الأثبت في تحقيق التلقب باهل الحديث
    - (۵) الصواعق المرسلة

مقَالاتْ مَقَالاتْ

- (Y) تنبيه الفطن الدارى
- (٤) المنهج السوى في الملاحظات على تفسير الغزنوي
  - (٨) الرد على الرسالة لنور الله شاه الراشدى
  - (٩) تاييد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال
    - (١٠) نيل الاماني وحصول الآمال
  - (۱۱) ازالة نقاب التزوير عن من وجه مسئلة التصوير
    - (۱۲) جودة التنقيح في مسئلة ركعات التراويح
- (١٣) التحقيق المستحلى في ثبوت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  - (١٢) القطوف الدانية في أجوبة السؤالات الثمانية
  - (۱۵) گزارشات مارى برجواب انسانى اعضاء كى پيوندكارى
    - (١٢) انعام ذي الجلال والاكرام
  - (١٤) حقيقت پيندانه شغله برائع جائزه قبلدرخ يا ون كرن كاستله
    - (۱۸) امام محمد بن عبدالوهاب: ایک مجدد
      - (١٩) البرهان القاطع
      - (٢٠) اتحاف السادة الكرام
    - (٢١) احضار اللمعة لتحقيق الاذان العثماني يوم الجمعة
      - (۲۲) خطبه صدارت کانفرنس لاهور
        - (٢٣) ايضاح المرام واستيفاء الكلام
- (٣٣) تسكين القلب المشوش باعطاء التحقيق في تلليس الغوري و الأعمش
  - (۲۵) دارهی کتنی رکھنی چاہئے
  - (۲۷) گزارش بنده حقیر رتقمیر مخلصانه بیحت
    - (۲۷) الردانتحقین علی کتاب بیغام خدا

مقالت 504

### سندهى تصانيف

- (۱) المنهج الاقوم في تفسير سورةمريم
  - (۲) فآویٰ راشد بیه
- (m) بذل اقصى الوسع في اجوبة ، السؤلات التسع
  - (۱۳) سفرنامهاستنبول
    - (۵) سفرنامه ججاز
  - (۲) سفرنامه خجاز و بورپ
  - (٤) سفرنامه اسلام آباد كانفرنس ، الل فكرودانش
  - (٨) القواطع الرحمانية (رد قاديانيت)
  - (٩) التنقيدالسنى على فلتات المولوى عبدالغنى
    - (١٠) أظهارالغواية الواقعة في كتاب بيغام مدايت
- (١١) التحقيق الجليل في ان الارسال بعد من حيث الدليل
  - (١٢) انيس الفراغ في بيان حقائق علوم البلاغ
  - (۱۳) عون اولى الحميد في رد على عبدالوحيد
- (۱۴) الله سبحانه وتعالى جو احسان سندس منت براء جائزه
  - (١٥) البيان الانبل في شرح المفصل
    - (۱۲) شعر وشاعری
    - (١٤) افصح التبيان واوضح البرهان
  - (۱۸) ملاحظات بر کتات مقام مصطفی
  - ١٢: آپ كے چند فقهی مسائل اور اجتها دات درج ذيل بين:

آپ رکوئ کے بعد ہاتھ چھوڑ کرنماز پڑھنے کے قاکل تھے اس موضوع پر آپ نے کا فی رسالے اور کتابیں لکھی ہیں۔ آپ تشہد اول میں درود ابرا ہیمی پڑھنے کے قائل تھے۔ آپ مَقَالاتْ \_\_\_\_\_

نظیم نماز پڑھنا مکروہ سجھتے تھے، آپ کی یہ تحقیق تھی کہ ہمیشہ بیٹھ کرہی جوتے پہنے چاہئیں،
ہمارے شخ حافظ عبدالمنان نور پوری هظه اللہ کی بھی بہی تحقیق ہے۔ حافظ صاحب پاکستان
کے کہار علماء میں سے ہیں ۔ محب اللہ شاہ صاحب فرض نماز کے بعد بھی کبھار، التزام ولزوم
کے بغیر ہاتھا ٹھا کراجما کی دعا کے بھی قائل تھے ،اس مسئلہ پرآپ کا ایک رسالہ مطبوع ہے۔
میری تحقیق میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ نا رائج اور ہاتھ با ندھنا جائز ہے، تشہداول
میری تحقیق میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ نا رائج اور ہاتھ با ندھنا جائز ہے، تشہداول
میں ورود پڑھنامستحب وافضل ہے۔ نماز مرڈھانپ کر پڑھنا افضل ہے۔ چاہے کھڑے ہو
کر جوتے پہنیں یا بیٹھ کر، دونوں طرح جائز ہے، فرض نماز کے بعداجما کی دعا کا صرح
شوت نہیں ہے، اگر التزام ولزوم نہ ہوتو بعض اوقات سے دعا جائز ہے مگر افضل بہی ہے کہ
شور نہیں ہے، اگر التزام ولزوم نہ ہوتو بعض اوقات سے دعا جائز ہے مگر افضل بہی ہے کہ

21: اگر مجھے رکن ومقام کے درمیان کھڑا کر کے قتم دی جائے تو یہی کہوں گا کہ میں نے شخنا محب اللہ شاہ سے زیادہ علم وفقیہ شخنا محب اللہ شاہ سے زیادہ علم وفقیہ انسان کوئی نہیں و یکھارتہما اللہ ۔ آپ ۹ شعبان ۱۳۱۵ ھر بمطابق ۲۱ جنوری ۱۹۹۵ء کوفوت ہوئے۔ رحمه الله رحمه واسعة ، و کان ثقة إمامًا متقبًا ، صاحب سنة والورع ، ما رأیت مثله ،

(۲۳-اړيل ۲۰۰۲ء)

# مجھے فضیلة الشّخ محبّ الله شاہ راشدی رحمه الله نے جوسندِ حدیث عنایت فرمائی تھی ، یہ اس کا عکس ہے۔ جزاہ الله خیراً

#### Specifically.

المراق على المراق المر

الاجادة ولى قام الرائية معادلة المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية

# علامه مولانا فيض الرحمن الثوري رحمه الله

ولا دت: ۱۹۲۰ء بهتی بلوچاں داندی،ادچ شریف (اوچدراوش) قوم: بلوچ قیصرانی نام ونسب: ابوالفضل فیض الرحمٰن بن غلام محمد (تُحمرُ ) بن دلا ورخان بن جلال خان بن حسن خان

تعلیم: آپ نے اردواور فاری کی ابتدائی تعلیم مدرسہ گمانی میں اور درسِ نظامی کی تحیل دار الحدیث محمد میہ جلالپور میں ۱۹۴۷ء سے پہلے کر لی تھی بعد میں مدرسہ زبید میر محلّہ نواب سجنج دہلی میں بھی پڑھتے رہے ہیں۔

اساتذہ: آپ کے بعض اساتذہ کے نام یہ ہیں: عبدالحق محدث بہادلیوری، محمد حیات، عبدالحق مان فی سلطان محمود محدث جلالیوری، عبدالمجید پنجابی اوراحد الله وغیر ہم -عبدالحق مانا فی ، سلطان محمود محدث جلالیوری، عبدالمجید پنجابی اوراحد الله وغیر ہم -رحم م الله اجھین

ورس وقد رئیس: ریاست بهاولپور کے مدارس میں قدر کی خدمات سرانجام دیں۔ تصنیفی خدمات: آپ کی چنداہم تصانیف درج ذیل ہیں:

(۱) الرواتي على الجو برائتى [غير مطبوع] ابن التركماني حفى كى كتاب الجو برائتى كالممل رو ہے۔ (۲) تخر تجما قال التر فدى: وفى الباب [غير مطبوع] (۳) بش السحاب فيما ترك الشيخ (عبد الرحمٰن المبار كفورى) فى الباب [مطبوع] (۴) تخر تنج وتعليق على كتاب القراءة الليبيقى [غير مطبوع] (۵) أمعجم الصغير لا بى يعلى الموسلى ، تخر تنج وتعليق [غير مطبوع] (۲) فحرس الاصحاب الذين ذكرهم التر فدى تحت قوله: وفى الباب [مطبوع] (۷) رجال كتب القراءة للتيمقى [غير مطبوع] (۸) تعليق جزء رفع البيدين للجنارى [مطبوع] (۷) تعليق جزء رفع البيدين للجنارى [مطبوع] (۹) تعليق جزء الغفور فى وضع الا يدى على الصدور (۹) تعليق جزء القراءة للبخارى [مطبوع] (۱۰) تعليق في الغفور فى وضع الا يدى على الصدور [مطبوع] تفصیل کے لئے دیکھئے''مولانا سلطان محمود محدث جلالپوری' (ص۲۲۱۲۲) وفات: آپ نے اپنے شخ مولانا سلطان محمود محدث جلالپوری رحمہ اللہ کی وفات کے تقریباً ایک سال بعد چھہتر (۲۷) سال کی عمر میں اپنے آبائی گاؤں بہتی بلوجیاں دائدی میں ۲۲ر جب ۱۳۱2ھ بمطابق میں مرمبر ۱۹۹۱ء کووفات پائی۔ آپ کی نماز جناز وشہور جلیل القدر سلفی عالم مولانا محمد فیق اثری حفظہ اللہ نے پڑھائی تھی۔

تحدیث نِعمت: راقم الحروف کوآپ سے استفادے کا موقع استاذ محرم شخ الوثد بدلیج الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ کے مکتبہ راشدید، نیوسعید آبادیس ملا۔ آپ نے مجھے سند حدیث اور اس کی اجازت اپنے دسخط کے ساتھ ۱۳ اصفر ۱۹۸۸ ھے کومرحمت فرمائی۔ آپ مولانا ابور اب عبدالتواب الملتانی رحمہ اللہ سے اور وہ سیدنڈ برحسین محدث وہلوی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ دحمہم الله اجمعین

# ملغ اسلام: حاجى الله دنه صاحب رحمه الله

جن شیوخ سے میں نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے ، حاجی الله دنه صاحب ان میں سے سرفہرست ہیں۔ راقم الحروف نے سنن الی داود پر:۹۸ اصفحات پہشمل''نیل المقصو د فی التعلیق علی سنن الی داود' کے نام سے عربی زبان میں حاشیہ لکھا ہے جس میں تخر تک و تحقیق کے ساتھ ساتھ فقہی فو اکد ولغوی تشریحات بھی ہیں۔

اس ماشيد مين ايك جكدرا قم الحروف في الصاب:

" ويدل هذا الحديث ..... على ترك الصلوة ، خلف المبتدع والفاسق ونحوهما وكذا استدل به شيخنا الإمام المتقن أبو الرجال الله دته بن كرم إلهي بن أحمد دين تهمن السوهد روي رحمه الله " (يل المتمودج المسلم)

گونا گوں مصروفیات کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اب موقع عطا فر مایا ہے کہ ی محترم رحمہ اللہ کے حالات تحریر کئے جا کیں۔

#### ىرىلى ملا قات چېلى ملا قات

ایک عرصہ پاکستان سے باہررہنے کے بعد ، ۱۹۸ عیسوی کے آخر میں جب پاکستان آیا تو کچھ دوستوں نے بتایا کہ ، حاجی اللہ دند صاحب ، کامرہ ائیر بیں (Air Base) سے آکر مرجعہ حضروشہر میں درس دیتے ہیں ، اہل حدیث عالم ہیں ، ان کا درس انتہائی مفید اور معلوماتی ہوتا ہے۔

چنانچے جمعہ کے دن درس میں حاضر ہواتو دیکھا کہ انتہائی پروقار سفید گندی چبرہ ، موتول جیسے دانت ، کھنی سیاہ کمی داڑھی مونچیس استر بے سے مونڈی ہوئیں ، دراز قد درزشی جسم ، صاف مقَالاتْ 510

ستھراسفیدلباس زیبتن کے ہوئے ،سر کے گھنے بالوں پرسرخ سعودی رومال ، بیتھ حاجی اللہ دینہ صاحب رحمہ اللہ اوران ہے میری بہلی ملاقات تھی۔

[توصيح: امام احد بن زمير بن حرب رحمه الله (متوفى ١٤٦٥ م) فرمات مين:

" حدثنا عبيدالله بن عمر قال : خرج ابن عيينة يومًا وقد حلق شاربه ، فضحك ثم قال : رأيت في المنام كأن أسناني كلها وقعت فأولت أن أبنائي يموتون و أبقى "

(اخباراً کمکیین من کتاب البّارخ الکییر:ص ۹٬۳۷۸ تر ۳۸۷ سنده میچ ،عبیداللهٔ هواین عمر بن میسرة القوار مری رحمهالله)

ال سیح روایت ہے معلوم ہوا کہ امام سفیان بن عیبینہ رحمہ اللہ (متو فی ۱۹۸ھ) اپنی مو تچھیں استرے سے منڈ اتے متھے۔

#### ولادت باسعادت

حاجی ابوفہد (ابوالرجال) الله دنه بن کرم النی بن احمد دین ،مورخه کیم اکتوبر۱۹۳۲ عیسوی ،سوہدرہ ، وزیرآ باد پنجاب کے ایک بریلوی خاندان میں پیدا ہوئے اسلامی مہینوں میں رمضان کام ہینہ تھا۔

آپ کے بیٹے عبدالقدیر کی روایت ہے کہ بچپن میں آپ نے قرآن مجیدائی بریلوی مولوی صاحب سے پڑھا، ایک دن اس مولوی صاحب نے کہا: '' بیٹا! قرآن مجید کا ترجمہ نہ پڑھنا ور نہ وہاؤ گے' عاجی اللہ دند صاحب کو یہ بات ایسی نا گوارگزری کہ انھوں نہ پڑھنا ور نہ وہائی ہو جاؤ گے' عاجی اللہ دند صاحب کو یہ بات ایسی نا گوارگزری کہ انھوں نے اس مولوی صاحب کا درس چھوڑ کر یہ صمم ارادہ کر لیا کہ میں قرآن مجید کو اللہ کا کلام ہے اس کا ترجمہ ہمیں ضرور معلوم ہونا جا ہے تا کہ ہم اپنی زندگی اسے مرب کے احکامات کے مطابق گزار سکیں ، یہ تو بڑی بجیب وغریب بات ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے آدمی وہائی ہوجاتا ہے۔؟

اصل بات سے کہ اگر خلوص دل سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا جائے تو شرک و بدعت کے

مقَالاتْ عَالاتْ

اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور اللہ ورسول کی اطاعت ہو حیدوسنت کا اعلیٰ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی انتہائی تجب انگیز ہے کہ اشرفعلی تھانوی ویو بندی صاحب فرماتے ہیں کہ''عوام کے لئے ترجمہ قرآن شریف ویکھنامضرہے۔'' (اشرف الجواب ۱۸۵ ،فقرہ:۳۷) خوشحال با با

خوشحال بابا حاجی اللددیه صاحب سے بے پناہ محبت کرتے تھے وہ بوٹا گاؤں ضلع انک کے رہنے والے ، بالکل کورے ان پڑھ تھے گرقر آن مجید کا ترجمہ من رکھا تھا ، انہائی ولیر، مجاہد اور زبردست موصد تھے رحمہ اللہ ، ایک دفعہ انھوں نے ایک مولوی کو وعظ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ انبیاء کرام علیم السلام ماکان وما یکون کا ساراعلم غیب جانتے ہیں۔خوشحال بابا (متوفی ۲۰۰۳ء) نے اس مولوی صاحب سے کہا کہ قرآن سے ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں والا واقعہ پڑھ کرلوگوں کو سنا دو،مولوی صاحب نے میدواقعہ تو نہیں سنایا، مگرخوشحال بابا نے زبانی سنادیا کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو انھوں نے بچھڑا فرشتوں نے کھانانہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو فرف (دامن گیر) ہوا۔ (مثلاً ویکھے سورۃ الذاریات: ۲۳۔۳۳)

بابا خوشحال في المجلس وعظ ميس كهاتها كماس قرآنى قصے سے تين باتيں ثابت ہيں:

انبیاء کرام (کلی ،سارا ، ما کان و ما یکون والا )غیب نہیں جانتے ورندابراہیم غالیمیاً استیار کی میں میں میں میں میں فرشتوں کے لئے گوشت بکا کرندلا نے ،البتہ جواللہ نے وی کے ذریعے سے بتا دیا وہ ضرور جانتے ہیں۔

r: فرشتے غیب نہیں جانتے در نہ دہ ابراہیم مَالِیّلاً) کو بچھڑاؤ کے کرنے ہے منع کرنے ہے۔ نب

۳: اولیا ،غیب نہیں جانتے ورندا براہیم عالیّقِل کی ولیہ بیوی ، بچھڑا ذرج کرنے سے انھیں روک دیتی۔

مولوی صاحب نے چپ رہتے ہوئے راوفرار اختیار کرلی۔

خوشحال پایاس/اگست ۲۰۰۳ء کوفوت ہوئے اور بوٹا گاؤں ضلع اٹک میں مدفون ہیں۔رحمہ اللہ

### تعليم

ترجمه پڑھتے ہی حاجی اللہ دور صاحب نے کتاب وسنت کاراستہ لینی مسلک المل حدیث اختیار کیا ، آپ نے ابتدائی تعلیم سوہر و تخصیل وزیر آباد سے حاصل کی ،سکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ' وجر انوالہ میں داخلہ لیا۔ آپ جامعہ اصحاب صفہ ' سوہر رہ تخصیل وزیر آباد ضلع گوجر انوالہ میں داخلہ لیا۔ آپ جامعہ میں چارسال تک پڑھتے رہے ترجم قرآن ،صرف و تحو تفییر اور مشکلو ق میں زبروست کامیا بی حاصل کی ،اور ساتھ ساتھ میٹرک کا امتحان ' سکا ف مثن ہائی سکول وزیر آباد' سے فرسٹ و ویژن میں یاس کیا۔

آپ کے اساتذہ کرام میں مولا نا عبدالجید چادم سوہدوی، حافظ محمد یوسف رحمہ الله اور مولا نا ابوالسلام محمصد یق بن عبدالعزیز مرگودھوی انتہائی قابل ذکر ہیں۔ آپ نے اپنے شوق کی خاطر '' پاکتان ٹیکنیکل انٹیٹیوٹ ٹیشن صدر'' کراچی ہے ریفر پجریشن اور ائیر کئڈیشن میں بھی فرسٹ ڈویژن میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ سرگودھا میں آپ نے مولا نا ابوالسلام محمصدیت کی شاگردی اختیار کی اور ان سے فن حدیث، جرح وتعدیل اور اس خالر جال کاعلم بخوبی سیما۔ مولا نامحمصدیق رحمہ اللہ اساء الرجال کا ذہر دست ماہر ہے، میں نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں کھا ہے کہ '' شیخ الحدیث ، ثقة ، حجة میں نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں کھا ہے کہ '' شیخ الحدیث ، ثقة ، حجة امام ، فقیعه أصولي ، محدث مدرس من کیار علماء المجرح و التعدیل ، کملامه کالمسمار فی الحجر ، و کان لا یخضب رحمہ الله ، تو جمته فی محدث علماء أهل حدیث ''ج من انہ میں ہم میں ''

(انوارالسبيل في ميزان الجرح والتعديل ص ١٠١)

مولانا محمدصدیق رحمہاللہ ہلم فرائض (میراث) کے بہت ماہر تھے۔ حاجی صاحب نے علم میراث ان ہی سے سیکھاتھا۔ مولا نامحہ صدیق صاحب کی وفات ۱۱۔ ایریل ۱۹۸۸ء کوہوئی۔ مقالات عالات

#### ملازمت

ارجی، اور اور ایس ماجی صاحب پاکستان ائیر فورس میں ملازم ہوئے، آپ ملیر کراچی، مرکودھا، اور کامرہ رہے، عبدالقدرین اللہ دخہ بیان کرتے ہیں: ' ایک دفعہ آپ نے اٹا کک افرجی کمیشن میں امتحان دیا تو اول پوزیشن حاصل کی، انٹرویو میں کہا گیا کہ آپ جیسے لوگوں کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے، لیکن آپ کوداڑھی منڈ وانا ہوگی، تخواہ بھی بہت اچھی تھی گر آپ نے کہا: '' ججھے الی سروس منظور نہیں، میں داڑھی نہیں کو اسکنا، ہاں نوکری چھوڑ سکنا ہوں' لہذا انھوں نے بینو کری ٹھکرا دی ۔ حاجی صاحب داڑھی کے معاطے میں کی قتم کی رعایت کے قائل نہیں تھے، جس شخص کی داڑھی مونڈی ہوئی ہوئی آپ اس کا انکاح خود نہیں رعایت کے قائل نہیں تھے، جس شخص کی داڑھی مونڈی ہوئی ہوئی آپ اس کا انکاح خود نہیں بیٹ سے اور تھے اور کہہ دیتے کہ کی اور شخص سے پڑھوالو۔

۲۹ ۱۹۵۰ء میں آپ سعودی عرب میں رہاں دوران عربی میں کافی مہارت حاصل کی۔ آپ اہل ذبان کی طرح عربی ہو لئے تھے، وہاں پر جج اور عروں کے دوران میں آپ کی دعوت و تولیخ کا سلسلہ جاری رہا، آپ تن بیان کرنے والی بے نیام تلوار تھے، کی کا خوف آپ کے قریب بھی نہیں پھٹا تھا۔ حاجی صاحب انگریزی زبان ہولئے کے بھی بہت ماہر تھے، ایک دفعہ میراج فیکٹری کا مرہ میں اردن اور ابو طہبی کے پچھ رب ساتھی ٹریڈنگ کے لئے آئے ہوئے میں ماردن اور ابو طہبی کے پچھ رب ساتھی ٹریڈنگ کے لئے آئے ہوئے تھے، حاجی صاحب نے انھیں انگلش میں پڑھانا شروع کر دیا، انھیں جب معلوم ہوا کہ حاجی صاحب عربی جانے ہیں تو یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں عربی میں پڑھائیں، اس کے بعد ان عرب ساتھیوں کو حاجی صاحب عربی زبان میں پڑھائے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی عربی عالم ساتھیوں کو حاجی صاحب عربی زبان میں پڑھائے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی عربی عالم کرتے جن سے وہ بڑے بخطوظ ہوتے تھے۔ وہ اور بی میں فی البدیہ بہترین لطا کف بیان ساتھ کا مرہ میراج فیکٹری پنچے اور یہیں ۱۹۸۵ء میں ماسٹر وارنٹ کی حیثیت سے ریٹائرڈ موٹے ۔ آپ کی تبلیغ کا مرکز کا مرہ ،حضرو، انک اور واہ کینٹ رہا۔ آپ ضلع انک کے تمام موٹے ۔ آپ کی تبلیغ کا مرکز کا مرہ ،حضرو، انک اور واہ کینٹ رہا۔ آپ ضلع انک کے تمام اہل حدیث کے مر پرست اعلیٰ تھے اور آپ کی جلالت و شان پرسب کا اجماع تھا۔

مقَالاتْ

#### نمازجعه كاآغاز

۱۹۸۰ء کادافرے میں نے با قاعدہ حاجی صاحب کے دروس اور پروگراموں میں شامل ہونا ، مختلف دینی امور پر بار بارسوال کر کے ان سے کتاب وسنت کاعلم حاصل کرنا شروع کیا ، چونکہ ہمارے گاؤں میں (جو کہ اب حضر دشہر کا ایک محلّہ ہے) نماز جعنہیں ہوتی تھی ، ہم نے مشورہ کیا اور والدمحر م حاجی مجددصاحب کی اجازت ہے ۱۹۸۱ء میں نماز جعد کا آغاز اس مجد میں کیا جو والدصاحب نے تغیر کی تھی ، محلّہ پیردادشہر حضر وضلع اٹک میں یہی مجد بعد میں مجد بعد میں کیا جو والدصاحب نے تغیر کی تھی ، محلّہ پیردادشہر حضر وضلع اٹک میں یہی مجد بعد میں محبد بالل الحد بیث کے نام سے ضلع اٹک میں سلفی اہل حدیث وعوت کی بنیاد بنی ، کہلی نماز جعہ میں درج ذیل اشخاص حاضر ہوئے۔ ان حاجی اللہ دیت صاحب ( گوجرانوالہ ) ۲۰ ایک ساتھی ۔ کہلی نماز جعہ میں درج ذیل اسلام دیش وعوت کی درج ذیل دفتہ واروں طرف سلفی وعوت بھیل گئی ، اب اس علاقے میں اہل صدیث کی درج ذیل مساجد موجود ہیں :

ا: مسجدانل صدیث انگ شهر ۲: مسجدانل حدیث محمدی، بوتا انگ ۳: مسجدانل حدیث مرزاء انگ ۳: مسجدانل حدیث مرزاء انگ ۳: مسجد انگ ۵: مسجد انگ ۵: مسجد انگ ۵: مسجد انگ مدیث بیرداد ۹: مسجد انس بن مالک لندی (اعوان آباد) گوندل انگ ۱: مسجد محمدی انگ حدیث لکوژی

اا:مجدانل حديث وامان ١٢: مجدالل حديث خالوغازي

یسب مساجداللد تعالی کے خاص فضل و کرم اور حاجی اللہ دنتہ صاحب کی بحنت ِ شاقہ کا نتیجہ ہیں۔ خطیب و مناظر

حاجی صاحب بہترین خطیب اور کامیاب مناظر سے ،آپ کا خطبہ لوگ بدے شوق سے سنتے سے ،خطبے کو آن وحدیث کے حوالوں کے ساتھ ساتھ پنجا بی زبان کے اشعار سے بھی مزین کرتے ۔آپ کا خطبہ اردو زبان میں ہوتا تھا ، قراءت انتہائی عمدہ ، تجوید کے اصولوں کے مطابق اور مخارج الحروف کا خاص اہتمام ہوتا تھا۔ مقالات \_\_\_\_\_

"جاعت المسلمين رجر رؤ" نامى جماعت كے بانى مسعود احمد في اليسى سے آپ كا مناظرہ ہوا تو مسعود صاحب مناظرہ ادھورا جھوڑ كرئى فرار ہو گئے تھے ، بعض اہل بدعت آپ كى تبليغى سرگرميوں كے خلاف ايم دى تك شكائتيں كرتے مگر آپ بھى نہ گھراتے اور حق بات كو د نكے كى چوٹ پربيان كرتے ، آپ ايم دى صاحب كو بھى قر آن وحديث كى دعوت منا آتے تھے۔ ايك دفعہ آپ نے ايم دى صاحب سے كہا: "كيا آپ قرآن وحديث كو نہيں مانتا ہوں" تو آپ نے فرمایا: " بھر تو آپ بھى اہل حديث وى ہوتا ہے جو قرآن وحديث كو مانتا ہے ، ايم دى صاحب لا جواب ہو گئے۔

جتیال گاؤں میں ایک دفعہ عزیز الاسلام کے گھر، درس قرآن کے دوران میں شرپندوں کو ذلیل کیا، شرپندوں کو ذلیل کیا، شرپندوں نے آپ پر جملہ کر دیا گرآپ ثابت قدم رہے،اللہ نے شرپندوں کو ذلیل کیا، اس واقعے میں شرپندوں نے موٹر سائنکل اور سائنگلوں کو بھی بہت نقصان پنچایا تھا۔ عبدالبھیر صاحب،عزیز الاسلام صاحب اور ان کے ساتھی آپ کے سامنے سیسہ پلائی دیوارین گئے تھے۔

شرپندوں کے اس جملے کے بعد محتر معزیر الاسلام کے سارے بھائی اہل حدیث ہوگئے اور تمام فسادی وشرپند حضرات ذکیل ورسوا ہوئے۔ایک دفعہ بہا درخان گاؤں شلع اکل میں بریلوی اور دیو بندیوں کے درمیان جنازے کے بعد دعا پر مناظرہ تھا ، اس مناظرے میں حاجی اللہ دخصا حب بھی موجود تھے، بریلویوں نے ''المبسو طللسر حسی' سے مناظرے میں حاجی ساتھ کے دیو بندیوں کو پریشان کر دیا تھا ، حاجی صاحب نے مناظر سے اجازت لے کرروایت بندکورہ کی سندطلب کی اور کہا کہ حدیث وہی قابل قبول ہوتی ہے۔ سیکی مندموجود ہواوراصول حدیث کی روسے جم ہو۔

بریلوی حفزات روایت ندکورہ کی سندیش ندکر سکے اور شور مچانا شروع کردیا کہ میخف حزب الله والا اور اہل حدیث ہے اسے مجلس سے نکال دو۔ حاجی صاحب اہل عدیث تو

مقالات

ضرور تھے مگر کراچی والی حزب اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔اس'' حزب اللہ'' کی بنیا و ڈاکٹرمسعودعثانی صاحب نے رکھی تھی۔

ہمارے گاؤں (حال: محلّہ حصر و) کے ایک ان الل حدیث کے سخت خلاف سے ایک وفعہ وہ حاتی صاحب نے تبلیغی نصاب کا حوالہ دیا۔ اس خفس نے انکار کر دیا حاجی صاحب نے جھے کہا کہ تبلیغی نصاب کے آئی ہہت حوالہ دیا۔ اس خفس نے انکار کر دیا حاجی صاحب نے جھے کہا کہ تبلیغی نصاب لے آئی ہوت کہا تا تا تو حاتی کی افا وقعہ ہے لیکن جھے اچھی طرح یا دہ کہ کیس دوڑتے ہوئے تبلیغی نصاب لے آیا تو حاتی صاحب نے فور آ '' فضائل درود'' میں سے حوالہ نکال کر اس خفس کے سامنے پیش کر دیا ، وہ خفس خت شرمندہ ہوا اور فور آرا وفر ارا فتیار کی ۔

ایک دفعہ دیوبند می مدرسہ 'اشاعت القرآن حضرو' کے مولوی انتیاز صاحب نے واہ کینٹ میں اہل حدیث کومناظر ہے کا چیلنے کیا تو حاجی صاحب اور میں واہ کینٹ پینی گئے ، وہاں مولوی صاحب نے گھراکراس کا غذ پر دستخط کرد ہے ہے جس میں پر کھا ہوا تھا کہ ''ا: تقلید شخصی کتاب وسنت کے خلاف ہے ۲: مقتدی کی نماز ایغیر سورہ فاتھ کے نہیں ہوتی ۔ حاجی صاحب نے مولوی انتیاز صاحب سے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہمارا اور آپ کا جھگر اختم ہوگیا ہے، آپ نے اس دعوی پر دستخط کرد ہے ہیں جس پر میں نے دستخط کے ہیں ، معلوم ہوا کہ جمارا اور آپ کا دعوی ایک ہی ہمولوی انتیاز صاحب شرمندہ ہوکر بھاگ گئے ۔ اصل کے ۔ اصل تحرید دین ذیل ہے:



مقالت عالت

#### قوت حافظه

اللہ تعالی نے آپ و بے پناہ قوت حافظ بخشی تھی، آپ اور میں جب کی مناظرے یا پروگرام میں جاتے تو والیسی پر آپ دوسرے دوستوں کواس مناظرے یا پروگرام کی باریک باریک باریک تفصیل من وعن بیان کردیتے تھے ،مثلاً کہتے تھے کہ: وہاں جھے پیاس گی، فلال شخص گلاس میں پانی لے آیا، میں نے دائیں ہاتھ سے گلاس کی کر کر تین گھونٹ بھرے اور میز کے فلاں وسے تک پانی باتی رہ گیا تھا، فلال شخص نے فلاں مان کونے پرگلاس رکھ دیا، گلاس کے فلاں جھے تک پانی باتی رہ گیا تھا، فلال شخص نے فلاں کتے تھے۔ کتاب نکال کر فلاں صفحہ پیش کیا، وغیرہ وغیرہ ۔اس طرح کی باریک باریک تفصیلات آپ اس واقعے کے بربوں بعد بھی من وعن بیان کرتے تھے۔

اور میں من کر حیران ہوتا تھا کہ گویا آپ کے سامنے سکرین پر وہی منظر چل رہا ہے۔ جناب مجمد اسحاق بھٹی صاحب کے بے بناہ حافظے کا من رکھا ہے مگر حاجی صاحب کا حافظ اس سے بہت بلند تھا، آپ کچی روابیتیں بالکل بیان نہیں کرتے تھے ہر بات جچی تلی ہوتی تھی۔ آپ بہترین حاضر جواب تھے انتہائی جھاکش اور ورزشی جسم رکھتے تھے کا مرہ سے حضرو سائکل پر آتے ، اور سائکل پر ہی واپس جاتے تھے ، ایک طرف کی مسافت وس (۱۰) کلومیٹر سے زیادہ ہوتی تھی۔ آپ کی نظر اور دانت وفات تک تھے دہے ، سرکے بال بھرے ہوئے اور سیاہ وسفید تھے، آپ مہندی نہیں لگاتے تھے۔

تہجد کے لئے آپ (بغیرالارم) کے روزانداٹھتے تھے، قرآن پاک آپ کوالیے یادتھا کہ جوآیت بھی پوچھوآپ قرآن سے نکال کردھے تھے، میں نے اس کابار بارتجر بہکیا، حاجی صاحب نے ہر مرتبہ مطلوبہ آیت نکال کردکھا دی، الیا حافظہ تھاظ کرام کا بھی نہیں ہوتا، آپ حوالہ دیتے وقت کتاب کا نام جلدا ورصفح بھی بتادیتے تھے۔

طبيعت

حاجی صاحب طبیعت کے لحاظ سے نہایت سادہ اور سادگی کو بہت پیند کرتے تھے،

اکساری وملنساری ان کی طبیعت کا حصہ تھی ، بھی کسی کا براسوچتے نہ کسی کو برا کہتے تھے،
بودونمائش کو پینڈ نہیں کرتے تھے، جو بھی کھانا آپ کے سامنے آجا تا بخوش کھا لیتے اور کھانے
میں بھی نقص نہیں نکا لتے تھے، جھے ثیر بازصا حب خطیب سجد اہل مدیث اٹک نے ایک فہر
دی، کہا: مجھے میری بیوی نے بتایا، کہا: مجھے حاجی اللہ دیتہ صاحب کی بیوی نے بتایا کہ: حاجی
صاحب نے ساری زندگی کھانے میں نقص نہیں نکالا اگر پند ہوتا تو کھالیتے ورنہ فاموثی کے
ساتھ جھوڑ دیتے تھے۔ آپ کے صاحبز اوے عبدالقدیر نے بھی اس روایت کی تصدیق کی
ہے گویا آپ ''ماعاب طعاماً قط'' کا بہترین نمونہ تھے۔

ایک غریب شخص نے ایک مولوی صاحب کی دعوت کی اور چاول پکائے ، وعوت والے مولوی صاحب اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ''اس بھلے شخص نے چاول پکوائے وہ بھی کھانے کے قابل نہیں ، جب کھانے بیٹے میں نے میزبان سے کہا پکھ اور بھی ہے؟ کہا نہیں میں نے کہا بیتو کھانے کے قابل نہیں اب کیا کھاویں؟ اور جب تم کو چاول پکا نائمیں آتا تھا تو کیوں پکایا سیدھی دال روٹی کیوں نہیں پکائی ، کہیں ہے روٹی لاؤ'' چاول پکا نائمیں آتا تھا تو کیوں پکایا سیدھی دال روٹی کیوں نہیں پکائی ، کہیں ہے روٹی لاؤ'' کے والی پکانا مہیں ہے روٹی لاؤ'' کا فوفات کیم الامت جام ۲۳،۲۳ ملفوظ تو نائمیری)

مولوی صاحب کے ساتھی نے کہا کہ'' اس کی دل شکنی ہوگی'' تو مولوی صاحب نے کہا: ''ہماری جو شکم شکنی ہوگ'' (ایشاص۲۲)

حاجی صاحب شکم نواز نہیں تھے بلکہ ایسی باتوں سے انتہائی بے نیاز تھے۔اٹک شہر میں مسجد اہل صدیث کی بنیاد آپ ہی نے رکھی تھی۔

#### عقيده دايمان

حاجی صاحب عقیدے اور ایمان میں کٹرسلفی اہل حدیث تھے، اللہ تعالیٰ کوسات آسانوں سے اوپرعرش پرمستوی مانتے تھے۔ کمایلیں بجلالہ، اللہ تعالیٰ کی صفات واساء الرجال پر بلاکیف ایمان رکھتے تھے، ان کی تاویل یا انکار کے خت مخالف تھے، تکفیریوں اورخوارج کا شدیدرد کرتے تھے، تقلید کی ہرتم سے بیزار تھے جیسا کہ اگلے صفح پر آرہا ہے، تمام اہل بدعت

مقالات 519

مثلاً مسعودالد ین عثانی ، مسعوداحمد بی ایس می ، پرویز دغیر ہم کے بخت مخالف تھے۔ حاجی صاحب اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں تھے، یہی تحقیق ہمارے استاذ محترم سید بدلیج الدین الراشدی رحمہ اللہ کی تھی ، راقم الحروف نے اس مسئلے پرایک کتاب کھی ہے جو'' بدعتی کے پیچھے نماز کا تھم'' کے نام سے مطبوع ہے۔ فقہی مسائل

حاجی صاحب کے چندمشہورمسائل درج ذیل ہیں:

ا: آپرکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کرنماز بڑھتے تھے اور اس کے قائل تھے ،اس مسلے میں آپ کا اور شیخنا ابوالقاسم محبّ الله شاہ الراشدی رحمہ الله کا ایک ہی موقف تھا۔

 ۲: آپ مرد کے لئے نظیم نماز پڑھنے کے جواز کے قائل تھے لیکن خود ہمیشہ سر پر دو مال یا ٹولی رکھ کرئی نماز پڑھتے تھے۔

m: حاجى صاحب ايك مجلس كي تين طلاقو لوايك بى طلاق شاركرت تح-

۲۰: حاجی الله دنه صاحب حافظ عبدالله روپڑی رحمه الله کے زبردست محب تھے گر بعض مسائل میں ان سے اختلاف رکھتے تھے مثلًا ناخن پالش کوآپ ناجائز بیکھتے تھے جبکہ حافظ صاحب جواز کے قائل تھے۔

۵: حاجی صاحب شخ البانی رحمه الله کی بعض تصحیحات سے شدیدا ختلاف رکھتے تھے اور انھیں شخ رحمہ الله کے بعض تفروات پر بھی اعتراض تھا ، حاجی صاحب کے استاذ محترم ابوالسلام محمد میں سرگودھوی رحمہ اللہ بھی شخ البانی رحمہ اللہ کے تفردات پر تنقید کرتے تھے۔

## گھر بلوزندگی

کپڑوں کے دو تین جوڑوں سے زیادہ آپ کے پاس کوئی جوڑا (سوٹ) نہیں ہوتا تھا، گھر میں آپ نے پروے کا تختی سے اہتمام کروا رکھا تھا۔ ایک بیٹے کی بیو کی دوسرے بیٹے کے سامنے بھی نہیں آتی تھی ، آپ کہا کرتے تھے کہ'' دیورچلتی پھرتی موت ہے،ان سے مَقَالاتْ بَعَالاتْ بَعْدِي فَعَالِاتُ فَي مِقَالاتِ فَي فَالِدُ فَي فَعَالِمُ فَي فَالِمُ فَي فَالِمُ فَي فَا

پردہ کیا کرو' حدیث ((المحمو موت. )) دیورموت ہے۔ (صحیح البخاری:۵۲۳۲ وصحیح مسلم:۲۱۷۲) کی طرف اشارہ ہے۔ گھر میں آپ اپنی بہوؤں اور گھر والوں کو با قاعد گی سے قرآن وحدیث پڑھایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں اور بچوں کو آپ نماز کی پابندی کرواتے تھے۔ آپ کے دئ میٹے ہیں:

①عبدالقديرِ ﴿عبدالعليم ﴿ محمليم ﴿ محمدتيم ﴿ عبدالسبع

🕆 محمد عابد شو کانی 🕥 محمد عامر 🔻 څخه مبلال 🕝 محمد فېد

آخری بیٹے کے لحاظ سے آپ اپنی کنیت ابوفہداختیار کرتے تھے،اصولِ حدیث کا ایک مسئلہ ہے کہ جس کے دس بیٹے ہوں اسے ابوالر جال کہتے ہیں۔

حافظ ابن الصلاح في لكها به كه "وأبو الرجال لقب لقب به ، لأنه كان له عشرة أو لاد كلهم رجال " (علوم الحديث مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠٠ منونة الاساء والكني ) اس مناسبت سع آب كى كنيت ابوالرجال تقى \_

## لا ہور منتقلی

ا ۱۹۹۷ء میں ،ساٹھ سال کی عمر میں حاجی صاحب متقل طور پر باغبان پورہ لا ہور میں منتقل ہوگئے میں یورہ لا ہور میں منتقل ہوگئے مینے میں دود فعہ جمعہ پڑھانے کے لئے اپنے خرچ پر لا ہور سے اٹک آتے تھے، آپ کی مصروفیات بہت بڑھ گئے تھیں ، کہیں جمعہ پڑھانے جارہے جی تو کہیں قرآن وحدیث کے درس کا اہتمام ہے، جہاں بھی گئے اپنے ہی خرچ پر گئے ،اٹک والوں نے کہا کہ جاجی صاحب لا ہور سے اٹک کوچ چلتی گئے اپنے ہی خرچ پر گئے ،اٹک والوں نے کہا کہ جاجی صاحب لا ہور سے اٹک کوچ چلتی ہے آپ اس میں آیا کریں فک ہمارے ذے ہوگالیکن آپ نے اٹکار کر دیا اور کہا: اللہ تعالیٰ نے میری دو پشنیں لگائی ہوئی جیں ایک پینشن میں نے اپنے دینی پروگراموں کے لئے وقف کی ہوئی ہے۔

لا مور میں آپ نے '' تنظیم المساجد کویت'' کے تعاون سے ایک معجد بنائی آپ جماعت اہل حدیث چوک والگراں لا مور کی مجلس شوریٰ کے ممبر تھے، خط کتابت کے ذریعے

سے لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیا کرتے تھے، آپ حافظ عبدالقا درروپڑی جوا کے عظیم مناظر تھے، کی صحبت ہے بھی مستفید ہوتے رہے، آپ نے مناظر سے کے دموزان سے بھی مستفید ہوتے رہے، آپ نے مناظر سے کے دموزان سے بھی سیکھے تھے۔ کا مرہ میراج فیکٹری میں حاجی صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ ان سے بحث کرواور نہ ان کے پاس جاؤ ، ورنہ اہل الحدیث ہو جاؤ گے ، بعض لوگ کہتے تھے کہ سے الکیٹریکل فٹر نہیں بلکہ اہل حدیث فٹر ہیں ، کیونکہ جو شخص ان سے مسئلے پوچھتا ہے وہ بالآخر اہل حدیث ہو جا آئی حدیث ہوجا تا ہے۔

آپ کی کوشش ہے سینکڑوں لوگ اہل صدیث ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب تقلید ہے سخت نفرت کرتے تھے، آپ قر آن وحدیث کی اطاعت کے ہی عامل وداعی تھے، تقلید کی ہر فتم کونا جائز سجھتے ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاہل کے لئے تقلید جائز میں مگر شخ مقبل بن ہادی الیمنی رحمہ اللّٰہ وغیر ہلفی علماء کی طرح آپ بھی جاہل کے لئے تقلید جائز نہیں سجھتے تھے، آپ کے نزدیک ہر جاہل پر لازم ہے کہ قرآن وحدیث کے بارے میں سوال کر کے اس پر ممل کرے اور یہ تقلید نہیں بلکہ اقتد اہے۔

#### بہترین استاذ

عاجی صاحب کتابیں نہیں لکھتے تھے گرایسے شاگر د تیار کرتے کہ جن کا اوڑ ھنا بچھوناہی تھنیف و تالیف ہے، جاجی صاحب بہترین مدرس اور جلیل القدر استاد تھے، جو خض آپ سے بچھ پڑھ لیتا ایسا ماہر ہوجا تا کہ بڑے سے بڑا شنخ الحدیث بھی آپ کے شاگر دسے ڈرتا تھا، آپ کے شاگر دوں میں طاہر صاحب اٹک والے بہترین مبلغ ہیں، وہ حاجی صاحب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں دوران گفتگو میں اُن کے انداز تکلم اور ہاتھوں کے اشارے کا وہی انداز ہے جو حاجی صاحب کا انداز تھا، من وعن حاجی صاحب کی تصویر ہیں۔

#### وفات

آپ کی صحت قابلی رشک تھی ،۲اگست کواٹک شہر میں نماز جمعہ پڑھا کرسوہدرہ چلے گئے ، وہاں درس قرآن دیا ، بدھ کو واپس لا ہورا پنے گھرآئے ، جمعرات کی رات کومطالعہ کرتے رہے اور سوالوں کے جوابات بھی لکھتے رہے، آخری بات اپنے بیٹے سے یہی کہی:
صبح جلدی اٹھا کر واور نماز وقت پر پڑھو' ٹھیک ٹھاک سوئے ، صبح ، ۱۰ اگست ۲۰۰۱ ء کو (جمعہ کی) نماز فجر کے لئے نہیں اٹھے، عجیب وغریب بات ہوگئ تھی ، آج ساری زندگی میں پہلی دفعہ حاجی اللہ دنتہ صاحب کی صبح کی نماز فوت ہوگئ تھی۔ بیٹا یہ معلوم کرنے حاجی صاحب کے محمرے میں واٹل ہوا کہ کیا وجہ ہے آج اباجی نے نماز نہیں پڑھی ، پہا چلا کہ وہ اپنے خالق حقیق کے یاس جا کیکے تھے۔ اِنا لللہ و اِنا الله و اِنع الله و اِجعون

عبدالقدىر ماحب كہتے ہيں:'' مجھے يادنہيں كہ کھی ان كی تنجد كی نماز ان سے رہ گئی ہو، وہ ہميشہ تنجد گزار تنے ''لعنیٰ آپ ميکے تنجد گزار تنے۔

فوت ہونے کے بعدان کا چہرہ انتہائی پرسکون اور نورانی تھا، ایبامعلوم ہوتا تھا کہ سوئے ہوئے ہیں بھی اٹھ کرقر آن وحدیث کی دعوت والاسلسلہ شروع کر دیں گے۔ عن

آپ کا جنازہ بہت بڑا اورعظیم الشان تھا ، ہرآ نکھ پرغم تھی اٹک سے بہت سے ساتھی پہنچ گئے تھے، میں ان دنوں مکتبددارالسلام لا ہور میں موجود تھا۔

آپ کی نماز جنازہ میں نے جمراً پڑھائی اور عصر ومغرب کے درمیان آپ کو چوک شوالہ قبرستان، باغبان پورہ لا ہور میں، ۱۰ اگست ۲۰۰۱ء کواشک بار آنکھوں سے دُن کر دیا گیا، آپ کی عمر ۲۵ سال تھی۔ اللھم اغفو لہ وار حمہ

ا به المروض کے ماکی الفرد و صاحب کا ایا ترف بار مورش کا و کلا میریز میریز به میریز میریز به میریز میریز به میریز اور میریز برای میریز به بیریز 523

مقالات

## ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ مِمَّنُ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ ... ﴾ وه گواه جن كي گواي تمهار درميان مقبول مور (البقره: ۱۸۲) اور فر مايا:

﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ ﴾ (اللِ ايمان) جمولي گوائي نيس دية (الفرقان: ٢٠) نيز فر مايا:

## عيسى بن جاربه الانصاري رحمه الله

تابعینِ کرام میں سے عیلی بن جاریہ الانصاری المدنی رحمہ اللہ کے مختصر وجا مح حالات درج ذیل ہیں:

اساً تذه: سيدنا جابر بن عبدالله الانصارى التنويز سيدنا جربر بن عبدالله المحلى والثور سالم بن عبدالله بن عمر رحمه الله سعيد بن المسيّب رحمه الله سيدنا شريك صحابي والنور الوسلمه بن عبدالرحمٰن بن عوف رحمه الله.

تلاغه ه: ايوص حيد بن زياد المدنى ، زيد بن الى انبيد ، سعيد بن محد الانصارى ، عنيسه بن سعيد الرازى ادر يعقوب بن عبد الله الاشعرى التمى رحم م الله.

اساء الرجال کی نظر میں: محدثینِ کرام کاعینی بن جارید کی جرح وتحدیل کے بارے میں اختلاف ہے۔ حافظ ذہمی نے فر مایا:'' منحتلف فید'' (الکاشف، ۱۳۳۷ ت-۴۳۳۷) اب اس جرح وتحدیل کا جائزہ چیش خدمت ہے:

جرح: جارين اوران كى جرح كابا والدؤكرورج ذيل ع:

ا يكي بن معين فرمايا:

"روی عنه یعقوب القمی؛ لا نعلم أحدًا روی عنه غیره . وحدیثه لیس بذاك "اس ایقوب آمی فردایت بیان کی هم است که کسی دور در دایت بیان کی محادراس کی حدیث قوی نیس ب- کسی دور در دایت بیان کی محادراس کی حدیث قوی نیس ب- (تاریخ این مین دونیة عباس الدوری: ۲۸۱۰)

اور كبا: "عنده أحاديث مناكير ، يحدّث عنه يعقوب القمي و عنبسة قاضى الري"ال كيال مكر حديثيل بي، السي يعقوب المي اورزَ کے قاضی عنبسہ روایت بیان کرتے ہیں۔ (روایة الدوری:۲۸۲۵)

عیسیٰ بن جاریکاشا گردایک ہے یادو ہیں؟اس بیان میں یہاں تعارض ہے۔

۲- ابن عدی نے کہا: ''و کلھا غیر محفوظة ''اور (عینی بن جاریک) تمام حدیثیں استعملی استان کے کہا: ''و کلھا غیر محفوظة ''اور (عینی بن جاریک) تمام حدیثیں (اٹکال ۱۸۸۵ما، دور آند ۲۸۸۸۸) حدیث شاذ کے بالقابل حدیث کو محفوظ کہا جاتا ہے لہذا غیر محفوظ کا مطلب شاذ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ شاذ اس روایت کو کہتے ہیں جو ثقتہ راوی ثقہ لوگوں کے خلاف بیان کرے۔

(آواب الشافع ومناقبدلا بن الى حائم ص ١٤٩، وسنده صحح معرفة علوم الحديث للحائم ص ١١٩ ح ٢٩٠ وسنده حسن، معرفة السنن والآثار الليبتى ام ٨٢،٨١٨ وسنده حسن مقدمة ابن المصلاح عمشر ح العراقي ص ١٠١) ٣- نسائي في فرمايا:

''یروی عنه یعقوب القمی منکو ''اس سے یعقوب المی روایت کرتاہے، منکر ہے۔ (کتاب الفعفاء ۲۲۳)

امام نسائی سے محصے سند کے ساتھ منگر الحدیث بامتروک کی جرح ثابت نہیں ہے۔ ساتھ الحقیاء میں ذکر کیا ہے۔ ساتھ الحقیاء میں ذکر کیا ہے۔

(۱۰۸۳/۳۵ دونرانسخ ۱۰۸۳/۳)

۵۔ این الجوزی: انھوں نے علیلی بن جاریہ کواپی کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے۔

(1/17/-2717)

البوداود: كهاجاتا بكرابوعبيدالآجرى (؟) في ابوداود فقل كياب:

"مركو الحديث" (ديك ترتيب الكال المرى نخ جديده به ١٥٠٥ - ٥٢٠٥)

یہ جرح دو وجہ کے ثابت نہیں ہے: (۱) آجری تک سیح سند نامعلوم ہے۔ (۲) آجری فرکور کا بدار سندی معلوم ہے۔ (۲) آجری فرکور کا بدارت نہیں ہے۔ واللہ اعلم

ما ہو عوصد مرون اور دارہ میں ہے۔ واحد ا این جمر العمقلانی نے کہا: 'فید لین ''اس میں کمروری ہے۔ (تقريب التهذيب: ۵۲۸۸)

` دوسری طرف عیسلی بن جاربیر کی بیان کروہ ایک منفرد روایت کے بارے میں حافظ ابن حجر فرمایا: 'وجاله ثقات ''اس کے راوی تقدین سر (الاصابر ۱۵۲۷ ت ۳۹۰۹) عافظا بن حجرنے مزید کہا:

مقالات

'' كما أخرجه أبو يعلى بإسنادحسن من رواية عيسي بن جارية وهو بالجيم عن جابر قال :كان أبي بن كعب يصلّى....''

(4.17)191/15/11/29)

لہذا مافظ ابن تجری جرح اُن کی تعدیل سے متعارض ہے۔ اگر ایک ہی عالم کی جرح وتعدیل باہم متعارض ہوں اورتطیق ونٹخ نہ ہو سکے تو اس کی جرح وتعدیل دونوں ساقط ہوجاتی ہیں۔ و مكهة ميزان الاعتدال (٥٥٢/٢ -٢٨٢٥ عبدالرحن بن ثابت بن الصامت)

> خلاصة الجرح: كل يانچ محدثين عيلى بن جاريد يرجرح ثابت ب-تعدیل: اب معدلین اوران کی تعدیل کاباحواله بوت درج ذیل ہے:

① ابوزرعة الرازى في فرمايا: "لا بأس به "ان كساته كوكى حرج نبيس بـ

(الجرح والتعديل ٢٧٣/٢٥ وسنده صحيح)

امام يحيى بن معين رحمه الله نے قرمايا: "إذا قلت لك : ليس به بأس فهو ثقة " جب میں تمھارے سامنے کہوں کہاس کے ساتھ کو کی حرج نہیں تو وہ ثقہ ہے۔

(الكفالبلخطيب ص٢٢ دسنده يحج)

معلوم ہوا کہ''لا بیاس بیہ '' کلمات نوٹیق میں سے ہے۔اسی لئے حافظ نورالدین آہیٹی'' ن الصاب: "وو ثقه أبو زرعة" اورابوزرعن است تفدكها ب- (مجم الروائد ١٦/١١) 

این ژنیم: "روی له فی صحیحه ولم یتکلم فیه" (گیج این ژیم ۱۳۸۱ ت ۱۰۷۰)

امام ابن خزیمه نیشا پوری رحمه الله (متوفی ۱۳۱۱ه) اپنی کتاب صحح ابن خزیمه میس جس رادی سے روایت بیان کریں اور جرح نه کریں تو وہ راوی ان کے نزدیک ثقة وصدوق ہوتا ہے اور وہ روایت بھی ان کے نزدیک صحح ہوتی ہے۔ نیز دیکھئے البدر المنیر فی تخ تے الا حادیث والآثار الواقعة فی الشرح الکبیرلابن الملقن (1 م/۱۹٬۵۵۴)

الم ابن خزیمه نے ایک مدیث (( هو الطهور ماؤه ، الحلال میته .)) بیان کی کین اس کے ساتھ 'سنده صحیح ''نہیں فر مایا۔ و کھے کے ابن خزیمہ (۱۸۵۵ ا۱۱۱)

ال حدیث کے بارے میں حافظ ابن تجرائی کتاب بلوغ المرام کے شروع میں فرماتے ہیں: ''وصححه ابن خزیمة''اورابن تزیمہ نے اسے کچ کہاہے۔(ح1)

امام ابن خزیمہ نے سیدنا ابوالسے والٹین سے ایک حدیث بیان کی لیکن اسے صراحناً صحیح نہیں کہا۔ ویکھے حجے ابن خزیمہ (ار۱۳۳ اح ۲۸ سے ۱۳ اس حدیث کے بارے مین نیموی تقلیدی لکھتے ہیں:'و صححه ابن خزیمہ ''اورابن خزیمہ نے اسے حج کہا ہے۔ (آثار اسن حدیث نبر ۲۸۰) معلوم ہوا کہ ابن خزیمہ کا اپنی صحیح میں مجر دروایت بیان کر دینا (بشر طیکہ وہ جرح نہ کریں) اس روایت کی ان کے نزدیک تھے ہوتی ہے۔

حافظ ابن جحرا یک راوی کے بارے میں فرماتے ہیں: 'صحح ابن خزیمة حدیشه و مقتضاه أن یکون عنده من (الثقات) ''ابن خزیرنے ان کی حدیث کو کہا جس کا نقاضا یہ ہے کہ وہ راوی ان کے نزدیک ثقہ ہے۔ (تجیل المنفعہ ص ۲۲۸ ت ۲۱۸ ،عبدالرحلٰ بن خالد بن جبل العدوانی) نیزدیکھے الاصابہ (ار۳۰۳ ت ۲۵۲)

امام ابن خزیمه فراین کتاب کانام درج ذیل رکھاہے:

" مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي عَلَيْكُ بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه عَلَيْكُ من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالىٰ. " ( حجرت في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالىٰ . " ( حجم اين تُريدي اص آبل ١٦)

مَقَالَاتُ 529

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام ابن خزیمہ کے نز دیکے عیسیٰ بن جاربیا عادل دغیر مجروح ( ثقہ وصدوق ) ہیں۔والحمدللہ

منبید بلغ: امام ابن خزیمه کے نزدیک کی راوی کا تقدوصدوق ہونا یا کسی حدیث کا تھے ہونا صحیح ہونا صحیح ہونا صحیح ہونا صحیح اللہ البحض الناس کا جمہور محدثین کے خلاف ند ہوالبذا بعض الناس کا جمہور کے خلاف محیح ابن خزیمہ کی بعض روایتوں یا بعض راویوں پر جرح کرنا ہمیں چنداں مضرنبیں ہے۔

﴿ يَتَّمَى نِهُ لَهِ! ' ورجال أبي يعلى ثقات ''اورابويعلىٰ كراوى تقديس -

(جمع الزوائد ١٨٥/ما، باب الانصات والإمام يخطب)

مندانی یعلیٰ (۳۳۵/۳۳ ح۱۷۹)والی اس روایت میں عیسیٰ بن جاریہ کا نام صاف طور پر موجود ہے لہٰذاوہ پیٹمی کے نز دیک ثقه ہیں۔

- نہی: انھوں نے عیسیٰ بن جاربی کی بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں فرمایا:
  - "إسناده وسط"اس كىسندورميانى بـــرايزان الاعتدال ١١١٦)
- منذری: انھوں نے عیسیٰ بن جاریہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے بارے میں 'بیاسناد
   جید'' اچھی سند کے ساتھ ، فر مایا ہے۔ (الترغیب والتر ہیب ارے۵۰۷ ۱۰۲۹)
  - بوصر ی: انھوں نے عیسیٰ بن جارہے کی بیان کردہ ایک صدیث کے بارے میں فرمایا:

''هذا إسنادحسن ، يعقوب مختلف فيه والباقي ثقات'' (زواكرابن باج:٣٢٣١)

معلوم ہوا کہ بوئیری کے نزدیک عیسیٰ بن جاریہ ثقہ ہیں۔

و ابویعلی اخلیلی نے کہا: 'وروی عنه العلماء ، محله الصدق ''ان سے علماء نے روایت کی اوروہ سے ان سے علماء نے روایت کی اوروہ سے ان کے مقام پر (یعنی سے ) ہیں۔ (الارشاد ۲۷۸۷ ت ۲۷۵)

تنبید: الارشاد کے مطبوعہ ننخ میں کچھ گڑ براجھی ہے۔ کسی دوسرے راوی کے بارے میں

کھے ہوئے الفاظ اس تذکرے میں بھی آگئے ہیں جن کی مشی نے صراحت کر دی ہے۔ اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ جمہور محدثین کے نز دیکے عیسیٰ بن جاربی ثقنہ وصدوق ہیں مقالاتْ

لبذاحسن الحديث بيں - پانچ كے مقابلے ميں سات يا آٹھ جمہور ہى ہوتے ہيں۔ انور شاہ كاشميرى نے عيلى بن جاريہ كے بارے ميں كہا: 'وضعفه أكثو المعحدثين'' اوراسے اكثر محدثين نے ضعيف كہاہے۔ (العرف الشدى جام ۱۳۱ تحت ۵۸۳) يةول درج بالا تحقيق كے خلاف ہونے كى وجہ سے مردود ہے۔

☆ امام بخاری نے عیسیٰ بن جاریہ کا البّاریُ الکبیر (۲ ر۳۸۵) میں ذکر کیا اور اس پر کوئی طعن نہیں کیا۔

ظفراحد تقانوی دیوبندی فرماتے ہیں:

"و كذا كلّ من ذكره البخاري في تواريخه ولم يطعن فيه فهو ثقة ... " اوراسى طرح بخارى في اپنى تاريخول ميں جس كى كوبھى ذكر كيا ہے اوراس برِطعن نہيں كيا تووہ تقدہے۔ (تواعد في علوم الحديث ص٢٢٣ داعلاء النن ١٢٣٣)

 \(
 \text{distribution of the content of the c

یہ دونوں اقوال بطور الزام پیش کئے گئے ہیں۔

کے نیموی تقلیدی نے عیسیٰ بن جارہ کی بیان کردہ ایک روایت ذکر کر کے کہا:

''وإسناده صحيح'' (آثارالنن: ۱۲۹ دوسرانند: ۹۲۰ مندابی یعلی سر۱۲۹۵ و ۱۲۹۹) خلاصة التحدیل: عیسی بن جاریه جمهور محدثین کے نزدیک ثقه وصدوق بین للهذا حسن الحدیث بین رحمه الله

شعبدہ بازیاں: بعض تقلیدی حضرات طرح طرح کی شعبدہ بازیوں کے ذریعے سے جمہور محدثین کے برعکس ابوشیبہ ابراہیم بن عثان اور عبدالرحمٰن بن اسحاق الکوفی وغیر ہما کا دفاع اور عیسیٰ بن جاریہ اور محمد بن اسحاق بن بیاروغیر ہما پر جرح میں مصروف رہتے ہیں حالاتکہ جمہور محدثین کے مقابلے میں بعض محدثین کی جرح و تعدیل مرجوح و مردود ہوتی ہے۔ سرفراز خان صفار دیو بندی تقلیدی نے اعلان کر رکھا ہے کہ'' ہم نے توثیق وتضعیف میں جمہور آئمہ جرح و تعدیل اور اکثر آئمہ حدیث کا ساتھ اور دامن نہیں چھوڑ اُ۔ مشہور ہے کہ عن زبانِ خلق کو نقار و خدا سمجھو'' (احس الکل طبح دوم جامیم)

حالانکہ ابوشیبہ ابراہیم بن عثان ،عبدالرحلٰ بن اسحاق الکونی ، یزید بن ابی زیاد ، محمد بن عبدالرحلٰ بن ابی لیا ، محمد بن اسحاق بن بیار ،عبدالحمید بن جعفر ، مکول اورعیسیٰ بن جارب وغیرہم کے بارے میں ان لوگوں نے جمہور کا دامن چھوڑ کر اقلیت کے جھنڈے تلے پناہ لرکھی ہے۔ لینے دینے کی بیانے ایک جیسے ہونے چاہئیں ورنہ پھرایک دن عدالت انصاف میں جواب دینا ہی ہوئے گا۔

ایک شبہ: بعض تقلیدی حضرات جب دیکھتے ہیں کہ فریق خالف کی حدیث میں جورادی ہے۔ اسے ابوزر عہ، ابن خزیمہ، ابن حبان، ذہبی اور پیٹی وغیر ہم ثقہ وصدوق سجھتے ہیں تو وہ ان ائمہ کے بعض دیگر اقوال وتحقیقات پیش کر کے بیراگ الا پنا شروع کر دیتے ہیں کہ (۱) لابا س بہ... کچھ مفیر نہیں ہے۔ (۲) ابن حبان ... غیر معتبر ہے۔ (۳) ابن خزیمہ نے حدیث ابن جاریہ کی تھی وحسین بھی غیر مقلدین کے ہاں معتبر نہیں .. دغیرہ، جیسا کہ حافظ طہور احمد سینی دیو بندی تقلیدی نے اپنی کتاب '' رکعات معتبر نہیں .. دغیرہ، جیسا کہ حافظ طہور احمد سینی دیو بندی تقلیدی نے اپنی کتاب '' رکعات تراوت کا ایک تحقیقی جائزہ'' میں لکھ رکھا ہے۔ (۲۲۹۲۲)

عرض ہے کہ ہمارا طرزِ عمل اور منج واضح ہے، جس کا ہم بار باراعلان کر چکے ہیں کہ تعارض واختلاف کی صورت میں جمہور محدثین کوئی ترجیح ہوگی اور اس پر ہمارا ہمیشہ عمل رہا ہے۔کوئی شخص اس منج کے خلاف ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتا ۔ باقی جو پچھ ہے وہ آلی تقلید کی شعبہ ہبازیاں ہیں اور بس!

ر کعتیں اور وتری<u>ڑ ھے</u>…الخ

(ميح ابن فريمة ١٨٨ ح ١٠٠ ميح ابن حبان الاحمان ١٩٨٨ ح ١٩٨١)

یدروایت حسن لذانہ ہے۔اسے ابن خزیمہ وابن حبان وغیر ہمانے صحیح وغیرہ قرار دیا ہذا حافظ ابن عدی اکیلے کی اس پر چرح صحیح نہیں ہے۔

عیسیٰ بن جاربیک اس روایت کے بارے میں عرض ہے کہ عینی حفی اور زیلعی حفی نے اسے ذکر کیا ہے اور کوئی جرح نہیں گی۔ (عمدة القاری سرے ۱۵۲۷، نصب الرایہ ۱۵۲۷) ذکر کیا ہے اور کوئی جرح نہیں گی۔ (عمدة القاری سرے ۱۲۹۵، نصب الرایہ ۱۵۲۷) ملاعلی قاری (حنفی ) فرماتے ہیں:

''فإنه صح عنه أنه صلّى بهم ثماني ركعات والوتر''

بِيشك آپ مَنْ الْمُنْ اللِّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

اوروتر پژهایا۔ (مرقاة شرح المثكوة ۳۷۹،۳۳ تحت ۱۳۰۲)

انور شاہ تشمیری دیو بندی تقلیدی نے کہا صحیح ثابت ہے کہ آپ مَالْتَیْزِ نے آٹھ رکعات پڑھائی تھیں۔الخ دیکھئے العرف الشذی (ص٢٦١)

طحطاوی حنی نے کہا: کیونکہ بے شک نبی عالبَالاً نے میں نہیں پڑھیں بلکہ آٹھ پڑھیں۔

(حافية الطحطاوي على الدرالخ آرار ۲۹۵، الحديث: ۲۹ص ۴۸)

یمی بات کنزالد قائق کے حاشیے میں بھی کھی ہوئی ہے۔ (ص۳۶ حاشی نمبر: ۴) خلیل احرسہار نپوری دیوبندی لکھتے ہیں:

"اورسنت مؤكده موناتراوت كاآته ركعت توبالاتفاق بالرخلاف بتوباره

میں ہے' (براہین قاطعہ ص ۱۹۵)

عبدالشكورلكصنوى تقليدي لكصة بين:

"اگرچه نبی مَنَاتِیْمَ سے آئی مُرکعت تر اور کی مسنون ہے اور...." (علم الفقہ ص ۱۹۸ عاشیہ ) نیز دیکھتے میری کتاب تعداد قیام رمضان کا تحقیقی جائز ہ (ص ۱۳۱۷) وما علینا إلا البلاغ (۱۸/رمضان ۱۳۲۷ھ)

## قاضی ابویوسف: جرح وتعدیل کی میزان میں

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: قاضى ابوليسف يعقوب بن ابرابيم بن حبيب بن حبيش ، صاحب الإمام البي حنيفه ، ان كراب مين جرح وتعديل كامامول كااختلاف ب-

معدلین: تعدیل کرنے والےاوران کی تعدیل درج ذیل ہے:

(١) الامام الوعبد الرحمن النسائي رحمه الله=أبو يوسف القاضي: ثقة

(الطبقات آخركاب الضعفاء ص٠١٥ الطبعة الهندية)

(٢) ابن حبان البستى = وكان شيخًا متقنًا . إلخ (كتاب التات ١٣٥/٧) حافظ ابن حبان رحمه الله فرمات بين:

"لسناممن يو هم الرعاع ما لا يستحله ولا ممن يحيف بالقدح في إنسان وإن كان لنا مخالفًا، بل نعطي كل شيخ حظه مما كان فيه، ونقول في كل إنسان ما كان يستحقه من العدالة والجرح، أدخلنا زفرًا وأبا يوسف بين الثقات لما تبين عندنا من عدالتهما في الأخبار، وأدخلنا من لا يشبههما في الضعفاء مما صح عندنا مما لا يجوز الإحتجاج به"

ہم (محدثین ) ایسے نہیں ہیں جیسا کہ گلٹیالوگ (ہمارے بارے میں ) شبہ ڈالتے رہے ہیں ، جسے وہ (اپنے لئے بھی ) حلال نہیں سیھتے ۔ اگر چہکوئی انسان ہمارا مخالف بھی ہو،ہم اس کے بارے میں ظالمانہ جرح کے قائل نہیں ہیں ،ہم ہرانسان کے بارے میں جرح وتعدیل کے لحاظ ہے وہی بات کہتے ہیں جس کا وہ مستحق ہوتا

مقَالاتْ تُعَالِثُ مُعَالِثُ عَلَيْهِ مُعَالِثُ عَلَيْهِ مُعَالِثُ عَلَيْهِ مُعَالِثُ عَلَيْهِ مُعَالِثُ عَلَيْ

ہے۔ہم نے زفر (بن البذیل) اور ابو یوسف کو ثقدراویوں میں اس لئے داخل کیا ہے کہ روایات میں ان کی عدالت (سچائی) ہمارے نزدیک ثابت ہے اور جولوگ (عدالت میں) ان کے مشابنہیں ہیں ہم نے اضیں اُن ضعیف راویوں میں شامل کیا ہے جن سے جمت نہیں پکڑی جاتی۔ (سمان الثقات بچے میں ۱۳۲۲)

معلوم ہوا کہ امام ابن حبان اور محدثین کرام بحثیت مجموعی میزانِ عدل اور انصاف پر گامزن تھے لبعض مستشیات اور اخطاء کی وجہ سے محدثین کے خلاف پروپیکٹڈ اشروع کر دینا بقول ابن حبان رحمہ اللہ گھٹیالوگوں کا کام ہے۔

ز كريا كاند بلوى ديو بندى تبليغي لكصة ب<sub>ي</sub>س: ' ان محدثين كاظلم سنو! '' (تقرير بخارى جسم ١٠٠٥)!

منعبيه: حافظ ابن حبان كي توثيق تين حالتون ميس ردموجاتي إ:

اول: جمہور کےخلاف ہو۔

دوم: مجهول اورمستورراو يون كي توثيق مين تفردهو\_

سوم: جرح وتعديل باجم متعارض مور (ديكي ميزان الاعتدال ٢٥٥٢ ت ٢٨٢٩)

(٣) محمد بن الصباح الجرجرائي = فكان أبو يوسف رجلاً صالحًا وكان يسود الصوم ابويوسف نيك آدمي تصاور مسلسل روز ركة تقد

(كتاب الثقات لابن حبان عرا ٢٣٢، ١٣٥ وسندهس)

اس روایت میں ابن حبان کے استاذ عبداللہ بن محمد بن قطبہ بن مرزوق ہیں جن سے حافظ ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں تقریباً ساٹھ روایتیں بیان کی ہیں ۔ ابوالشیخ الاصبہانی بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ (کتاب الامثال:۲۹۸)

بیر راوی ابن حبان کے استادول میں سے ہیں ، ابن قطبہ کی تو یُق ابن حبان نے صحیح ابن حبان نے صحیح ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں سے روایتیں لے کر کردی ہے اور ریتو یُق کا درجہ ثانیہ ہے۔ د کھیے انتکلیل للیمانی رحمہ اللہ (جاس ۳۳۲ جنہ محمد بن حبان) لہٰذا بیر راوی حسن الحدیث علی الاقل ہیں۔

(٣) عمروبن محمد بن بكير الناقد = "لاأرى أن أروي عن أحد من أصحاب الرأي إلا أبو يوسف فإنه كان صاحب سنة. "

(الكائل لا بن عدى مطيعة جديدة ٢٦٢/٨ واللفظ لدوسنده يحيى ، تاريخ بغداد ٢٥٣ ب ٢٥٥٨ وسنده يحيى ) كيل بن معين = " أبو يوسف القاضي لم يكن يعوف المحديث وهو ثقة. " (۵) يجيل بن معين = " أبو يوسف القاضي لم يكن يعوف المحديث وهو ثقة. "

لم یکن یعوف بالحدیث (تاریخ بغراد ۱۲ مراز ۱۲ مراز ۱۳۹۰ وسنده حسن الفعفا لیعقی ۱۳۹۰، ۱۳۸۸ وسنده حسن ) أنبل من أن یکذب (تاریخ بغراد ۱۲ مراز ۱۸ وسنده میچ ) کتبت عن أبی یوسف و أنا أحدث عنه (تاریخ بغراد ۱۲ ۱۹ وسنده میچ)

ليس فى أصحاب الرأي أحد أكثر حديثًا و لا أثبت من أبي يوسف (الكائل ٢٦٢٨، وسنده ميخ، نيز ديك مارعين اوران كى جرح:١)

(۲) ابن عدى الجرجائى=''وإذا روى عنه ثقة و يروي هو عن ثقة فلا بأس به وبرواياته. '' (اكال٨٨٨٠)

احد بن كالل القاض=' ولم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل
 وعلى بن المديني في ثقته في النقل . "

(اخباراني حديقة واصحاب محسين بن على الصير ي ص ٩٠ وتاريخ بغداد ١٢٣٣)

احمد بن کامل القاضی بذات خود ضعیف ہے، کسی قابلِ اعتماد بحدث سے اس کی معتبر توثیق ٹابت نہیں ہے۔ ویکھئے ماہنامہ الحدیث: ۲ص۲۵ وسوالات اسہمی (۲۷۱)

صاحب أبي حنيفة و أفقه أهل عصره ، ولم يتقدمه أحد في زمانه وكان صاحب أبي حنيفة و أفقه أهل عصره ، ولم يتقدمه أحد في زمانه وكان النهاية في العلم والحكم والرياسة والقدر وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض (تارخ بنداد ۱۳۵۱/۲۳۵)

مقالات عالم

طلحہ بن محمد بن جعفرالشاہد بذات خود جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، از ہری نے کہا: ''ضعیف فی روایته و فی مذهبه '' دیکھئے تاریخ بغداد (۹را۳۵ ت ۳۹۰۸) بیشخص پکامعتز کی بلکہ اعتزال کی طرف دعوت دینے والاتھا دیکھئے لسان المیزان (۳۲۲۳) ومیزان الاعتدال (۳۲۲۲)

لہذا ذہبی رحمہ اللہ کے نز دیک اس کا''صحیح السماع'' ہونا چندال مفید نہیں ہے بلکہ پیشخص قولِ رائح میں مردود الروابیہ ہے۔محمہ بن آبی الفوارس ،حسن بن محمہ الخلال اور الا زہری کی جرح کے بعد حافظ ذہبی کی تعدیل خود بخو دختم ہو جاتی ہے۔

ابوابراتيم اساعيل بن يكي بن اساعيل بن عروبن سلم المزنى="عن جعفر بن ياس قال: كنت عند المزنى ، فوقف عليه رجل فسأله عن أهل العراق فقال ياس قال: كنت عند المزنى ، فوقف عليه رجل فسأله عن أهل العراق فقال له :ما تقول فى أبي حنيفة؟ فقال: سيدهم، قال: فأبو يوسف؟ قال: أتبعهم للحديث ، قال: فمحمد بن الحسن؟ قال: أكثرهم تفريعًا ، قال: فزفر؟ قال: أحدهم قياسًا. " (تارتُ بغراد ٢٣١٦/١٣٥٠، ومند وضيف)

اس روایت کے راوی جعفر بن یاسین کے حالات نامعلوم ہیں۔اس کا شاگر دم ہم بن ابرائیم بن حبیث البغوی غیرموثق ہے،اس کے بارے میں امام دار قطنی نے فرمایا: '' لم یکن بالقوی '' (المؤتلف المخلف ۱۸۹۲)

یمی جرح امیر ابونفرین ماکولائے اس راوی پرکی ہے۔(الا کمال mron) مین بیقول امام مزنی صاحب الشافعی سے ثابت ہی نہیں ہے۔

على بن عبد الله بن جعفر المديني = " قدم أبويوسف .....و كان صدوقًا. " إلخ (تاريخ) بنداد ٢٥٥/ وسنده شعيف)

اس کاراوی عبداللہ بن علی بن عبداللہ المدین غیر موثق ومجہول الحال ہے، اس کا ذکر تاریخ بغداد (۱۰۱۹،۱۰ تـ ۵۱۱۹) وسوالات حزق آہمی (۳۲۳) میں بغیر کسی جرح وتوثیق کے موجود ہے۔ امام دار قطنی کا ایک قول اس راوی کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کرتا مقالات 537

ہے۔ (ویکھیے سوالات جزہ السہمی: ۳۸۷ ونصب العماد فی تحقیق: الحن بن زیاد ص

و و و و في قياسهما و مثال يحيى بن أبي زائدة و حفص بن غياث و حبان و و و فر في قياسهما و مثال يحيى بن أبي زائدة و حفص بن غياث و حبان و مندل في حفظهم الحديث و القاسم بن معن في معرفته باللغة و العربية و داود الطائي و فضيل بن عياض في زهدهما و و رعهما؟ من كان هؤلاء جلساء ه لم يكد يخطي لأنه إن أخطأ رد و ه ' (عاريَّ بنرايِ ۱۲/۲۵۲۰ و منده في اس كاراوى في بن ابرائيم مي غالبيوني راوى مي جيابن حبان ن كتاب الثقات ميل الكاراوي في بن ابرائيم مي غالبيوني راوى مي جيابن حبان ن كتاب الثقات ميل و كركر كالمها: ' يغوب ' وه غريب روايتي بيان كرتام د (۱۲٬۹۲۱ ولمان المير ان ۱۲۹/۱۳) منحي ابن حبان ميل ال كي كوكي روايت نبيل مي مسلم بن قاسم (ضعيف مشبه ) ن كها: ' وهو ضعيف " (ليان ۱۲۹۱ ولمان المير ان ۱۲۵۱)

خلاصدید کدیدراوی (مجیح بن ابرہیم) مجہول الحال ہے۔ ابن کرامہ سے مرادا گرمحد بن عثان بن کرامہ ہیں تو معلوم نہیں یکون ہے؟

تنبید بلیغ: اگری تول امام وکیع رحمه الله سے فابت تسلیم کرلیا جائے تو پھر بھی ان کے دوسرے اقوال کی وجہ سے بیمنسوخ ہے۔ امام وکیع نے فرمایا: "نا أبو حنیفة أنه سمع عطاء ، إن كان سمعه" ممیں ابوصنیفہ نے بتایا كه اس نے عطاء سے سنا ہے، اگر اس نے عطاء ، ان كان سمعه" ممیں ابوصنیفہ نے بتایا كه اس نے عطاء سے سنا ہے، اگر اس نے سنا ہے تو! (الجرح والتعدیل لابن الی حاتم ۱۳۹۸ وسند وصحح ، العلل الکیر للتر ندی ۱۲۲۴ وسند وصحح ، العلل الکیر للتر ندی ۱۲۲۴ وسند وصحح ، العال الکیر للتر ندی ۱۲۲۴ وسند وصحح ، العال الکیر للتر ندی ۱۹۲۱ وسند وصحح ، العال الکیر للتر ندی ۱۲۹۳ وسند وصحح ، العال الکیر للتر ندی ۱۹۲۱ وسند وصحح ، العال الکیر للتر ندی ۱۹۲۱ وسند وصحح ، العال الکیر للتر ندی ۱۹۲۱ وسند وصحح ، العال الکیر للتر ندی ۱۹۳۱ و سند وصحح ، العال الکیر للتر ندی الندی الله الکیر التحد و الندی الله الکیر للتر ندی ۱۹۳۸ و سند و التحد و الت

امام وكيج في فرمايا: "ولقد اجترأ أبو حنيفة حين قال: الإيمان قول بلا عمل" اوريقينا ابوضيف في برى جرأت كى جب بيكها كما يمان تول محمل نبيس ب

(الانتقاءلا بن عبدالبرص ١٣٨ وسنده صحيح)

امام وكيع في مايا: " وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث " جم في ابوحنيفه كودوسو حديثول كامخالف يايا ب- مقَالاتْ مَقَالاتْ

( تاریخ بغداد ۲۰۷۲ اسنده صحیح ، و من طریقه رواه این الجوزی فی امنتظم ۸رستامختصرا ، ورواه الساجی فی العلل کما فی الانتقاء ص ۱۵۱ ، نیز دیکھیے اتوال جرح ۹)

ان اقوال سے ظاہر ہے کہ بچکے بن ابراہیم کا بیان کر دہ قول – اگر سیح ٹابت ہوجائے تو منسوخ ہے۔

شعيب بن اسحاق بن عبد الرحمن الدشق = "أبي يوسف أن يأخذ على الأئمة
 وليس على الأئمة أن يأخذوا على أبي يوسف لعلمه بالآثار"

(الكامل لا بن عدى ٨٧٦٨ م دسند هضعيف)

اس سند کے ایک دوی ہشام بن عمار تقداور سیح بخاری کے داوی بیں لیکن بیآخری عمر میں اختلاط کا شکار ہوگئے تھے ، ابو حاتم الرازی نے کہا: "لما کبر تغیر و کلما دفع إليه قرأه و کلما لقن تلقن و کان قدیمًا أصح ، کان یقو أ من کتابه "

(الجرح والتعديل ٩٧٢ ، ٢٤)

صحیح بخاری میں اوراختلاط سے پہلے اس کی ساری روایتیں صحیح ہیں لیکن جعفر بن احمد بن عاصم (اس روایت کے راوی) کے بارے میں کوئی حوالہ اییا نہیں ملا کہ اس کا ساع ہشام بن ممار سے قبل از اختلاط ہے لہذا میسند ہشام بن ممار کے اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے۔ (۷) ابو بکر احمد بن الحسین البہق = و أبو يوسف ثقة إذا کان يروي عن ثقة

(السنن الكبرى ارسه ومعرفة السنن والآثارار ٣٨١)

(٨) ابوعبدالله الحاكم = وثقه في المستدرك (١٣٩٥ ١٣٩٥)

(٩) الذهبي = حسن الحديث (تلخيص المتدرك اركار)

(١٠) محمد بن جرير الطبر ي=" كان أبو يوسف ..... فقيهًا عالمًا حافظًا "

(الانقاءلابن عبدالبرص ۱۷۱ء اس میں این عبدالبرکا استادا حدین محمد بن احد؟ غیر متعین ہے دانشاعلم) متعبید: امام دارقطنی کے قول کا ذکر آ کے اقوالِ جرح میں آ رہا ہے، ان شاء اللہ العزیز ۔ ان اقوالِ تعدیل کے علاوہ کوئی صحیح السندیا حسن قول میرے علم میں نہیں ہے جس سے قاضی مقَالاتْ مَقَالاتْ

ابو پوسف کی تعدیل و تعریف ثابت ہوئی ہو۔ واللہ اعلم یہاں بطورِ احتیاط چند سطریں خالی چھوڑ رہا ہوں تا کہ اگر کسی شخص کومحدثین کرام سے باسند صحیح وحسن قاضی ابو پوسف کی تعدیل وتوثیق ل جائے تو وہ یہاں اضافہ کرلے۔

.....

## جارحین اوران کی جرح

اب جارمین اوران کی جرح درج ذیل ہے:

(۱) کیلی بن معین=لا یکتب حدیثه ،اس (ابو یوسف) کی حدیث نه کهی جائے۔

(الكامل لا بن عدى ٢٦٧٨ وسنده صحيح وتارخ بغداد ٢٥٨/ ١٥٨ علان هوعلى بن احمد بن سليمان ، ترجمته في سيراعلام النبلا يهمار ٢٩٨ وقول ابن بينس: ' وفي خلقه زعارة' 'لا علاقة له بالحديث فيحوم ردود )

اس قول معلوم ہوا کہ بیخی بن معین ہے قیش والی روایات منسوخ ہیں۔واللہ اعلم

(٢) عبدالله بن المبارك المروزى = قال: "إنبي الأكروة أن أجلس في مجلس يذكر فيه يعقوب" كها: مين اليي مجلس مين بيشنا مكروة مجتما مول جسمجلس مين يعقوب

(ابوبوسف) كا(احچما) ذكركيا جائے۔

( ستاب المعرفة والتاريخ للإمام يعقوب بن سفيان الفاري ج عص ١٨٩ وسنده هي )

ایک آدمی نے امام عبداللہ بن مبارک رحمداللہ سے مسلہ بوچھا تو انھوں نے اسے مسلم بتایا، وہ آدمی بولا: ابو یوسف اس مسلم میں آپ کے خالف ہیں تو ابن المبارک نے فرمایا:

"إن كنت صليت خلف أبي يوسف فانظر صلاتك "اگرتم فالبولوسف ك يحيي نماز ريسي من البولوسف ك يحيي نماز ريسي من الريم الماده كراو -

( سمّاب الضعفاء للعقالي ١٨/١٣ وسنده يح الصمّم بن خلف ثقة وجرح الإساعيلي فيدمر دود )

عبدہ بن سلیمان المروزی کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ بید یکھا کہ ابن المبارک جب ابو یوسف

کا ذکر کرتے تو اس کی دھجیاں اڑا دیتے ( یعنی شدید جرح کرتے ) اور ایک دن آپ نے اس ( ابو پوسف ) کے بارے بیں فرمایا: ان لوگوں میں سے کسی نے اپنے باپ کی جماع شدہ لونڈی ( یعنی سوتیلی مال ) سے عشق کیا بھراس نے ابو پوسف سے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا: اس لونڈی کوسچانہ سمجھو ( یعنی اس سے نکاح کرلو ) پس وہ آ دمی ابو پوسف کے لئے جھے مقرر کرنے لگایا بن المبارک اس ( ابو پوسف ) پر شدید جرح کرنے لگے۔

(الضعفاء على ١٨٣٨م وسنده حسن)

(۳) عبرالله بن ادريس الكوفى = "كان .....وأبو يوسف فاسقًا من الفاسقين " اورابو يوسف فاسقول ميس سرايك فاسق تهار (الفعفا بلعقلى مرمهم دسنده صحح) عبدالله بن ادريس فرمات بيس:

"رأيت أبا يوسف والذي ذهب بنفسه بعد موته في المنام يصلي على غير القبلة وسمعت وكيعًا وسأله رجل عن مسألة فقال الرجل: إن أبا يوسف يقول: كذا وكذا، فحرك رأسه وقال: أما تتقى الله ، بأبي يوسف تحتج عندالله"

میں نے ابویوسف کواس کے مرنے کے بعد، خواب میں دیکھا وہ قبلہ کے بغیر دوسری طرف نماز پڑھ رہا تھا، اور (یکی بن محد بن سابق نے کہا) میں نے ایک آدمی کو دکتے سے مسئلہ پوچھتے ہوئے ساتواس آدمی نے کہا: ابویوسف تو یہ یہ بات کہتے ہیں! وکتے نے (غصے سے) سر ہلاتے ہوئے کہا: کیا تواللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تواللہ کے سامنے ابویوسف سے جت پکڑے گا؟

(الفعفا للعقبلي ٣٨٣/ وسند وضيح ، يجلّ بن محمد بن سابق روى عنه جماعة وقال الذهبي في ا اكاشف: ثبيّة ) -

(٣) يزيد بن ہارون = " لا يحل الرواية عنه ، إنه كان يعطى أموال اليتامى مضاربة ويجعل الربح لنفسه "است روايت كرناحال نہيں ہے، ير (ابويوسف) يتيموں كے مال بطور مضاربت (تجارت ميں ) لگا تا اوراس كا نفع خود كھاجا تا تھا۔

مقالت ت

(الضعفا والمعقلي ٣٨٠ ١٣٠ وسنده صحيح ، تاريخ بغداد ٢٥٨/١٥٨ وسنده صحيح )

(۵) ما لک بن انس المدنی = ایک دفعہ ما لک بن انس مدینہ میں امیر المؤمنین ہارون (الرشید) کے پاس گئے ، وہاں ابو بوسف بھی تھے۔اس ( خلیفہ ) نے دو دفعہ کہا: اے ابوعبدالله (ما لک بن انس)! بیة خاصی ابو بوسف ہیں۔ (امام ما لک نے فرمایا) میں نے کہا: گیم ہاں اے امیر المؤمنین! اور میں نے ( قاضی ) ابو بوسف کی طرف دیکھا تک نہیں۔اس نے دویا تین دفعہ کہا۔ ابو بوسف بولا: اے ابوعبدالله! اس سئلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا: اے قلان! اگر تو نے جھے دیکھا کہیں باطل لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے کہا: اے قلان! اگر تو نے جھے دیکھا کہیں باطل لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں تو وہاں آ کر مجھ سے (مسئلے) بوچھا۔ (اضعفا بلعقیلی سی اس وریدہ می عبدالله بن احمد بن شہویہ متابہ الحدیث رائعات لابن حبان ۱۸۲۸ دلہ ترجمۃ فی تاریخ بغداد ۹ ماس الاس المرائع الله بن حبان ۱۸ میں الله الوگوں کی مجدالله بن احمد بن

معلوم ہوا کہ امام مالک کے نزدیک قاضی ابولیسف اہلِ باطل میں سے تھے۔واللہ اعلم (۲) سفیان الثوری الکونی =عبیداللہ بن موی فرماتے ہیں کہ سفیان توری کے سامنے ابولیسف اور (.....) کاذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: "ومن هؤلاء شم و ماهؤلاء " اور بیلوگ کون ہیں؟اور بیلوگ کیا ہیں؟ (کتاب المرفة والثاریخ ۱۲۲ کوئندہ کیے)

(2) مفیان بن عیدنه المک = سفیان بن عیدنه ایک مدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابو یوسف ایک مدت تک مجھ سے اس مدیث کے بارے میں پوچھتار ہالیکن میں اسے اس کا اہل نہیں سجھتا تھا کہ اسے مدیث سنائی جائے ۔ ایک دن ہم (امیر المؤمنین) ہارون (الرشید) کے پاس تھے ، ابو یوسف نے اس سے کہا: اس کے پاس ایک اچھی (حسن) مدیث ہے ، آ ہاں سے پوچھیں ۔ پس خلیفہ نے پوچھا تو میں نے اسے مدیث سنا دی ، کی اس مدیث کو ابو یوسف نے گرالیا۔ (الفعفا المحقیلی سر ۱۳۳۳ وسندہ کے)

(الآرخ الله محد بن اساعيل البخارى = توكوه لينى محدثين في السير كرديا بـ المردي الله مردي المردي الم

تركه يحيى و عبدالوحمان ووكيع وغيرهم (الفنفاءالعفير:٣٢٥،وتخة الأقوياء ١٢٢٠٠)

مقالاتْ مَقَالاتْ

(٩) وكيع بن الجراح = ديكھئے جرح عبدالله بن ادريس (٣)

(۱۰) ابوزرعة الرازى = ذكره في كتابه (كتاب الفعفاء: ۲۲۲۵ م۲۲۲۶۲)

وقال: "يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الذي كان على القضاء يعنى صاحب أبي حنيفة "

منبيد: ابوزرعن كها: وكان أبو يوسف جهميًا بين التجهم.

(التصف الآخر من كتاب الضعفاء والكذابين والمتر وكين من رواة الحديث ابره ٥٥)

جبكة ارتُ بغدادين مع كما بوزرع نے كها: "وكان أبو يوسف سليمًا من التجهم" (١٢٩٥ من ١٥٩٥ وعد وي عليم)

يدونول اقوال باجم متعارض مونى كى وجد سرما قط موكئ بين والله اعلم (١١) ابوحاتم الرازى = يكتب حديثه وهو أحب إلى من الحسن اللؤلؤي.

(الجرح والتعديل ٩ ر٢٠٢)

ابن الى حاتم كنزديك بوقض صرف" يكتب من حديثه "بووه" لا يحتج بحديثه في حالية المحتربية والتحديل (١١) يعن اس كى المحتربين المحتربين المحتربين المحتربين بوتى السري المحتربين بوتى السري معلى حافظ فرجي فرمات بين:

" وقال أبو حاتم : يكتب حديثه مع أن قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق و لا هو بصيغة اهدار" ابوحاتم خياناس كى حديث كسى جاتى ج، ابوحاتم كابية قول نه توصيف توثيق ب اور نه صيف ابطال (ليمنى شديد جرح) و يكهن ميزان الاعتدال (١٩٨٣ جمة الوليد بن كثر المرنى)

حافظ ابن عدى فرمات ين وقول يحيى بن معين : يكتب حديثه ، معناه أنه فى جملة الضعفاء الذين يكتب حديثه كا جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم " اوريكي بن معين كول : يكتب حديثه كا مطلب يه كم يراوى ان ضعيف راويول بين شامل بحن كى حديث كسى جاتى بهد الكامل مطلب يه يحكم يراوى الن ضعيف راويول بين شامل به معالم بير باردن الصعاني )

مقالات 543

لینی ضعیف تو ہے اور متر وکنہیں ہے۔ یا در ہے کہ اگر''یس کتیب حدیشہ ''سے پہلے یا بعد تو ثیق کھی ہوئی ہوتو و مشتنی ہے یعنی وہاں تو ثیق مجھی جائے گی۔

(۱۲) احمر بن مبل=صدوق ولكن من أصحاب أبي حنيفة لاينبغي أن يروى عنه شي (الجرح والتعديل ٢٠١/٩ ومند المحج)

وأنا لاأحدث عنه (تاريخ بغذار ١٥٩ رومند محيح)

"شبيه: امام احمكا ايك قول ب: " وكان منصفًا في الحديث "

اوروه (ابويوسف) حديث مين منصف ( درميانه ) تفا\_ ( تاريخ بغدا ١٢٠ برسزه صحح )

لین وه روایت حدیث مین آ و هرایت پرتفارایک دوسری روایت مین ہے که " و کسان یعقوب أبو یوسف متصفاً فی الحدیث" (تاریخ بغراد ۹/۲۶ کاوسند وضح ک

حافظ ابن حجرنے اسے "کان أبو يوسف مصعفًا في الحديث "كالفاظ سے قل كيا ہے - (لبان الميز ان ١٥/١٥ اوالديث حضرو: شاره ١٥ س

بيه تعارض ومختلف اتوال" لا أحدث عنه" اور " لاينبغى أن يروى عنه شي "كى رو سے منسوخ وسا قط الاحتجاج ہيں۔واللہ اعلم

(۱۳) شریک بن عبدالله القاضی = یجی بن آ دم کہتے ہیں کہ ابو یوسف نے شریک کے سامنے گواہی دی تو انھوں نے ابو یوسف کی سامنے گواہی دی تو انھوں نے ابو یوسف کی گواہی کورد کر دیا ہے؟ انھوں نے فرمایا: جو شخص نماز کوائیان میں سے نہ سمجھے کیا میں اس کی گواہی ردنہ کروں؟ (الفعفا لِلعقبلی ۱۳۳۸ دسند شجعے)

معلوم ہوا کہ قاضی شریک الکوئی کے نزدیک قاضی ابو بوسف مردود الشہادت یعنی ساقط العدالت تھے۔علی بن جمر کہتے ہیں کہ ایک دن ہم شریک کے پاس تھے تو انھوں نے فر مایا:
"من ذکر ھاھنا من أصحاب يعقوب فأخو جوه" (الفعفاللعقیل ١٩٨٣ ١٩٥٥ وسر ١٥٥٥) يعنی اگر قاضی ابو بوسف کے ساتھيوں ميں سے کوئی يہاں موجود ہے تو اسے باہر ذکال دو۔ قاضی شریک مختلف فيدراوی ہیں جمہور نے ان کی تو ثیق کی ہے اگروہ ساع کی تصریح کریں قاضی شریک مختلف فيدراوی ہیں جمہور نے ان کی تو ثیق کی ہے اگروہ ساع کی تصریح کریں

مقَالاتْ

اورا ختلاط سے پہلے والی روایت ہوتو حسن الحدیث میں، دیکھے میری کتاب 'الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدسین ' (۲۵۲، وعون الربة المالیة فی القول الرائح)

(١٣) الوحفص عمروبن على الفلاس= أبو يوسف صدوق كثير الغلط

(تاریخ بغداد۱۴ ار۲۷ وسنده هیچ)

(10) ابوالحس على بن عمر الدارقطنى =آب نے قاضى ابو بوسف كے بارے ميں فرمايا: "أعود بين عميان "اندهول ميں كانا ـ (تارخ بنداد الار ٢٦٠ دسده ميح)

هو أقوى من محمد بن الحسن (سوالات الرقاني: ۵۲۷) يعن محمد بن الحسن كل بنسبت قاضى ابو يوسف زياده قوى بـــــ

تنبید: دارقطنی کے قول''اندھوں میں کانا'' ہے معلوم ہوا کہ محمد بن الحسن الشیبانی ان کے نزدیک اندھاتھا، نیز دیکھئے الحدیث: شارہ کے ۱۲،۱۹

(١٦) ابراتيم بن يعقوب الجوز جانى =أسد بن عمرو و أبو يوسف و محمد بن الحسن واللؤلوي قد فوغ الله منهم (احوال الرجال ٤٧٠٥ ١٥ ١٩٩٢٩)

(۱۷) سعید بن منصور = سعید بن منصور فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ابو یوسف دسے کہا: ایک آ دمی نے مبحد حرفہ (عرنہ والے جھے) ہیں امام کے ساتھ نماز پڑھی، پھرامام کے (مزدلفہ کی طرف ) واپس ہونے تک وہیں رکا رہا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ابو یوسف نے کہا: کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس آ دمی نے (تعجب ہے) کہا: سبحان اللہ! ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص عرفہ تو وادی عرفہ کے درمیان ہے عرفہ سے واپس لوٹ آئے تو اس کا جی نہیں ہوتا ، مبحد عرفہ تو وادی عرفہ کے درمیان ہے (اب جد بدتو سعے کے بعد عرفات کا کچھ حصہ بھی اس مبحد میں شامل کر دیا گیا ہے) ابو یوسف نے کہا: علامتیں (احکام) آپ جانے ہیں اور فقہ ہم جانے ہیں۔ وہ آ دمی بولا: جب آپ اصل بی نہیں جانے تو فقیہ کس طرح ہوسکتے ہیں؟

( کتاب المعرفة والتاریخ ۲۸٬۹۵ دسنده سیح ، دتاریخ بنداد (۱۸ر۲۵ دسنده سیح ) البوجعفر العقبلی = آپ نے قاضی ابو یوسف کو کتاب الضعفاء میں ذکر کر کے جروح نقل (۱۸) مقالات 545

کی بیں۔ و کیکھئے جہم مسم مسم مسم

(۱۸) محر بن سعد= "وكان يعرف بالحفظ للحديث سنتم لزم أبا حنيفة المنعمان بن ثابت فتفقه و غلب عليه الرأي و جفا الحديث وه حفظ صديث ما المنعمان بن ثابت فتفقه و غلب عليه الرأي و جفا الحديث وه حفظ صديث كساته معروف تقاسس بهراس نے ابوصنيف نعمان بن ثابت كى شاگردى كى تو فقه يكمى اوراس برائح غالب آگئي اوراس نے حدیث كساته ظلم كيا - (طبقات ابن سعد ١٠٠٧) (٢٠) الذہبى (ا) = ذكر ه في ديوان الضعفاء و الممتر و كين (٢٩١٧ ت ٢٤٦١) منعبيد : دبي نے ديوان الضعفاء ميں ابويوسف كاكوئى دفاع نہيں كيا - جبة تلخيص المستد رك ميں الحديث كما نے - بيدونوں تحقيقات باہم متعارض ہوكر ساقط ہوگئيں -

قاضى ابولوسف برامام ابوحنيفه كي جرح

امام الوصنيفة نعمان بن ثابت رحمه الله نے قاضی الو پوسف سے کہا: '' إنسكم تسكتبون فسی كتابنا ما لا نقوله "تم ہماری كتاب ميں ده باتيں لكتے ہوجو ہم نہيں كہتے۔

(الجرح والتعديل ١٠١٥ وسنده صحيح).

ایک روایت پیس آیا ہے کہ امام ابوطنیف نے فرمایا: "ألا تعجبون من یعقوب ، یقول علی مالا أقول " کیاتم یعقوب (ابویوسف) پرتجب نہیں کرتے؟!وہ میرے بارے میں ایک باتی مالا أقول " کیاتم یعقوب (ابویوسف) پرتجب نہیں کرتے؟!وہ میرے بارے میں ایک باتی ہیں کہتا ہے جو میں نہیں کہتا ہے والارائ العفر/الاوسط لا باری ۱۲۰،۲۰۹ وسندہ حسن معلوم ہوا کہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ این شاگردقاضی ابولوسف کو کذاب بیجھے تھے۔ امام سلم بن الحبال النسابوری، صاحب السیح فرماتے ہیں: "أبو یوسف یعقوب بن ابواھیم من أهل الرأي ، القاضي سمع الشیباني " ( کتاب اللی والا اوالی ۱۲۰۰۷) خلاصة التحقیق: اس تمام تحقیق کا خلاصہ ہے کہ قاضی ابولوسف روایت حدیث میں ضعیف ہے کوئکہ جمہور محدثین نے اسے ضعیف و مجروح قرار دیا ہے۔

مقَالاتْ

## قاضى ابويوسف كى طرف منسوب كتابين

قاضى ابو يوسف سے درج ذيل كتابيں منسوب ہيں:

(١) كَمَا بُ الآ ثار مطبوع دارالكتب العلمية بيروت، لبنان

(بتعليق الي الوفاء الا فغانى - احد الضعفاء والمتر وكين في القرن الرابع عشر البحري)

بید کتاب " یوسف بن أبی یوسف عن أبیه "کی سند سے مطبوع ہے۔ ویکھیے (ص۱)

یوسف بن ابی یوسف الفقیہ کا ذکر یغیر کمی جرح و تعدیل کے درج ذیل کتابوں میں موجود ہے:

تاریخ ابغداد (۱۲۹۲ ما ۲۹۲ ت ۲۹۷) طبقات ابن سعد (۱۲۳۷ ما الجرح والتعدیل (۱۳۳۸ م)

تاریخ الاسلام للذہبی (۲۸۸ ما ۱۹ اورالجوام المصید لعبدالقا درالقرشی (۲۳۵،۲۳۴)

لہذا شیخص مجمول الحال ہے۔ قاضی محمد بن خلف بن حیان سے منسوب کتاب "اخبار القصاف" میں کہما ہوا ہے:

" أخبرني إبراهيم بن عثمان قال: حدثني عبدالله بن عبدالكريم أبو عبدالله الحواري قال: كان يوسف بن أبى يوسف عفيفًا مأمونًا صدوقًا....." إلخ

ابراہیم بن (ابی )عثان اور عبداللہ بن عبدالکریم دونوں بلحاظ جرح و تعدیل نامعلوم ہیں۔ البذابیاتی مردود ہے۔ کتاب الآثار کے مطبوعہ نیخ میں پوسف بن ابی پوسف سے نیچسندغائب ہے۔ (جسس ۲۵۷،۲۵۲)

متیجہ: قاضی ابو یوسف سے کتاب الآثار باسند سیح ثابت نہیں ہے۔قاضی ابو یوسف سے ایک اور غیر موتق ) نے ایک سند فٹ کر ایک اور غیر موتق ) نے ایک سند فٹ کر رکھی ہے۔ دیکھتے جامع المسانید (۱۸۵۷) اس میں ابوعروبہ کی طرف منسوب داداعمرو بن ابی عمرونا معلوم ہے، اور باتی سند میں بھی نظر ہے۔

(۲) كتاب الردعلى سيرالا وزاعي

(مطبوع اذارة القرآن والعلوم الاسلامية كرا جي لأصحابها الديو بنديين المتر وكيين، ويتعليق الي الوفاء!!)

مقالات 547

اس کتاب کی کوئی سند ندکورنہیں ہے۔ ہندوستان سے اس کا ایک بے سند مجہول نسخہ لے کرشائع کردیا گیا ہے۔

(و يصي الرولي سرالاوزاع ص م قال: نادر جدًا لا يوجد كه فيما نعلم إلا نسخة واحدة في الهند)

متیجه: بیکتاب قاضی ابو یوسف سے ثابت نہیں ہے۔

(٣) كَنَابِ الخراج (مطبوع المطبعة التلفيد ومكتبها ،القابره ،مصرطع بنجم ،١٣٩٦هـ)

اس کتاب کی بھی کوئی سند ندکورنہیں ہے۔ تا ہم بیرقاضی ابو یوسف سے منسوب مشہور کتاب ہے۔ واللہ اعلم

قاضى ابويوسف كيعض اقوال

اب آخريس قاضى ابويوسف كے بعض اقوال پيشِ خدمت ہيں۔

ا: قاضى ابو يوحف نے كہا: "أول من قال: القرآن محلوق أبو حنيفة - يويد
 بالكوفة "كوفه ميں ،سب سے پہلے ابو حنيف نے قرآن كوئلوں كہا۔

(المجر وحين لا بن حبان ۲۵،۲۲،۹۲ وسنده حسن ،السنة لعبدالله بن أحمد ۲۳۲، وتاريخ بغداد ۳۸۵/۳۸)

۲: قاضى ابو يوسف نے كہا: "كان أبو حنيفة يرى السيف " ابوطنيف (مسلمانوں ميں ايك دوسرے كو مارنے كے لئے) تلوار چلانے كے قائل تھے۔ (يعنی حكم انوں كے خلاف خروج و بغاوت كو جائز سجھتے تھے) حسن بن موى الاشيب نے كہا كہ ميں نے ابو يوسف سے يو چھا: كيا آ ب بھى اس كے قائل بيں؟ انھوں نے كہا: معاذ اللہ۔

(كتاب النة لغبدالله بن احمد:۲۳۴ وسنده صحح)

۳: قاضی ابو یوسف نے کہا: "بحواسان صنفان ما علی ظهر الأرض أشر منهما الحجه مية و المقاتلية " خراسان ميں دوگروه ايے بين جن سے زياده شرير گروه روئے زمين پر کوئی نہيں ہے: جميہ (جم بن صفوان کے پيروکار) اور مقاتليه (مقاتل بن سليمان کنداب کے پيروکار)

( كتاب النة لعبدالله بن احمه: ١٣ اوسنده صحح ، أخبار القصاة المنسوب إلى محمد بن خلف بن حيان ٢٥٨/٢ وسنده صحح )

### س: قاضى ابويوسف نے كها:

"من طلب العلم بالكلام تزندق و من طلب المال بالكيمياء افتقر ومن طلب المال بالكيمياء افتقر ومن طلب المال بالكيمياء افتقر ومن طلب الحديث بالغرائب كذب" جوفق علم كلام ك ذريعت (دين كا) علم حاصل كرنا جا بتا ہے وہ زنديق (كافر) ہوجاتا ہے اور جو (سونا بنانے كعلم) ك ذريع سے مال كمانا چا بتا ہے وہ فقير ہوجاتا ہے اور جو فخص غريب احاديث (جمع كرنے) كى طلب ركھتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔

(اخبار القناق جسم ۲۵۸ وسندہ مجمع)

#### ۵: قاضی ابو یوسف نے کہا:

" یا قوم آرید وا بفعلکم الله، فإنی لم أجلس مجلسًا قط أنوی فیه أن أتواضع إلا لم أقم حتی أعلوهم ولم أجلس مجلسًا قط أنوی فیه أن أعلوهم إلا لم أقم حتی افتضح "اتوم التي انعال الله كارضا مندى طلب كرو، پس به شك مي جم مجلس مي تواضع (عاجزى) كى نيت سع بي شامول تو مين سب پرغالب آيا مول اور مين جس مجلس مين بلندمون كى نيت كساته ميشامول تو مين سب پرغالب آيا مول اور مين جس مجلس مين بلندمون كى نيت كساته ميشامول تو محصود كيل مونا پرا احد (افراد القفاة ١٥٨/١٥دمنده محم)

آخر میں قار مین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ عدل وانصاف کو مدِنظر رکھتے ہوئے ،غیر جانب دار تحقیق کا خلاصہ سیا ہے جانب دار تحقیق کا خلاصہ سیا ہے کہ قاضی ابو پوسف روایت حدیث میں جمہور محدثین کے نزدیکے ضعیف ہیں لہٰذاان کی روایت وگواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

جن حقی ودیوبندی و بریلوی حضرات کواس تحقیق سے اختلاف ہے وہ ''الحدیث حضر و'' کے منج تحقیق کومدِ نظر رکھ کراس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ ''الحدیث' کے صفحات جوابی تحقیق کے لئے حاضر ہیں بشرطیکہ ہر دلیل باحوالہ اور باسند صحیح وحسن لذاتہ ہو۔ یا درہے کہ محمد بن الحسن بن فرقد الشیبانی (الحدیث: مص ۱۱ تا ۲۰) والی تحقیق کا ابھی تک کمی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ (۸رئیج الثانی ۱۳۲۷ھ) 549

مقالات

### ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ اورحق كوچھپاؤاور (اس حال میں اورحق كوچھپاؤاور (اس حال میں كر)تم جانتے ہو۔ (البقرہ:۳۲)

اورفر مایا:

﴿ وَمَا يَتَبِعُ اكْتُرُ هُمْ إِلاَّ ظَنَّا طِ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِي شَيْئًا ﴾ اوران میں سے اکثر لوگ صرف گمان پرچل رہے ہیں۔ یقیناً گمان حق (کی معرفت) میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ (ینن:۳۲)

نيز فرمايا:

﴿ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُنْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴾ تاكه في كاحق مونا اور باطل كا باطل مونا ثابت كردے اگر چه مجرم لوگ نا پهند می كریں ۔ (انفال: ۸) مقَالاتْ عَالِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلِي اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَّ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الْعَلِيْ عَلِي الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَّ عَلَيْ ال

# لمسيحي مذهب ميں خدا كانصور

مسیحی (حضرات) کابید عوی ہے کہ 'بائیل: کتاب مقدس یعنی پرانااور نیا ' عہد نامہ' اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اوراس میں تمام مندرجہ کتابیں آسانی وی کے ذریعے سے کھی گئی ہیں۔ عہد نامہ قدیم ہویا جدید ، بائیل کی ہر بات حق ، تج اور صحح ہے۔ ' مسیحی ' علاء ' اور عوام اس بائیل میں کسی قتم کی تحریف ، تبدیلی ، غلطی یا تصاوات تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیشہ اس میں کوشاں ہیں کہ تمام لوگ اس بائیل کو خدا (اللہ تعالیٰ) کا کلام تسلیم کرکے پولس کے وین مسیحیت میں داخل ہوجا کمیں۔

راقم الحروف کا پولس کو مانے والے میجیوں کے اپنے مذہبی سکول: زیڈ بی آئی ائک (پاکتان) میں ایک مناظرہ ہوا تھا جس میں اُن کے مناظر برکت میج نے دلائل سے مجور ہوکر بیشلیم کرلیا تھا کہ بائبل میں تناقض وتعارض موجود ہے۔اس کے بعد برکت میج صاحب نے مناظرے سے انکار کر دیا اور اپنے فیر بی سکول میں ہمیں بیٹھا چھوڑ کر اپنے پیروکاروں کے ساتھ را و فرار اختیار کی۔والحمد للہ

یا در ہے کہ قر آن مجید جس تو رات اورانجیل کی تصدیق کرتا ہے،اس سے مراو مروجہ سیحی بائبل نہیں بلکہ وہ تو رات اورانجیل ہے جواللہ تعالیٰ نے موٹی عَالِیَلا اورعیسیٰ عَالِیَلا ) پرنا زل فرما کیں۔ بائبل میں موجود تو رات وانجیل اور دوسری کتابیں محرف شدہ اور تبدیل شدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے :﴿ بُرِّحَرِّ فُوْنَ الْکَلِمْ عَنْ مَّوَاضِعِهِ ﴾ کتاب اللہ کے کلمات کوان کے موقع وکل سے بدل دیتے ہیں۔

(سورة المائدة ١٣٠ تبيير القرآن جاص ٩٩ مترجم مولاناعبد الرحمن كيلاني رحسالله)

نینی یمودی احبار وربیان کتاب الله می تحریف کرتے ہیں۔

مقَالاتْ 552

ابل اسلام کے مشہور ثقتہ وجلیل القدر مفسرِ قرآن امام ابن جربر طبری رحمہ اللہ (متوثی ۱۳۱۰) اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں: ''فیبدلونه ویکتبون بأیدیهم غیر الذي أنزله الله '' پس وہ اسے بدل دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے (اس میں) وہ لکھتے ہیں جسے اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ (تشیر طبری، جامح البیانج ۲ ص۱۰۰)

رسول الله مَنْ النَّيْرِ كَ جِيا زاد اورجليل القدرمفسرِ قر آن صحابی سيد ناعبد الله بن عباس النَّلْمُ مَنْ فرماتے ہیں:

"وقد حدّثكم أن أهل الكتاب بدّلواكتاب الله وغيرّوه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا:هو من عند الله" إلخ

اور یقینا مصیں بتایا گیا ہے کہ بے شک اہل کتاب نے کتاب اللہ کو بدل دیا ،اس میں تغیر کردیا اور اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہا: یہ اللہ کی طرف سے ہے۔

(صحیح البخاری ۱۰۹۴ ۱۰۹ (۲۰۰۳)

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَىَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

اوروہ کہتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف سے ہے۔ حالانکہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اوروہ اللہ پر جھوٹ ہو لئے ہیں اوروہ بیا خات ہیں۔ (آل عمران ۵۸۰)

اس تمہید کے بعد پولی مسیحیوں (عرف عوام میں: عیسائیوں) سے ان کے اپنے خدا کے بارے میں عقائد ونظریات پیش خدمت ہیں:

(١) خدانے کھانا کھایا

بائبل میں لکھا ہواہے:

''خداوندممرے کے بلؤطوں میں اُسے نظر آیا اوروہ دن کوگری کے وقت اپنے خیمہ کے دروازہ پر ببیٹھا تھا۔اوراُس نے اپنی آئکھیں اُٹھا کرنظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ تین سر د مِقَالِاتْ 553

أسكسا منے كھڑے ہیں۔وہ أن كود كيھ كر خيمہ كے دروازہ ہے أن سے مِلنے كو دوڑ ااورز مين تک جُھا اور کہنے لگا کہ أے ميرے خداوندا كر جھ پرآپ نے كرم كی نظر كى ہے تواپنے خادِم کے پاس سے چلے نہ جائیں۔ بلکہ تھوڑ اسا پانی لایاجائے اور آپ اپنے یا وال دھوکر اُس درخت کے نیچے آرام کریں ۔ میں کچھروٹی لاتا ہوں ۔ آپ تازہ دم ہو جا کیں ۔ تب آ کے برھیں کونکہ آپ ای لئے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں ۔ اُنہوں نے کہا جیسا کُو نے کہا ہے ویا ہی کر۔اورابرہام ڈیرے میں سارہ کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ تین پانہ باريك آنا جلد لے اور أے گوندھ كر بھلكے بنا۔ اور ابر بام كلّه كى طرف دوڑ ااور ايك مونا تازہ بچھڑا لاکرایک جوان کو دیا اور اُس نے جلدی جلدی اُسے تیار کیا۔ پھراُس نے ملھن اور دُودھادراُس چھڑے کوجواُس نے پکوایا تھالیکراُن کے سامنے رکھااور آپ اُن کے پاس درخت کے پنچے کھڑار ہااوراُنہوں نے کھایا۔ پھراُنہوں نے اُس سے بوچھا کہ تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟ اُس نے کہاوہ ڈیرے میں ہے۔ تب اُس نے کہامیں پھرموسم بہار میں تیرے پاس آؤ نگا اور د کھے تیری ہوی سارہ کے بیٹا ہوگا۔ اُسکے چکھے ڈیرے کا دروازہ تھا۔ سارہ وہاں سے سُن ربی تھی۔اورابر ہام اورسارہ ضعیف اور بردی مُر کے تھے اورسارہ کی وہ حالت نہیں رہی تھی جوعورتوں کی ہوتی ہے۔تب سارہ نے اپنے دِل میں بنس کر کہا کیا اِس قدر مُر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لئے شاد مانی ہوسکتی ہے حالائکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے؟۔ وبھر خُداوندنے ابر ہام سے کہا کہ سارہ کیوں سے کہکر ہٹمی کہ کیا میرے جواکی بُوھیا ہوگئی ہُوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیاخُد اوند کے نز دیک کوئی بات مُشکل ہے؟ موسم بہار میں مُعیّن وقت پرمیں تیرے ماس پھرآؤ نگا اور سارہ کے بیٹا ہوگا۔ تب سارہ اِ نکار کر گئی کیمیں نہیں بنسى كيونكه وه دُرتى تقى \_ يرأس نے كہانبيں تُوضرور بنسي تھى \_

تب دہ مرد وہاں سے اُٹھے اور اُنہوں نے سدوم کا رُخ کیا اور ابرہام اُکورُخصت کرنے کو اُن کے ساتھ ہولیا۔اورخُد اوند نے کہا کہ جو گچھ میں کرنے کو اُنوں کیا اُسے ابرہام سے نویقینا ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زبین کی

مقَالاتْ \_\_\_\_\_

سب قومیں اُسکے وسیلہ سے برکت پائینگی۔ کیونکہ میں جانتا ہُوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کوجواُ سکے پیچھے رہ جا کینگے دصیت کر لگا کہوہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کرعدل اور انساف کریں تا کہ جو بچھ خُداوندنے آبرہام کے حق میں فرمایا ہے اُسے پورا کرے۔ پھر خُد اوند نے فر مایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور اُنکا جُرم نہایت شکین ہو گیا ہے۔ اسلخ میں اب جاکر دیکھونگا کہ کیا اُنہوں نے سراسر قبیا ہی کیا ہے جبیسا شور میرے کان تك پہنچا ہے اور اگرنہیں كيا تو ميں معلوم كركو نگا۔ سووہ مردو ہاں سے مُڑے اور سدوم كى طرف علے ير آبر مام خُداوند كے حضور كھڑا ہى رہا۔ تب آبر مام نے نز ديك جاكر كہا كيا تُو نیک وبد کے ساتھ ہلاک کریگا؟۔ شایدائس شہر میں بچاس راستباز ہوں۔ کیا تُو اُسے ہلاک كريگاادرأن بچإس راستبازول كى خاطر جوأس ميں ہوں أس مقام كونه چھوڑ يگا؟ \_ايباكرنا تجھے بنید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بدکے برابر ہوجا کیں۔ یہ جھے ہے بعید ہے۔ کیا تمام وُنیا کا اِنصاف کرنے والا اِنصاف نہ کریگا؟۔ اور خداوندنے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر بچاس راستباز مبلیں تو میں اُنکی خاطر اُس مقام کو جھوڑ وُونْكاً " (مسيحى: كتاب مقدس بائل يعنى برانا اورياعبد نامدص البيدائش باب ١٨ افقره: ٣٦١٦ ،شاكع كروه: بأئيل سوسائثي ، اناركلي لا مور)

اس عبارت سے (دوباتیں) معلوم ہو کیں:

ا: خدااور فرشتول نے کھانا کھایا۔

۲: خدا کویه معلوم نهیں تھا کہ سدوم اور عمورہ والے (قوم لوط) عثمین جرم کرتے تھے لہذا خدا
 اصل بات معلوم کرنے (لیمن تحقیق) کے لئے وہاں خود جارہا تھا۔
 (۲) لیحقوب علیہ السلام اور خواسے کشتی

بالبل ميں لکھا ہواہے:

''اوراُسی رات اُٹھا اورا پنی دولوں ہو یوں دونوں کو نڈیوں اور گیارہ بیٹوں کولیکر اُن کو بیونن کے گھاٹ سے باراُ تا را۔اوراُن کولیکرندی یار کرایا اورا پناسب کچھ یا رہیج دیا۔اور یعقوب آکیلارہ گیا اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اُس سے گشتی اُر تارہا۔ جب اُس نے دیکھا کہ وہ اُس پر غالب نہیں ہوتا تو اُسکی ران کوائدر کی طرف سے چُھوا اور یعقوب کی ران کی نس اُسکے ساتھ گشتی کرنے میں چڑھ گئ۔ اور اُس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو کُھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دُونگا۔ تب اُس سے پہ چھا کہ تیرانام کیا ہے؟ اُس نے جواب دیا یعقوب ۔اُس نے کہا کہ تیرانام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اِس اُسک ہوگا کہ ویا تھو بنہیں بلکہ اِس اُسک ہوگا کیونکہ تُونے فدا اور آ دمیوں کے ساتھ زور آ زمائی کی اور غالب بوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام ہوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام ہوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام ہوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام ہوا۔ ۔۔

اُس نے کہا کہ نو میرانام کیوں پُو چھتا ہے؟ اوراُس نے اُسے وہاں برکت دی۔
اور بعقوب نے اُس جگہ کانام فنی ایل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کورُ و برو دیکھا تو
بھی میری جان بیکی رہی۔ اور جب وہ فنی ایل سے گذر رہا تھا تو آفاب طلوع ہوا
اور وہ اپنی ران سے ننگر ا تا تھا۔ اِسی سبب سے بنی اِسرائیل اُس نِس کو جوران میں
اندری طرف ہے آج تک نہیں کھاتے کیونکہ اُس شخص نے یعقوب کی ران کی نس
کوجوا ندر کی طرف سے ج مے می پہنے کھو دیا تھا۔'

(بائل ص ۳۲ پیدائش باب۳۳ فقره: ۳۲۲۲۳)

عبدنامه قديم ميس يعقوب عاليرًا كيار عيس كعمامواج:

''اُس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایرٹری کیٹری اوروہ اپنی توانائی کے ایام میں خداسے کشتی لڑا، ہاں وہ فرشتہ سے شتی لڑا اور غالب آیا۔ اُس نے روکر مناجات کی''
(بائل ۲۵۸ موسیع باب انقرہ ۳۳۰)

ان دونوں حوالوں سے پانچے ہا تیں فلا ہر ہیں: ۱: یعقوب مَالیَّلِیا نے (معاذ اللہ) خداسے مُشتی کی۔

٢: خداأس يفالب آيا

m: لیقوب عالبیلا نے ایک فرشتے ہے بھی گشتی کی۔

العقوب عليبًا فرشة برغالب آئـــ

مسحیوں کا خداعلم غیب نہیں جانتا۔

(m) مسیوں کے زدیک خدا کی بے دقو فی

(۱)مسيحيول كے پيشواليس نے لكھاہے:

'' کیونکہ خدا کی بے دقوفی آ دمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آ دمیوں کے زورسے زیادہ زور آ ور ہے''

(عهدنامهجديدص١٥٣ كرنتيول كے نام يوس كا يہلا خط باب افقره:٢٥)

بونانی انجیل میں کھا ہوا ہے:

25 ότι το μωρον

τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.

و (عان الله المعنى اسى يوناني المجيل كي خريس foolish لكها بواب (عام ١١٩) θεοῦ كا

ترجمه God ہے۔ (مم۸۳)

متنبیہ: مسیحیوں کے کیتھولک فرقے کی بائبل' کام مقدس کا عہدعتیق وجدید''میں مٰدکور فقرے کا غلط ترجمہ کرکے بنیچ حاشیے میں تح یف کردی گئی ہے۔

(د کی می جدید س ۱۲ اُر نتول کے نام: اباب افقرہ:۲۵)

تنصره: فدكوره بالاحوالے ميں پولس نے اپنے خداسے بے وقوفی کومنسوب کياہے، جو کہ ہر کیا ظ سے باطل بلکہ کا ئنات کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔

(۴) مسيحيون كاخدااور شيطان

بائبل میں لکھا ہواہے:

''اس کے بعد خداوند کا غصہ اسرائیل پر پھر بھڑ کا اور اس نے داد د کے دل کوان کے

خلاف په که کرا بھارا که جا کراسرائیل اور بېږداه کوگن "

(بائبل ص ٣٢٢ بسوئيل: ٢ باب ٢٢ فقره: ١)

جب كددوسرى حكد كلها مواج:

"اورشیطان نے اسرائیل کے خلاف اُٹھ کرداؤدکوا بھاراکہ اسرائیل کا شار کرے" (بائل سے سام ہواری اُنہاب، افترہ:۱)

(۵) خدا کی شکست

بائبل میں لکھا ہواہے:

''اور خدا وندیہوداہ کے ساتھ تھا۔ سوائس نے کو ہتا نیوں کو نکال دیا پر وادی کے باشندوں کو نہ نکال سکا کیونکہ اُن کے پاس لوہے کے رتھ تھے۔''

(ص٢٢٩، تضاة باب القره: ١٩)

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ یہود ونصار کی کے نز دیک (معاذ اللہ) خدالوہے کے رتھوں والے، وادی کے باشندوں کو فکست نیدے سکا۔

ایک دوسراعجیب وغریب حواله پڑھ لیں، بائبل 'فرماتی''ہے:

'' کیونکہ رب الافواج إسرائیل کا خدایوں فرما تا ہے کہ وُختر بابل کھلیہان کی مانند ہے جبائے روند نے کاونت آئے۔ تھوڑی دیر ہے کہ آئی کٹائی کاونت آپہنچیگا۔ شاہ بابل نبو کدر ضر نے مجھے کھالیا۔ اس نے مجھے شکست دی ہے۔ اس نے مجھے خالی برتن کی مانند کر دیا۔ اڑوھا کی مانندہ مجھے نگل گیا۔ اُس نے اپٹے پیٹ کومیری نعمتوں سے بھرلیا۔ اس نے مجھے نکال دیا'' (بائل ص ۲۹ سرمیاه باب ۵ نقره: ۳۳،۳۳)

(۲) خدا کا آرام کرنا

بائبل میں لکھا ہواہے:

''میزے اور بنی اسرائیل کے درمیان میہ ہمیشہ کے لئے ایک نشان رہیگا اسکئے کہ چھودن میں خدا دندنے آسان اور زمین کو پیدا کیا اور ساتویں دن آ رام کر کے تازہ مقالات 558

دم جوا " (ص٨٨خروج باب١٦ نقره:١٤)

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ یہود دنصاریٰ کے نز دیک (معاذ اللہ) خدا تھک گیا تھا۔ (۷) خدا کا افسوس

بائبل میں لکھا ہواہے:

'' تب خداوند کا کلام سموئیل کو پہنچا کہ: مجھے افسوں ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہوئے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہوئے کہ جونے کم ہوئے کہ میرے تھم نہیں مانے'' (ص ۲۵٬۳۱۲ میں کے سائے میرے کم نہیں مانے'' (ص ۲۵٬۳۱۲ میں کے سائے کہ کا سائے کہ کا سائے کہ کا سائے کا سائے کہ کا سائے کا سائے کا سائے کا سائے کہ کا سائے کہ کا سائے کا سائے کا سائے کہ کا سائے کہ کا سائے کہ کا سائے کہ کہ کا سائے کا سائے کہ کا سائے کہ کا سائے کہ کا سائے کہ کا سائے کہ کا سائے کے کہ کا سائے کی سائے کا سائے کا

(A) خدا کا نگا ہونا اور گیدڑوں کی طرح چلانا

بائبل میں لکھا ہواہے:

"سامريداورير شليم كى بابت خدا وندكا كلام جوشابان يبودا ، يوتام وآخر ورحوقياه کے ایام میں میکاہ مورثتی پر رویا میں نازِل ہوا۔ آے سب لوگوسنو! اے زمین اور اُس کی معموری کان لگاؤ! اور خداوند خدامان خداونداینے مقدس مسکن ہے تم پر گواہی دے۔ کیونکہ دیکھ خداوندایے مسکن سے باہر آتا ہے اور نازل ہوکرزمین کے اُوٹیچے مقاموں کو پایمال کریگا۔اور پہاڑ اسکے پنچے پگھل جا کینگے اور وادیاں یھٹ جائینگی جیسے موسم آگ سے پکھل جا تا اور پانی کراڑے پرسے بہہ جا تا ہے۔ میسب یعقوب کی خطاادراسرائیل کے گھرانے کے گناہ کا متیجہ ہے۔ یعقوب کی خطا كياب؟ كياسامرينيس؟ اوريبوداه كاونج مقام كيابين؟ كيابروشليمنبين؟ اسلئے میں سامر ہیر کو کھیت کے تو دے کی مانند اور تا کتان لگانے کی جگہ کی مانند بنا وُ نگا اور میں اُسکے پھروں کو وادی میں ڈ صلکا وُ نگا اور اُسکی بُدیا دا کھاڑ دُو نگا۔اور اسکی سب کھودی ہوئی مورتیں چور چورکی جائینگی اور جو پچھائس نے اُجرت میں پایا آگ سے جلایا جائیگا اور میں اسکے سب بنوں کوتو ڑ ڈالونگا کیونکہ اس نے بیسب م کی اجرت سے پیدا کیا ہے اوروہ پھر کسی کی اجرت ہو جائے گا۔اسلنے میں

ماتم ونوحه کرونگا میں نگااور برہند ہو کر مھر و نگا میں گیدر وں کی طرح چلاؤ نگااور مشتر مرغوں کی ماندغم کرؤ نگا کے یونکہا سکا زخم لا علاج ہے۔ وہ یہوداہ تک بھی آیا۔وہ جبر الوگوں کے بھائک تک بلکہ بروشلیم تک بہنچا۔''

(ش ۸۲۸،۸۲۸ میکاه باب انقره:۱،۹)

معلوم ہوا کہ سیجیوں کا خدانگا اور بر ہند ہو کر پھرتا ، گیدڑوں کی طرح چلاتا اور شتر مرغوں کی ماننڈ غم کرتا ہے۔(معاذ اللہ) (۹) خدا کاغم

بائبل میں اکھا ہواہے:

'' خدا دند زمین پرانسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوااور دل میں غم کیا۔اور خداوند م نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا رُوے زمین پر سے مٹاڈالوزگا۔انسان سے لے کرحیوان اور رینگنے والے جانداراور ہوا کے پرندوں تک کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں مگرنوح خداوندکی نظر میں مقبول ہوا''

(ص٩ پيدائش باب٢ فقره، ٨٠٢)

ملول کامطلب ہے''اداس، رنجیدہ عملین'' (نیروز اللغات اردوجامع ص ۱۲۸۵) معلوم ہوا کہ سیحیوں کا خدااداس، رنجیدہ اور مملین ہوتا ہے۔ (معاذ اللہ)

(۱۰) مسیحی خدا کے نتھنوں سے دھواں؟ '

بائبل میں سیحی خداکے بارے میں لکھا ہواہے:

''اس کے منہ سے جلتی مشعلیں نکتی ہیں ،اور آگ کی چنگاریاں اڑاتی ہیں۔اُسکے نتھنوں سے دھواں نکلتا ہے گویا کھولتی دیگ اور سلگتے سر کنڈے سے ۔اس کا سانس کوئلوں کود ہکا دیتا ہے اوراس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں''

لاص ١٥٢٨،٥٢٤ أيوب باب الم فقره: ١٩ تا٢)

ان دس حوالوں سے معلوم ہوا کہ میچی (عیسائی) حضرات کی تصنیف کر دہ بائبل، جے

وہ خدا کا کلام اور آسانی کتاب بیجھتے ہیں،خدا (اللہ تعالیٰ) کی گتا نیوں سے بھری ہوئی ہے۔ لہذا مروجہ بائبل نہ تو آسانی والہامی کتاب ہے اور نہ بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔اللہ کے کلام تو رات اور انجیل کوان لوگوں کے اسلاف نے تحریف کر کے بدل دیا ہے، ایک انجیل کی چار انجیلیں بنا دی ہیں ۔ تو رات جومویٰ عَالِیَلِا پر نازل ہوئی تھی اُس میں ان لوگوں نے تحریف کر کے پہلے دیا ہے:

''لیں خداوند کے بندہ موی نے خداوند کے کیے کے موافق وہیں موآب کے ملک میں وفات پائی۔اوراس نے اسے موآب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل دفن کیا پر آج تک کسی آدمی کو اُسکی قبر معلوم نہیں اور موی اپنی وفات کے دفت ایک سوبیں برس کا تھا اور نہ آسکی آ تکھ دھند لانے پائی اور نہ اُسکی طبعی قوت کم ہوئی'' موبیس برس کا تھا اور نہ آو اُسکی آ تکھ دھند لانے پائی اور نہ اُسکی طبعی قوت کم ہوئی'' (بائیل میں برس کا تھا اور نہ آسکی اور نہ کا میں برس کا تھا دور نہ کا کہ اسٹناء بابس افقرہ دیں کے ا

ریسی تورات ہے جس میں موئی عالیتیا کے وفات پا جانے کا قصہ کھا ہوا ہے اور بہمی کھے ہوا ہے اور بہمی کھے ہوا ہے کہ '' آج تک کی آ دی کواس کی قبر معلوم نہیں'' کیا یہ بائبل اللہ کا کلام ہے جواس نے موئی عالیتیا پر نازل کیا تھا؟ ہرگر نہیں بلکہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی محرف شدہ تورات وانجیل ادر بائبل ہے جسے یہ لوگ آسانی والہامی کتاب منوانے کے لئے بوری طاقت اور تندہی سے دن رات کوشاں ہیں۔

## آلِ تقاید کی تحریفات اورا کا ذیب <sub>[ ڈاکٹرابوجابرعبداللددامانوی کی کتاب' دخریف النصوص'' کامقدمہ]</sub>

الحما لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أمابعد: ارثادِ بارى تعالى ب

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُوْ مِنُونَ بِالْتِ اللَّهِ \* وَالْوَلْفِكَ هُمُ الْكَلْدِبُونَ ﴾ صرف واي اللهِ \* وَالْوَلْفِكَ هُمُ الْكَلْدِبُونَ ﴾ صرف واي لوگ مرف واي يهى لوگ عموت گرت بين جو الله كى آينوں پر ايمان نبيس لاتے اور يهى لوگ جموتے بين - (الحل: ١٠٥)

رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ فَيْمِ فِي مِنْ إِيَّاكُمْ وَالْكَلِّدِبَ ))

اورتم سب جھوٹ سے بچو۔ (میحمسلم:۵٠١٠٤)

ایک طویل صدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ مَنَّ اَیْتُ نِیْمَ کہ ایک حُف کہ ایک حُف کہ ایک حُف کی باچھیں چیری جارہی ہیں۔ بیعذاب اس لیے ہور ہاتھا کہ وہ خص جھوٹ بولتا تھا۔

کی باچھیں چیری جارہی ہیں۔ بیعذاب اس لیے ہور ہاتھا کہ وہ خص جھوٹ بولتا تھا۔

(دیمے کے ابھاری ۱۳۸۱)

ان واضح دلائل کے باوجود بہت سےلوگ دن رات مسلسل جھوٹ بولتے ، اکا ذیب وافتر اءات گھڑتے ،سیاہ کوسفید اور سفید کوسیاہ ٹابت کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں حالانکہ حجوث بولنایا بہترن گھڑنا انتہائی بُرا کا م اور ندموم حرکت ہے۔

یادر ہے کہ حافظ قرآن کا تلاوت میں بھول جانا ، نادانستہ زبان وقلم سے کسی خلاف واقعہ یا نادانستہ زبان وقلم سے کسی خلاف واقعہ یا غلط بات کا وقوع ، بھول چوک ، کتابت یا کمپوزنگ کی غلطیاں جھوٹ کے دُمرے میں نہیں آتیں بلکہ جھوٹ اُسے کہتے ہیں جو جان ہو جھ کر ، کسی خاص مقصد کے لیے خلاف واقعہ وخلاف حقیقت بولا یا لکھا جائے۔

مَقَالَاثُ 562

.آلِ تقلید کے جھوٹ کی پہلی مثال

ماسٹر محمد امین او کاڑوی دیوبندی حیاتی نے لکھاہے:

''نیزاللہ تعالی فرماتے ہیں۔

(٢) ياايها الذِين امنوا قيل لهم كفُّوا أيديكم وأقيمُوالصَّلُوة

اےا بمان والواپنے ہاتھوں کوروک کرر کھو جب تم نماز پڑھو''

( تحقیق مسئلەر فع یدین ، شائع کرده ابوحنیفه اکیڈی فقیروالی شلع بهاوتگرص ۲ )

حالانکہان الفاظ کے ساتھ کوئی آیت قرآنِ مجید میں موجود نہیں ہے۔اس خود ساختہ آیت کا اوکاڑوی ترجمہاں بات کی واضح دلیل ہے کہ بیر کتابت کی غلطی نہیں ہے۔

تنبیہ: '' تحقیق مسلد رفع یدین' کے بعد والے مطبوعہ شخوں سے بیمن گھڑت آیت اور اس کا ترجمہ اُڑا دیا گیا ہے مگر ہمارے علم کے مطابق او کاڑوی صاحب کا اس صریح جھوٹ سے تو بہنامہ کہیں شاکع نہیں ہوا۔ واللہ اعلم

آل تقلید کے جھوٹ کی دوسری مثال

ابوبلال محمد اساعيل جھنگوي ديوبندي حياتي نے لکھا ہے:

''نی کریم علیه السلام تو نظیم آدی کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ (مشکوۃ)''

(تخفهُ المحديث حبهُ اول ١٣)

حالانکہان الفاظ یامفہوم کے ساتھ کوئی ایک حدیث بھی مشکوۃ یا حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔

آن تقلید کے جھوٹ کی تیسری مثال

عبدالقدوس قارن دیوبندی نے امام ابوصیفہ کے جنازے کے بارے میں لکھاہے:

''اوردوسری بات کرنے میں تواثری صاحب نے بے تکی کی حدی کر دی جب وہ ذرا ہوش میں آئیں توان سے کوئی پوچھے کہ کیاامام صاحبؓ کے جنازہ میں صرف احناف شریک تھے؟ مقَالاتْ

دیگر فداہب (مالکی ، شافعی اور عنبلی وغیرہ) کے لوگ شریک نہ تھے۔ جب وہ لوگ شریک تھے
اور ان کے نزدیک قبر پر جنازہ پڑھنا درست ہے اور انھوں نے اپنے فدہب کے مطابق عمل
کیا تو اس پراعتراض کی کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے؟" (جد دباندہ اویلا طبح اول جون ۱۹۹۵ء م ۱۹۹۵)
عرض ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک سو بچاس جحری (۵۰ اھ) میں فوت ہوئے اور امام احمد بن
حنبل ایک سوچون ٹھے جحری (۱۲۴ھ) میں بیدا ہوئے۔ امام احمد کی بیدائش سے پہلے وہ کون سے
حنبل حضرات تھے جو قارن دیو بندی صاحب کے نزدیک آمام ابو حنیفہ کا جنازہ پڑھ رہے تھے ؟

آلِ تقليد كے جھوٹ كى چوتھى مثال

حالانکہ کسی حدیث میں بھی صف بندی کے دوران میں مقند ایوں کا ایک دوسرے کی گردن ہے گردن ملانے کا تذکرہ نہیں آیالہٰ ذاانوارخورشیدصاحب نے بیہ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت میں مثالیں ہیں جن کی پھٹھسیل میری کتاب'' اکا ذیب آل دیو بند'' میں درج ہے۔

## حبيباللّٰدةُ بروى كى كتاب ' متنبيهالغافلين''

حافظ حبیب اللہ ڈیروی دیوبندی حیاتی نے '' سنبیہ الغافلین علی تحریف الغالین' نامی کتاب کھی ہے جس میں انھوں نے بقائم خود' غیر مقلدین کے تحریفی کارنا ہے' جمع کئے ہیں۔ اس کتاب میں انھوں نے اپنے خیال میں اہلِ حدیث کی'' کریفات " پیش کی ہیں۔ اس کتاب میں انھوں نے کتابت یا کمپوزنگ کی غلطیوں کو تھی ' تتحریف' بنا کر پیش کردیا ہے۔

مثال نمبر (۱): جزءرف اليدين للخارى كيعض مطبوء تنول من "حدثنا عبيد بن يعيش: ثنا يونس بن بكير: أنا أبو إسحاق "كها بوائين مخطوط ظا جرييس صاف طور بر"حدثنا عبيد بن يعيش: ثنا يونس بن بكير: أنا ابن إسحاق "كها بوائيد و يكي صسما ورجزء رفع اليدين تقيقي: ٢

اس کے بارے میں ڈروی صاحب لکھتے ہیں:

'' بلكهالشخ فيض الرحن الثورى غير مقلد نے متن كوتبديل كر دياہے مطبوعة نسخه ميں ابن اسحاق كے بچاہئے ابواسحاق تقاتو ابواسحاق كوتبديل كر كے ابن اسحاق بنا ديا۔''

( منبية الغافلين على تحريف الغالين ص ايتحريف نمبر: ١٠)

مثال ممبر (۲): جزء رفع اليدين كے قلمى نسخ (مخطوط خلام ربيه) ميں ايك رادى كانام "عمر دبن المهاج" كھا ہوا ہے۔ ديكھيے ص٢، اور جزء دفع اليدين تقتي : ١٤ ذير دى صاحب لكھتے ہيں:

''جزء رفع اليدين ص ۵۵ ميس عمر بن المهاجر تقا اس كوفيض الرحمٰن الثورى غير مقلد \_ نا تحريف وخيانت كرتے ہوئے عمر و بن المهاجر بنا ديا او تعلق ميں لکھا۔''

(سنبيه القافلين صُ ا ٤ تجريف نمبر ١١١) سجان الله!

مثال نمبر (٣): جزء رفع اليدين كے مخطوطے ميں ايك راوى كانام "ابوشهاب عبدر بية" كلھا ہوا ہے۔ ديكھيئے صهم، وجزء رفع اليدين تحققى : ١٩

السائے بارے میں ڈروی صاحب لکھتے ہیں:

'' جزء رفع البدين كے ص ٦٢ ميں ابو شھاب بن عبدر به تھا اس كوارشاد الحق غير مقلد نے ابدشهاب عبدر به بنا كرمتن كوبدل اللہ'' ( "نبيالغانلين ص ٤ تجريف نبر ١٢) سجان الله! مثال نمبر ( ٣ ) : جزء رفع البدين كے بعض نسخوں ميں ايك راوى كانام'' قيس بن سعيد'' اور قلمى نسخ ميں واضح طور پر'' قيس بن سعد'' لكھا ہوا ہے۔ د كيھي مخطوط ص ٥ ،اور جزء رفع البيدين تقتقى ٢٢ أ مقالات 565

اس کے بارے میں ڈروی صاحب لکھتے ہیں:

" جزء رفع اليدين ص ٢٣ ميں قيس بن سعيد تھا مگر مولانا سيد بدليج الذين شاہ صاحب راشدى غير مقلد نے تحريف كرتے ہوئے متن تبديل كر كے قيس بن سعد بناويا.... "
("بهالغاللين ص ٢٦ تريف كرتے ہوئے متن تبديل كر كے قيس بن سعد بناويا .... "

اس طرح کی اور بہت ہی مثالیں ڈروی صاحب کی اس کتاب میں موجود ہیں۔ ڈروی صاحب نے کتابت کی غلطیوں اوران کی اصلاح کو بھی تحریفات بنا ڈالا ہے! اوراس سے ڈروی صاحب نے اپنے ملغ علم کا بھی ثبوت دیا ہے کہ کنویں سے مینڈک کی طرح اٹھیں کنویں سے باہر کچھ نظر نہیں آتا، اس لئے وہ اس طرح سے پروییگنڈ ہے میں ہی اپنی عافیت سیجھتے ہیں۔

ڈیروی صاحب کا کتابت اور کمپوزنگ کی غلطیوں کو'' تحریفات' میں شامل کرنے کی چند اور مثالیں درج ذمیل ہیں:

مثال اول (1): يمن كے شہور عالم قاضى محمد بن على الشوكانی صاحب ثيل الاوطار كى كتاب "القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد" ميں لكھا ہوا ہے:

"واطيعوا الله واطبعوا الرسول واولى الامر منكم" (ص١١)

یہاں''اطیعوا الله''سے پہلے''و''کابت یا کمپوزنگ کی غلطی ہے جس کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

'' حضرت قاضی صاحب نے بیاس آیت میں تحریف کر دی ہے داؤ کا اضافہ کر دیا ہے کیونکہ اصل آیت یوں تھی یاایھا اللذین آمنو الطیعو الله مگر قاضی صاحب محرف قرآن مجید میں ہم غیر مقلدین کے حفاظ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی آیت ڈھونڈیں جس میں اس آیت کے اندرو اطیعو اللہ ہو تحریف کرنا یہودیوں کا کام ہے۔''

( تنبيه الغافلين ص ٤٥ تحريف نمبر :٥٩)

كتابت كى غلطى پرا تنابزافتو كى لگانے والا حبيب اللَّد دُيروى اپنے پسنديده''مولوى''

مقالات مقالات

محمود حسن دیوبندی کی کتاب ایشاح الا دله میں ایک جعلی' آیت' کے بارے میں لکھتا ہے: ''اب غیر مقلد مین حضرات نے ایک آیت جو کا تب کی غلطی سے کھی گئی تھی اس کوا چھالا...'' (تنبیالغاقلین ص۵۵)

اپنے پیندیدہ مولوی کا غلط حوالہ تو '' کا تب کی غلطی'' ہے جبکہ غیر دیو بندی عالم کی کتاب میں کا تب کی غلطی بھی ڈیروی کے نزدیک'' تحریف'' اور'' یہودیوں کا کام'' ہے، حالانکہ قاضی شوکانی کی اس کتاب میں کھا ہوا ہے:

" ياايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامرمنكم..."
(القول المفيد في ادلة الاجتباد والتقليد ص٣٦)

معلوم ہوا کہ خود قاضی صاحب کے نزدیک اس آیت میں واومو جو زئیس ہے۔ مثال دوم (۲): حفیوں و دیو بندیوں و بریلویوں کے نزدیک انتہائی معتر کتاب الہدایہ میں ملام غینانی صاحب نے رکوع و تجود کی فرضیت پر''ارشاؤ' باری تعالیٰ''واد کعوا و اسجدوا'' سے استدلال کیا ہے۔ دیکھے الہدایہ ج اس ۹۸ باب صفۃ الصلوٰۃ حالانکہ قرآنِ مجید میں واؤیہاں موجوز نہیں ہے۔

صاحبِ ہدایہ کے اس استدلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا ارشادالحق افری حفظہ اللہ نے ﴿ فَاقْرَءُ وُا مَا تَیكَّرَ مِنَ الْقُرْان ﴾ کے بارے میں لکھاہے:

'' اس آیت سے علمائے احناف نماز میں مطلق قراءت کی فرضیت پر بالکل اس طرح استدلال کرتے ہیں جینے'' وَازْ تَکعُوْا وَالسُجُدُوْا''الآیۃ ہے رکوع اور سجدہ...''

(توضيح الكلام ج اص ١٩٠١ طبع اول مارچ ١٩٨٧ء)

اس کے بارے میں ڈروی صاحب لکھتے ہیں:

''اس میں ارشادالحق صاحب نے وار تحت میں داؤز ائد کردی ہے اور بول قرآن مجید کی اصلاح کی ہے۔ ( لا حول ولا قوۃ الابالله)

خود بر لينهيل قرآن كوبدل دية بين مس درجه بوي فقيهان حرم بي توفيق

مقالات على مقالات المقالات الم

( تنبيه الغافلين ص ٩٠ اتحريف نمبر: ١٠٨)

عرض ہے کہ واؤکی یفظی آپ کی کتاب''ہدایہ شریف' میں موجود ہے جسے اثری صاحب نے ''علائے احزاف'' کہہ کر بطور اشارہ ذکر کر دیا ہے۔ اس شم کی کتابت یا کمپوزنگ والی غلطیوں سے میں تیجہ اخذ کرنا کہ فلاں نے''قرآن مجید کی اصلاح کی ہے'' انتہائی غلط ہے۔ تنبیہ: اثری صاحب نے توضیح الکلام کے طبعہ جدیدہ میں ﴿ادْ کَعُوْا وَالسَّجُدُوْا﴾ لکھ کرصاحب ہدایہ کی اصلاح کردی ہے۔ (دیکھے جاس ۱۱۱)

ايك لطيفه:

حبیب الله ڈیروی صاحب نے ''واد تحقق میں داؤ زائد کردی ہے'' ککھ کر ادر محقوا کالف اُڑادیا ہے یا اُن کے کمپوزر سے بیالف رہ گیا ہے۔ بیاس بات کی بہت ہوئی دلیل ہے کہ بشری سہوو خطا اور کتابت یا کمپوزنگ کی غلطیوں کو کھونے یا جھوٹ کہنا غلط حرکت ہے جس کا جواب ڈیروی صاحب اور اُن جیسوں کواللہ تعالیٰ کی عدالت میں دینا پڑے گا۔ان شاءاللہ اس طرح کی بہت میں مثالیں حبیب اللہ ڈیروی ، ماسٹر امین او کاڑ دی اور آلی تقلید کی کتابت یا کمپوزنگ کی غلطیوں کی بنیاد پر اہل حق کے خلاف یروپیگنڈ اکرتے رہتے ہیں۔

عبد الحیٰ لکھنوی حنفی نے التعلیق المجد (ص ۲۸۷) میں ایک روایت نقل کی ہے جس کے بارے میں ڈمروی صاحب لکھتے ہیں:

''مگر مولا ناعبدالحی ککھنوی نے آخر میں جرح کے الفاظ کاف دیتے ہیں اور تحریف کا ارتکاب کیا ہے۔اور مولا نالکھنوی نے وہ جرم کیا ہے جوشوافع وغیر مقلدین بھی نہیں کر سکے۔'' (سبہ الفائلین ص۳۶ تریف نمبر ۵۳۰)

اس تحریر میں ڈیروی صاحب نے اپنے مولوی عبدالحی کلھنوی حفی کی غلطی کو اہلِ حدیث کی "
د تحریفات 'میں شامل کردیا ہے۔ سبحان الله!

مقالات مقالات

#### قارى محمرطيب ديوبندي كاغلط حواليه

قارى محمطيب ديوبندى كہتے ہيں:

"ای کے بارے میں وہ روایت ہے جو تھے بخاری میں ہے کہ ایک آواز بھی غیب سے ظاہر ہو گی کہ: هذا خلیفة الله المهدی ' فاسمعو له و اطبعوه -

''یہ خلفیۃ الله مہدی ہیں ان کی سمع وطاعت کرو۔۔' (خطبات بھیم الاسلام ن مے مس ۲۳۲)

میروایت سیح بخاری میں قطعاً موجود نہیں بلکہ اسے ابن ماجہ (۲۰۸۴) اور حاکم (۲۲۳۲) میں ۲۲۳۲، مسلم ۵۰۲٬۳۲۲، میروایت کے ساتھ بیان کیا ہے۔
مرزا غلام احمد قادیا نی نے یہی روایت (صیح ) بخاری سے منسوب کی ہے۔

(د كيمية شهادت القرآن ص ٢٩ ، روحاني خزائن ج٢ص ٢٣٠٧)

مرزا قادیانی کے اس حوالے کے بارے میں اوکاڑوی صاحب کابیان سلیں: "بی بخاری شریف پرایا ہی جھوٹ ہے جیسا مرزا قادیانی نے اپنی کتاب شہادة القرآن میں سیجھوٹ لکھا ہے کہ بخاری میں صدیث ہے کہ آسان سے آداز آئے گی هذا خلیفة الله المهدی "(تجلیات صفر رجلدہ میں مطبوعہ کتندا دادید بلتان)

برادرم ڈاکٹر ابو جابرعبداللہ دامانوی حفظہ اللہ نے اس کتاب ''قرآن و حدیث میں تخریف'' میں اہلِ تقلید کے وہ جھوٹ اورافتر اءات جمع کر کے قارئین کی عدالت میں پیش کر دیے ہیں جو تقلید کی حضرات نے اپنے مذموم مقاصد کے لئے جان بوجھ کر گھڑ ہے ہیں بلکہ کافی صخت کر کے اصل کتابوں سے فوٹوسٹیٹس (Photostats) پیش کر دی ہیں تاکہ ان لوگوں پراتمام جحت ہوجائے۔ آخر میں مختفراً عرض ہے کہ' وتح بیف العصوص'' میں آل تقلید کی دائستہ تحریفات ہی کو درج کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ اس کتاب کو متلاشیانِ حق کی ہدایت کا فرریعہ بنائے اور ڈاکٹر صاحب کو جزائے غیر عطافر مائے۔ (آمین) کی ہدایت کا فرریعہ بنائے اور ڈاکٹر صاحب کو جزائے غیر عطافر مائے۔ (آمین)

# حبيب الله دروى صاحب اوران كاطريقة استدلال

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ،أما بعد:
ال مضمون مين حافظ حبيب الله وروى حياتى ديوبندى صاحب كى بعض مطبوعه كابون سے بعض مطبوعه كابون سے بعض موضوع ومردود روايات باحواله پيش خدمت بين جن سے اضوں نے استدلال كيا ہے يا بطور حجت پيش كيا ہے ۔اس كے بعد ورى صاحب كاكافيب اور اخلاقى كرداركدى دن دن نمونے درج كئے گئے بين تا كه جبيب الله ورى صاحب اوران كا طريقة سكر استدلال عام لوگول كے سامنے واضح بوجائے۔

اوروى صاحب لكھتے ہيں:

"اور حضرت امام شافعی جب حضرت امام عظم ابو صنیفه کی قبر کی زیارت کے لئے پہنچ تو وہاں نمازوں میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا کسے نے امام شافعی سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا:

استحیاء من صاحب هذه القبو اس قبروالے سے حیاء آتی ہے۔
حضرت شاہ رفیع الدین محدث وہلوگ میمیل الا ذھان ص ۱۵۵ میں اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں مُشعر ہے کہ رفع الیدین عند الرکوع وغیرہ امام شافعی کے ہاں مؤکد نہ تھا۔"

(نورالصباح في ترك رفع اليدين بعدالافتتاح طبع دوم ٢ ١٨٠٥ هر ٢٠٠٠ س

اس پرتبھرہ کرتے ہوئے راقم الحروف نے لکھاتھا:

'' پیواقعہ جعلی اور سفید جھوٹ ہے۔ شاہ رفیع الدین کا کسی واقعہ کو بغیر سند کے نقل کر دینا اس واقعہ کی صحت کی دلیل نہیں ہے۔ شاہ رفیع الدین اور امام شافعی کے درمیان کی سوسال کا فاصلہ ہے جس میں مسافروں کی گردنیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ ڈیروی صاحب کی ذمہ داری مِقَالَتْ \_\_\_\_\_

ے کہ وہ اس واقعہ کی مکمل اور مفصل سند پیش کریں تا کہ راویوں کا صدق وکذب معلوم. ہوجائے۔اسناددین میں سے ہیں اور بغیر سند کے کسی کی بات کی ذرہ برابر حیثیت نہیں ہے۔'' (نورالعین فی سئلة رفع اليدین طبع اول ۱۲۱۳ هے ۱۲۱۱)

ابھی تک ڈیروی صاحب یاان کے کسی ساتھی نے اس موضوع ومردود قصے کی کوئی سند پیش نہیں کی ہے۔ (ااجمادی الاولی ۱۳۲۷ھ)

میاں بات کی دلیل ہے کہاس من گھڑت قصے کی ان لوگوں کے پاس کوئی سند موجود نہیں ہے۔

أوروى صاحب لكھتے ہيں:

'' حضرت امام ابوصنیفیترک رفع الیدین پرعمل کرتے تھے اور اس کوحضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قرار دیتے تھے اور رفع الیدین کرنے والے کومنع فرماتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابن ججر ً لیان المیز ان ج۲ص۳۲۲ میں لکھتے ہیں:

قتیبہ اُ فرماتے ہیں کہ مین نے ابومقاتل سے کہتے ہوئے سنا کہ میں نے امام ابوصنیفہ کے پہلو میں نماز بڑھی اور میں رفع یدین کرتار ہاجب امام ابوصنیفہ نے سلام پھیرا تو کہاا ہے ابومقاتل شاید کہ تُو بھی پنکھول والوں سے ہے'' (نورالصباح سسا)

ابومقاتل حفص بن سلم السمر قندی جمہور محدثین کے نزدیک مجروح ہے۔ ابن عدی ، ابن حبان اور جوز جانی وغیر ہم نے اس پر جڑح کی۔ (دیکھے اکا ل ۱۸۱۱ مرا کجروطین ۱۸۵۱ احوال الرجال: ۳۷۳) ابوقیم الاصبانی نے اسے کتاب الضعفاء میں ذکر کیا۔ (۵۲م) حاکم نیشا یوری نے کہا:

''حدث عن عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني ومسعر وغيره بأحاديث موضوعة .. ''ال (الومقاتل) في عبيدالله بن عمر اليوب السختياني اورمسر وغير جم سے موضوع احاديث بيان كى بيں۔ (المدخل الى القيح ص١١٠١٣ ارتم: ٣٢)

حافظ ذہی نے کہا: ''واقی''وہ (سخت) کمزور (راوی) ہے۔ (دیوان الفعفاء ۱۰۵۰)

مقالات 571

جمہوری اس جرح کے مقابلے میں محدّ ث خلیلی کی توثیق مردود ہے۔

صالح بن عبدالله (الترفدى) فرماتے ہیں کہ ہم ابومقاتل السمر قندى کے پاس سے تو وہ وصیتِ لقمان، قتلِ سعید بن جبیراور اس جیسی کمی حدیثیں عون بن ابی شداد سے بیان کرنے لگا۔ ابومقاتل کے جیتیج نے اُس سے کہا: اے چپا! آپ بینہ کہیں کہ ہمیں عون نے حدیث بیان کی ہے کیونکہ آپ نے بیچزیں نہیں سیں۔ اس نے کہا: اے بیٹے! بیاچھا کلام ہے۔ (کتاب العلل للتر فدی مح اسن میں ۸۹ در مدوجی)

معلوم ہوا کہ بزعمِ خودا چھے کلام کے لئے ابومقاتل سندیں گھڑنے ہے بھی بازنہیں آتا تقا۔ایسے کذاب کی روایت ڈیروی صاحب بطورِ استدلال پیش کررہے ہیں۔

وروى صاحب بحواله مصنف ابن الى شيبه (جاص ١٦٠) لكهة بين:

"عن جابر عن الأسود وعلقمة أنهما كان يرفعان أيديهما إذا افتتحا ثم لا يعودان" حضرت اسودًا ورحضرت علقمة أفتتاح صلوة كودت رفع اليدين كرت تصادراس كے بعدر فع اليدين ك لئے نهاو منت تھے"

(نورالصباحص ٢٧)

اس کار اوی جابرائج فی جمہور محدثین کے نزدیک مجروح ہے۔ حافظ ابن حجرنے کہا: ''ضعیف رافضی''وہ ضعیف رافضی ہے۔ (تقریب العہدیب: ۸۷۸) امام ابوحنیف نے فرمایا:

''ما رأیت أحدًا أكذب من جابر الجعفی و لاأفضل من عطاء بن أبی رباح رباح ''میں نے جابر بعثی سے زیادہ جھوٹا كوئى نہیں دیكھا اور عطاء بن الى رباح سے زیادہ افضل كوئى نہیں دیكھا۔ (العلل للتر ندى ١٩٥٥ وسندہ حن)

بذات خود حبيب الله وروى صاحب لكهت بين:

'' جابر بن یزید جعفی بہت جھوٹا اور شیعہ خبیث ہے ۔ مگر انصاری صاحب نے اس بہت بوے جھوٹے سے بھی رفع یدین کی روایت الرسائل ص۲۲،۳۲۴ وغیرہ میں درج مقالات 572

کردی ہے کیونکہ سلمانوں کو دھوکا دینامقصود ہے۔''

(مقدمہ نورالصباح برتیمی ص ۱۹، یرعبارت مقدمہ الکتاب سے پہلے ہے) معلوم ہوا کہ بقلم خود جھوٹے کی ردایت پیش کر کے ڈیروی صاحب نے عام مسلمانوں کو دھوکا دیا ہے۔۔

ڈیروی صاحب اپنے مروح انورشاہ کشمیری دیو بندی (العرف الشذی ص ۲۸۷)
 نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"حضرت امام احمد بن حنبل سے روایت کی گئی ہے وہ فرماتے تھے کہ جس مسئلہ پرامام ابو حنیفة اور امام اجمد بن جائے کیونکہ اور امام اور امام محمد متفق ہوجا کیس تو اس کے خلاف کوئی بات ندی جائے کیونکہ امام ابو حنیفہ "قیاس کے زیادہ ماہر ہیں..." (نور العباح م ۳۳)

کاشمیری صاحب اور ڈمروی صاحب کی پیش کردہ بیروایت محض بے سند، بے اصل اور من گھڑت ہے۔

اس كے مقاللے ميں امام احدر حمد الله فرماتے ہيں

"حدیث أبی حنیفة ضعیف و رأیه ضعیف" ابو حنیفی که دیث ضعیف ہے اور اس کی رائے (بھی) ضعیف ہے۔ (کتاب الفعظ المعقبی ۲۸۵٫۸ وسندہ صحیح) امام احمد ابنی مشہور کتاب المسند میں امام ابو حنیفہ کانام لینا بھی پیند نہیں کرتے تھے۔ د یکھئے منداحمد (۲۳۵۵ ۲۳۵۵)

امام احمد سے امام ابو صنیف کی توثیق و تعریف قطعاً ثابت نہیں بلکہ جرح ہی جرح ثابت ہے۔ بہت کی تفصیل میری کتاب "الإسانید الصحیحة في أخبار الإمام أبي حنيفة" ميں درج ہے۔

قاضی ابویوسف کے بارے میں امام احد فرماتے ہیں:

" و أنا لا أحدّث عنه" أور مين اس سه حديث بيان نبيس كرتا \_ (تاريخ بغداد ١٩مه ارمزه محيح ، نيز د يكه ابهام "الحديث "شاره: ١٩ ص: ٥١) مقَالاتْ 573

محربن الحن الشيباني كے بارے ميں امام احد فرماتے ہيں:

"لاأروي عنه شيئاً" بين اس كوئى چيز (بھى)روايت نبيس كرتا۔

(كتاب العلل ومعرفة الرجال للامام احمة ١٥٨/ ١٥٦٠ ت ١٨ ١٨، دوسر انسخه: ٥٣٢٩)

امام احمدے کی نے پوچھا کہ ایک علاقے میں دوسم کے لوگ ہیں:

ایک اصحاب الحدیث جوروایتی بیان کرتے ہیں مگر شیح ضعیف کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ۔ دوسرے اصحاب الرائے ہیں جن کی معرفت ِ حدیث (بہت) تھوڑی ہے۔ کس سے مسلہ یو چھنا جا ہے؟

مام احمدنے جواب دیا:

''يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة''

اصحاب الحديث سے مسئلہ بوچھنا جائے اور اصحاب الرائے سے نہيں بوچھنا جائے۔ جائے۔ ابوطنیفہ کی رائے سے ضعیف الحدیث (راوی) بہتر ہے۔

( تاریخ بغداد ۱۳ ار ۲۳۹ دسنده صحیم الحقنی لا بن حزم ار ۱۸ ،الهند لعبدالله بن احمد ۲۲۹ )

ڈیروی صاحب اور تمام آل دیوبند سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ کا تمیری صاحب کی بیان کردہ اس روایت کی صحیح متصل سند پیش کریں۔

(a) دُيروي صاحب لكھتے ہيں:

''المام بخاری کے استاد حافظ ابو بحر بن الی شیباً پنے مصنف جاص ۱۵۹ میں کھتے ہیں: عن اشعث عن الشعبی أنه كان يوفع يديه في أول التكبيرة ثم لا يوفعهما حضرت الم شعی بہلی تكبير میں رفع اليدين كرتے پھراس كے بعد شكرتے تھے۔'' حضرت الم شعبی بہلی تكبير میں رفع اليدين كرتے پھراس كے بعد شكرتے تھے۔'' (نورالساح ص ٢٥)

اس اثر کا راوی اِشعث بن سوار جمہور محدثین کے نز دیکے ضعیف ہے لہذا میدوایت مردود ہے۔ ڈیروی صاحب ایک روایت کے بارے میں بقلم خود لکھتے ہیں:
"پھراس کی سند میں اشعث بن سوار الکندی الکوفی ہے جوعند المجہو رضعیف ہے۔
[تہذیب التہذیب ص۲۵۲ج اتاص ۳۵۲]"

(توضيح الكلام برايك نظرص ٢٧٥،٢٧١)

#### أوروى صاحب لكھتے ہيں:

'' ابن جرت کا ایک راوی ہے جس نے نوے عورتوں سے متعہ و زنا کیا تھا۔ [تذکرۃ الحفاظ للذہبی وغیرہ)'' (نورانصباح ص ۱۸مقدمہ برتیمی)

ابن جرت کے ہے باسند صحح نوے عورتوں (یا صرف ایک عورت سے بھی ) متعہ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

تذکرۃ الحفاظ (ار ۱۷-۱۱ء ۱۵ ات ۱۲۳) کے سارے حوالے بے سند و مردود ہیں۔ زنا کا لفظ ڈیروی صاحب نے خودگھڑ لیاہے جب کہ اس کے برخلاف تذکرۃ الحفاظ کی بے سندوم ردود روایت میں 'نزوج'' کالفظہے۔ (ص ۱۷)

دروی صاحب نے بقلم خود' متعہ وزنا'' کرنے والے ابن جرنے کو' ثقتہ' کھاہے۔ (نورالعبان ۲۲۲۳)

> انھوں نے اسی کتاب میں ابن جرتے کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ ۔

(د يکھئے نورالعباح ص۲۲)

## وساحب لكھتے ہيں:

''چنانچامام بخاریؓ کے استاد حافظ ابو بکر بن الی شیب ٹمصنف ج اص ۱۲ میں لکھتے ہیں:

عن سفيان بن مسلم الجهني قال كان ابن أبي ليلي يرفع يديه أول شي إذا كبر

حفرت عبدالرحمن بن الى ليل صرف ابتدامين رفع يدين كرتے تھے جب تكبير كرتے تھے۔'' (نورالساح ص٣٣) مقالات مقالات

عرض ہے کہ سفیان بن سلم الجہنی بالکل نامعلوم وجمہول رادی ہے،اس کی توشق کہیں نہیں ملی عین ممکن ہے کہ سفیان عن مسلم الجهنی " ملی عین ممکن ہے کہ بیر تماہت یا طباعت کی غلطی ہواور سجے لفظ' سفیان عن مسلم الجهنی " مور واللہ اعلم

مسلم بن سالم ابوفروۃ الجہنی صدوق راوی ہے کین سفیان (تو ری) مشہور مدلس ہیں لہٰذااس صورت میں بھی سفیان کی تدلیس کی وجہ سے بیسند ضعیف ومردود ہے۔

﴿ مصنف ابن الى شيبر (ار ۱۹ اجار السخد ار ۲۳۲ حدید) كی ایک روایت "عدن الحجاج عن طلحة عن خيشمة" فقل كرنے سے پہلے ڈروى صاحب جلی خطسے لكھتے ہيں:

'' حضرت خیتمی التا بھی بھی رفع الیدین نہ کرتے تھے'' (نورالصباح ۲۸۰) عرض ہے کہاس سند میں ججاج غیر متعین ہونے کی وجہ سے مجبول ہے۔اگراس سے مرادا ابو بکر (بن عیاش) کا استاد ججاج بن ارطاۃ لیا جائے تو اس کے بارے میں ڈیروی صاحب خود کھتے ہیں:''کیونکہ ججاج بن ارطاۃ ضعیف اور مدّس اور کثیر الخطاء اور متروک الحدیث ہے'' (نورالصباح ص۲۲۳)

اس بقلم خود' ضعیف' اور' متروک الحدیث' کی روایت کوڈیروی صاحب نے بحوالہ مشد احمد جہوں ہے۔ (نورالصباح سے ۱۲۸،۱۲۷)
احمد جہم سی بطور دلیل نمبر ۱۹ پیش کر کے استدلال کیا ہے۔ (نورالصباح سے ۱۲۸،۱۲۷)
اس طرح کی بے شار مثالیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جوروایت ڈیروی صاحب کی من پسند ہوتو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں اور جوروایت اُن کی مرضی کے خلاف ہوتو اس پرجرح کرد ہے ہیں۔

والميادي ماحب لكهة بين:

"أور جب حضرت على كوفى آشر يف لائ اور حضرت ابن مسعود كى تعليم اور متعلمين كود يكها تو بساخة بول المح : أصحاب عبدالله سُرج هذه القرية حضرت عبدالله ك شاكردتو اس بستى كے چراغ بيں -[طبقات ابن سعدج ٢ص،]" (نورالصباح ص٥١،٥٠) مقالات 576

بدروایت طبقات ابن سعد (جهارانسخه ج۲ ص ۱۰) اور حلیة الاولیاء (۴۸ ر۱۵) میں مالک بن مغِوَّ لعَن القاسم (بن عبدالرحمٰن )عن علی والنین کی سندسے مروی ہے۔

قاسم غیر متعین ہے۔ اگر اس سے قاسم بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود المسعودي يا قاسم بن عبد الرحمٰن الدمشقی مرادلیا جائے تو بیردایت منقطع ہے لہذا مردود ہے۔

سیدنا عبدالله بن عباس بی این کی طرف ایک تفییر منسوب ہے۔ بیساری کی ساری تفییر موضوع اور من گھڑت ہے۔ اس کی سند میں محمد بن مروان السدی اور محمد بن السائب الکسی دونوں کذاب راوی ہیں۔ (دیکھے اہنامہ ''الدیث''ثارہ '۲۳س ۵۳۲۵)

اس موضوع تفيرس دروي صاحب نقل كرت مين:

"منجتون متواضعون لا يلتفتون يميناً ولا شمالاً ولا يرفعون ايديهم في الصلوة " عاجزى وانكسارى كرنے والے جودائي اور بائين نيس و يصح اور نه وه نمازيس رفع يدين كرتے ہيں۔

قارئین کرام حضرت ابن عباس کا بیفتوی ان کی مرفوع روایت کے عین موافق ہے جس میں رفع الیدین سے منع کیا گیا ہے۔'' (نورالسباح ص۷۱)

بیعبارت ہمار نے میں صفحہ۲۱۲ پر ہے۔

اس تفییر کے راوی سُدی کے بارے میں ڈیروی صاحب کے مدوح سرفراز خان صفدردیوبندی لکھتے ہیں:

"سدى كذاب اوروضاع ہے۔" (اتمام البر بان ٢٥٥٥)

سرفرازخان صاحب مزيد لكصة بين:

'' آپ لوگ سُدی کی'' دم' تھا ہے رکھیں اور یہی آپ کومبارک ہو۔'' (اتمام البر ہان ص ۲۵۷) معلوم ہوا کہ سیدنا ابن عباس رہائیٹا کی طرف منسوب سُدی کی بی تفییر پیش کر کے ڈیروی صاحب نے سُدی کذاب کی'' دم' 'تھام لی ہے۔!

[ تنبیہ: سیدناعبداللہ بن عبال ڈاٹھ کاسے میٹا بت ہے کہ آپ شروع نماز ،رکوع سے پہلے

مقالات في المعالمة ال

اور رکوع سے سر اُٹھاتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ جام ۲۳۵ ح ح ۲۳۳۱ وسندہ حسن )

لہذابیموضوع تفیری روایت صحابی کے مل کے مقابلے میں بھی مردود ہے۔]

یدوس روایات بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں تا کہ عام مسلمانوں کو بھی معلوم ہوجائے کہ حافظ حبیب الله ڈیروی دیو بندی نے موضوع ومردو دروایات سے استدلال کیا ہے اورمن گھڑت روایات کوبطور جحت پیش کیا ہے۔

## ڈرروی صاحب کے دس جھوٹ

اب آخر میں حافظ حبیب اللدؤیروی صاحب کے دس صریح جھوٹ پیشِ خدمت ہیں:

① محد بن عبد الرحمٰن بن الى ليل كے بارے ميں وروى صاحب لكھتے ہيں:

" تا ہم پھر بھی جمہور کے ہاں دہ صدوق اور ثقہ ہے۔" (نورالصباح ص ١٦١١)

ڈر وی صاحب کا مینیان سراسر جھوٹ بربنی ہے۔اس کے برعس بوصر ی فرماتے ہیں:

''ضعفه الجمهوز''

(زوائد سنن ابن ماجہ: ۸۵۳) طحاوی فریاتے ہیں: ''مضطرب الحفظ جداً ''اس کے حافظ علی بہت زیادہ اضطراب ہے۔ (مشکل الآثارج س ۲۲۲)

بلکہ ڈریوی صاحب کے اکابرعلاء میں سے انورشاہ کاشمیری دیوبندی فرماتے ہیں:

" فهو ضعيف عندي كما ذهب إليه الجمهور "

(وہ[ابن الی لبل]میرے نزد کی ضعیف ہے جیسا کہ جمہور نے اسے ضعیف قرار دیاہے) د کیلئے فیض الباری (ج۳ص ۱۶۸)

امام یحیٰ بن معین امام ابوطنیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں:
 " لایکتب حدیثہ" ان کی صدیث نہ کھی جائے۔

(الكالل لا بن عدى ح ك ٣٠٤٣ وسند محيح ، دومر انسخه ج ٨٥ ٢٣٧)

یہ قول مولا نا ارشاد الحق اثری نے تاریخ بغداد (۱۳۱۸-۳۵) سے نقل کرنے کے بعد الکامل

مقالات عالت

لا بن عدى ( ٢٣٧٤ / ٢٨٢٢) كاحواله ديا ہے۔ (توضح الكلام ٢٣٣١ ، وطبعة جديدة ص ٩٣٩) اس كاجواب ديتے ہوئے ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

''الکامل لا بن عدی میں امام ابن معین کی به جرح منقول ہی نہیں بلکہ امام اعظم کا ترجمہ ص ۲۲۷۲ ج کے سے شروع ہوتا ہے بیاثری صاحب کا خالص جھوٹ و بے ایمانی ہے۔''

(توضيح الكلام يرايك نظرص ٣٠٩)

حالانکہ امام ابوصنیفہ کا ترجمہ کامل ابن عدی میں صفحہ ۲۳۷۲ (ج ۷) سے شروع ہوتا ہے جو شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ کیتا ہے۔ شخص اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوتو وہ ہمارے ہاں آ کراصل کتاب دیکھ سکتا ہے۔ کامل ابن عدی کے محولہ صفحے پر امام ابوصنیفہ پر امام ابن معین کی جرح ابعینہ منقول ہے لہذا ڈیروی صاحب بذات خود جھوٹ اور ......کے مرتکب ہیں۔

شعیف ومردودسند کے ساتھ کامل این عدی میں امام نظر بن شمیل سے مروی ہے:
" کان أبو حنیفة متروك الحدیث لیس بثقة"

ابوحنیفه متروک الحدیث تھے، ثقیبین تھے۔ (ج2ص ۲۳۷، نیئر جدیدہ ج۸ص ۲۳۸) بیضعیف ومردود قول مولا نااثری صاحب نے بحوالہ کامل ابن عدی نقل کیا ہے۔

(توضيح الكلام ٢٨/ ٢٢٨، طبعه ُ جديده ص ٩٣٧)

اوراس كےراوى احمد بن حفص پرجرح كى ہے۔ (توضيح الكلم طبع اول ج عص ١٢٨) اس حوالے كے بارے ميں دريوى صاحب ككھتے ہيں:

''امام نضر کا بیقول الکامل ابن عدی میں نہیں ہے۔ بیمولا نااثری صاحب کا خالص جھوٹ ہے۔'' (توشیخ الکلام پرایک نظر جمیع اول ۱۳۲۳ھ س۳۰۰)

حالانکہ بیقول الکامل لا بن عدی کے دونوں نسخوں میں موجود ہے ادر اس کا راوی احمد بن حفص مجروح ہے۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائین کی طرف منسوب ایک ضعیف روایت میں آیا ہے کہ انھوں نے سرف تکبیراً ولی کے ساتھ ہی رفع یدین کیا۔ اس حدیث کے بارے میں ڈیروی

مقَالاتْ 579

صاحب مولا ناعطاء الله حنيف بهوجياني رحمه الله في تقل كرت مين:

"قوله ثم لم يعد قد تكلم ناس في ثبوت هذا الحديث والقوي أنه ثابت من رواية عبدالله بن مسعود ...."

ثم لم یعد جملہ کے بنوت کے بارے میں لوگوں نے کلام کیا ہے اور قوی بات میہ کہ سے کہ میہ صحیح اور ثابت ہے عبداللہ بن مسعود کے طریق سے .....

(نورالصباح ص ٢٤ بحواله التعليقات التلفيدج اص١٢٣)

بدروایت التعلیقات السلفیه (جام ۱۲۳ عاشیه:۴) میں بحواله'' مس'' لینی حاشیة السندهی علی سنن النسائی منقول ہے اور یہی عبارت حاشیة السندهی میں اس طرح لکھی ہوئی ہے۔ جام ۱۵۸)

ڈیروی صاحب نے سندھی کا قول بھو جیانی رحمہ اللہ کے ذمے لگا دیا ہے جو کہ صرت کم جھوٹ اور خیانت ہے۔

أبروى صاحب لكھتے إيں:

'' چنانچ سیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت ابو قادہ کی نماز جنازہ حضرت علی نے ' پڑھائی ہے د کیھے مصنف ابن الی شیبہ جہم ۱۱۱، شرح معانی الآثار جاس ۱۳۹۹، سنن الکبری لیبہ تی جہم ۳۷ تاریخ بغدادج اص ۱۲۱ طبقات ابن سعدج ۲۹ میں ۴۰۹ (نورالسیاح میں ۲۰۹۹)

عرض ہے کہ اس روایت کے راوی مولی بن عبداللہ بن بزید کی سیدناعلی دلالفیز سے ملاقات نابت نہیں ہے۔امام بیہق بیروایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

> ''وهو غلط'' اوربی غلط ہے۔ (اسن الکبریٰ جسم ۳۷) غلط روایت کوسیح سند کہد کر پیش کرنا بہت بردا جھوٹ ہے۔

> > الله والماحب لكهة بين:

''چنانچه امام ابوحاتم" \_ امام بخاریٌ کومتروک الحدیث قرار دیتے ہیں (مقدمہ نصب الرامیہ

ص ۵۸)" (نورالعباح ص ۱۵۷)

مقدمه نصب الرابيه و يا كتاب الجرح والتعديل ، كمى كتاب ميں بھى امام ابو حاتم الرازى رحمه الله نے امام بخارى كو متروك المحديث "نهيں كہائے" ثم توكا حديثه" كو متروك المحديث" بنادينا ڈيروى صاحب كاسياه جھوٹ ہے۔

تنبید: چونکه ابوحاتم الرازی اور ابوزرعه الرازی دونول نے امام بخاری سے روایت لی ہے۔ دیکھتے تہذیب الکمال (۲۱۸۲۸۲) لبندانو فیم تو کا حدیثه 'والی بات منسوخ ہے۔

دُروى صاحب لكھتے ہیں:

'' دونول سندول میں الاوزاعی بھی مدلس ہےاور روایت عن سے ہے۔''

(توضیح الکلام پرایک نظرص ۳۱۳)

عرض ہے کہ کسی ایک محدث ہے بھی صراحثاً امام اوزاعی کو مدلس کہنا ثابت نہیں ہے۔ ﴿ وُمرِ وی صاحب لکھتے ہیں:

''لیکن اس کی سند میں ابوعمر والحرثی جمہول ہے اور' (توضیح الکلام پرایک نظرص۲۷)
عرض ہے کہ ابوعمر و احمد بن محمد بن احمد بن حفص بن مسلم النیسابوری الحمیر کی الحرثی کے
بارے میں حافظ ذہبی نے کہا: 'الحسافظ الإمام الموحال ''اورالذہلی نے قل کیا کہ
''ابو عمر و حجہ ''ابوعمر و حجت ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ ۲۹۸٬۷۹۸٬۷۹۸ نے ۱۸۰۰)
الیے مشہورا مام کوزمانۂ تدوین حدیث کے بعد ڈیروی صاحب کا مجہول کہنا باطل اور مردود ہے۔
الیے مشہورا مام کوزمانۂ تدوین حدیث کے بعد ڈیروی صاحب کا مجہول کہنا باطل اور مردود ہے۔

اسعید بن ایاس الجریری ایک راوی ہیں جو آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہوگئے تھے۔
ان کے شاگردوں میں ایک امام اساعیل بن علیہ بھی ہیں جن کے بارے میں ڈیروی صاحب کھتے ہیں:

''جبکہاس کاشا گردیہاں ابن علیہ ہے اور وہ قدیم السماع نہیں۔'' (توشیح الکلام پرایک نظر ص۱۹۲) عرض کے کہ (ابراہیم بن موی بن ایوب) الا بناسی (متوفی ۸۰۲ھ) فرماتے ہیں: مقَالاتْ 581

"وممن سمع منه قبل التغير شعبة وسفيان الثوري والحماد ان وإسماعيل بن علية..."

اوراس (الجرمری) کے اختلاط سے پہلے، شعبہ، سفیان توری، تماد بن زید، تماد بن سلمہاوراساعیل بن علیہ.....فسُنا ہے۔

(الكواكب النير ات في معرفة من اختلط من الروات الثقات ١٨٣ بسخة محققه ص١٨٣)

نيز د يكھئے حاشيه نہاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط (ص١٢٩،١٢٩)

لہذاڈ رروی صاحب کابیان جھوٹ پربٹنی ہے۔

کی سجدوں میں رفع یدین کی ایک ضعف روایت سعید (بن الی عروب) سے مروی ہے جو
 کہ ناتخ یا کا تب کی غلطی ہے اسنن الصغر کی للنسائی کے شخوں میں شعبہ بن گیا ہے۔
 اس کے بارے میں انورشاہ کا شمیری دیو بندی فرماتے ہیں:

" شعبہ کانسائی کے اندرموجود ہونا غلط ہے جبیبا کہ فتح الباری کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے ... الباری کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے ... (نورالسباح ص ۲۳۰)

اس کے بعد جواب دیے ہوئے ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

'' گرعلامہ شمیری کا حافظ ابن حجر کے بادے میں بید شن طن سی نہیں ہے کیونکہ جس طرح شعبہ گاذ کر نہ شعبہ گاذ کر نہ شعبہ گاذ کر نہ تو آئی میں موجود ہیں معلوم ہوا کہ شعبہ گاذ کر نہ تو نسائی میں غلط اور نہ سیح ابوعوانہ میں بلکہ بیرحافظ ابن حجر گادہم ہے ادر علامہ سید شمیری کا زراحی طن ہے ۔'' (نور الصباح ص ۲۳)

عرض ہے کہ'' [ مسعبة ] عن قتادة عن نصو بن عاصم عن مالك بن الحويوث'' (النسائی: ١٠٨٦) والی روایت، جس میں مجدوں میں رفع یدین كاذكر آیا ہے، مسندالی عوانہ میں اس متن كے ساتھ موجو ونہيں ہے۔ (مثلاد يمھے سندالی عوائدج ٢٥،٩٥،٩٥) لہٰذااس بیان میں ڈیروی صاحب نے مسندالی عوانہ پرصرت مجموث بولا ہے۔ ڈیروی صاحب كے بہت سے اكاذیب وافتر اءات میں سے بیدس جھوٹ بطور نمونہ پیش

کے گئے ہیں۔

## دْرِيوى صاحب كى چند بداخلا قيان!

اب ڈیروی صاحب کے اخلاقی کردار کے چندحوالے پیشِ خدمت ہیں جن سے ان کی باطنی شخصیت عیاں ہوجاتی ہے۔

جہور محدثین کے نزدیکے صدوق وحس الحدیث راوی اور امام ابوصیفہ کے استاد تا ہی صغیر محمد بن اسحاق بن بیار المدنی کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

"اس سندمين عن الى اسحاق دراصل محمد بن اسحاق ہے جو كه شهور دلا ہے"

(توضيح الكلام پرايك نظرص ١١٧)

مركوئى جانتا ہے كہ پنجابى ، پشتو اور اردو زبان ميں" دلا" بہت بوى گالى ہے۔اس كى وضاحت كے لئے لغات كى طرف رجوع كيا جاسكتا ہے۔ايس گندےاور بازارى الفاظ كى تشر تك كے لئے ماہنامه" الحديث"كے اوراق اجازت نہيں دیتے۔

🕜 و دروی صاحب لکھتے ہیں:

''امام تر مذیؓ نے ائمہ کرامؓ کے مسلک کوخلط ملط کر دیا ہے۔جس کی وجہ سے علامہ عینیؓ جیسا شخص بھی پٹری سے اتر گیا ہے۔'' (توضیح الکلام پرایک نظرص۲۳)

امیرالمونین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله کے بارے میں ڈیروی صاحب مو فے قلم سے لکھتے ہیں:

"حضرت امام بخاريٌ كي بيجينين" (نورالصباح ص١٥٨)

- ا مام ابو بکر الخطیب البغد ادی کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:
  "د خطیب بغدادی عجیب آدی ہے۔" (توضیح الکلام پرایک نظر س ۱۵۳)
  - مشہور ثقدامام بہتی رحمداللہ کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

" قارئین کرام اس عبارت میں حضرت امام بیہی نے زبردست خیانت کاار تکاب کیا ہے..." (توضیح الکلام پرایک نظرص ۱۳۹۱)

مقالات مقالات

😙 مشہور ثقدامام دار قطنی رحمہ اللہ کے بارے میں ڈیروی صاحب نے تکھاہے:

'' جس سے دارقطنی کی عصبیت و ناانصانی ظام ہوتی ہے۔'' (توضی الکلام پرایک نظر ۲۰۰۳)

مشهوراماممهذباور الحافظ الإمام العلامة الثبت "

حافظ ابوعلى النيسا بورى رحمه الله كع بارے ميں ڈيروى صاحب لکھتے ہيں:

" ابوعلى الحافظ ظالم بيئ (توضيح الكام برايك نظر ص٣٠٠)

عبدالحی کامنوی (حفی) کے بارے میں ڈروی صاحب کامنے ہیں:

'' مولا نا عبدالحي لكھنوى كا عبارات ميں تحريف كرنا اور احناف كونقصان يہنچإنا عام عادة

شريفه ہے .... ' (توضیح الكلام پرايك نظرص ٢٦)

عبیب الرحمٰن اعظمی (دیوبندی) کے بارے میں ڈریوی صاحب کھتے ہیں:

"مولا نا حبيب الرحمن الطفي أتو عجيب خبط مين يرك كد... وتوضيح الكلام برايك نظر ص ١٤)

🕟 مشہور اہلِ حدیث عالم مولانا ارشاد الحق الری حفظہ اللہ کے بارے میں ڈیروی

صاحب ابنى مخصوص زبان ميس لكصة بين:

"د جس سے ثابت ہوا کہ اثری صاحب جانے کے باوجودگندگی کو چائے کے عادی ہیں۔"
(توضیح الکلام پرایک نظرص ۱۰۵)

دروی صاحب مزید لکھتے ہیں:

''اثری صاحب معمر کی وشنی میں (اتنا)اندھا ہو گیا ہے۔کہ ہوش وحواس کھو بیٹھا ہے۔'' (توضیح الکلام پرایک نظرص ۱۲۱)

اثری صاحب کے بارے میں ایک جگہ ڈیروی صاحب اپنی'' شرافت'' کا ان الفاظ میں مظاہرہ کرتے ہیں:'' کا شال الفاظ میں مظاہرہ کرتے ہیں:'' کاش ظالم انسان تجھے ماں نے نہ جنا ہوتا۔'' (توقیح الکلام پرایک نظر ص۲۰۳) آپ نے ڈیروی صاحب کی کذب نوازی ،اکا ذیب اور''شریفانہ'' تحریم دیکھے لی ہے جس سے دیو بندی حافظ صبیب اللہ ڈیروی حیاتی کامقام ومرتبہ واضح ہوجا تا ہے۔

وَمَا تُخْفِي صُدُوْ رُهُمُ أَكْبَرُ (الجمادى الاولى ١٣٢٧هـ)

## انوراوکاڑوی صاحب کے جواب میں

راقم الحروف نے امین او کا ڑوی کی زندگی میں ایک رسالہ 'امین او کا ڑوی کا تعاقب' کھا تھا۔' کھا تھا۔ میں او کا ڑوی ما حب سے تفقیدی مضمون کو کمل بحرونہ نقل کر سے اس کا دندان شکن جواب دیا تھا۔ او کا ڈوی صاحب اس رسائے کو کمل نقل کر سے اس کا جواب دینے سے عاجز رہے۔ ماہنا مسالخیر میں افھوں نے جو غلط سلط جواب دیے کراہے عوام کو مطلم من کرنے کی کوشش کی تقی اس میں مجمعی وہ ناکا م رہے اب ان سے بھائی انو دا و کا ڑوی صاحب بیکوشش کررہے ہیں کہ دیو بندی عوام کو سمارح جب کراہے جا کہ دللہ کس طرح جب کراہا جائے۔ اس مضمون میں ان سے جواب الجواب کا جواب حاضر ہے۔ والحمد للہ

المحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد :

ہمیں آل دیوبئر مے بیشکایت ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں ۔ بانی مدرسہ دیوبئد محمد قاسم
نانوتوی صاحب فرماتے ہیں کہ: ' البذائیں نے جھوٹ بولا اورصری جھوٹ میں نے ای
رور بولا تھا' (ارداح تنایش ۱۹۹۰ حکایت نبر ۱۹۳۱ دمعارف الاکابر ۱۳۳۰ این اوکا ڈوی کا تعاقب ۱۳۳۰ میوز نگ کی قلطی کی وجہ سے سہوارہ
میں ۔ خط کشیدہ الفاظ ' امین اوکا ڈوی کا تعاقب' سے کمپوز نگ کی قلطی کی وجہ سے سہوارہ
گئے ہیں۔

رشیداحد گنگوہی صاحب نے فرمایا: "مجھوٹا ہول"

(مکاتیب رشیدیی ۱۰ نضائل صدقات حصد دوم ۱۰۵۵ ۱۰ بین ادکار دی کا تعاقب ۱۲۳) ان دیوبندی اعترافات کے بعد امین او کار وی صاحب کے بھائی : محمد انور او کار وی کے دوصرتے جھوٹ پیش خدمت ہیں:

او کاڑوی حجموٹ ٹمبر ①:

شخ محر فاخرالله آبادی رحمه الله ۱۱۲ هیل پیدا موے اور ۱۲ ۱۱ هیل فوت موئے۔ (دیکھے زبیة الخواطر عربی جدم ۲۵۱،۳۵۰)

آ بب نے دہلی کی جامع مسجد میں آ مین بالجبر کہی۔(دیکھنے تراجم علائے حدیث ہند،از ابو یکی امام خان نوشپروی س ۳۳۹ ونقوش ابوالوفاء ص ۳۵،۳۳ و ماہنامہ الخیرملتان، دسمبر ۲۰۰۵ء س ۳۹)

"الشيخ العالم الكبير المحدث محمد فاخر بن محمد يحيىٰ بن محمد امين العباسي السلفي "رحماللّٰدكي إركيمي اثوراوكارُّوك صاحب لَكُمَّةٌ بِين:

مولا نا کے ہم صحبت حضرت مولا نا عبدالحی مرحوم کو دو کتے کہد کر دل کے چیچھولے پھوڑ ہے میں ...' (ماہنامہ الخیرج ۳۳ شارہ نمبرااس ۳۹ بحوالہ قاد کی ثنائیہ شخیہ ۱۰ جلدا)

انورصاحب مزيد مناظر اسلام ثناء الله امرتسرى رحمه الله القلام تين:

''مولا نا فاخ میرے ذاتی دوست ہیں اس لئے میں آپ سے ذاتی محبت کرتا ہول........'' (الخیر ۳۳ برااص ۳۹ بحوالہ قادی ثنائیا ۱۹۰ موردیدہ تقبر ۱۹۲۳ء)

مؤد بان غرض ہے کہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ۱۲۸۵ انجری میں پیدا ہوئے تھے۔ (دیکھئے بزم ارجنداں رمجہ اساق بھٹی ص۱۳۳)

یاے ۱۲۸ ھ کوآپ پیدا ہوئے۔

(دیکھے تغیر ثنائی کا آخری حدیں ۸۳۳مطوعہ: بلال گروپ آف انڈسٹریز کراجی لاہور) انگریزی حساب سے آپ ۸۲۸اعیسوی کو پیدا ہوئے ، دیکھئے کماب'' حضرت مولانا ثناءاللّٰدامرتسری''اذفضل الرحمٰن بن میاں مجمد (ص۲۸) تفییر ثنائی کا آخری حصہ (ص۸۳۳)

وبرزم ارجندان (ص۱۲۳)

عبدالقدوس ہاشمی صاحب کی'' تقویم تاریخی'' (ص۲۲۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۸۵ھ کی تاریخ ہی رائج ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۸۵ھ کی تاریخ ہی رائج ہی رائج ہے۔ معلوم ہوا کہ محدث فاخراللہ آبادی رحمہ اللہ پیدا ہوئے تھے لہذا اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فاخراللہ آبادی سے ان کی بھی ملاقات ہوئی ہویا وہ ان کے دوست رہے ہوں۔ تقویۃ الایمان والے شاہ اساعیل بن عبد المخی الد ہلوی ۱۱۹۳ھ میں پیدا ہوئے تھے۔

(و يکھئے زبیة الخواطرح ۷ ص۲۷ وحیات طبیباز مرزاجیرت وہلوی ص۲۵)

لہٰذااس بات کا نصور بھی ممکن نہیں ہے کہ محدث فاخرالہٰ آبادی رحمہ اللّٰہ نے اساعیل وہلوی کی پیدائش سے پہلےان کی کتاب تقویۃ الایمان پر رد کیا ہو۔!

کیا دیو بندی طلقے میں ایسا کوئی شخص موجودنہیں جوانوراوکاڑوی صاحب کو سمجھائے کہ محدث فاخراللہ آبادی جنھوں نے جامع مسجد دہلی میں آمین بالجمر کہی تھی علیحدہ شخص تھے اور ثناءاللہ امرتسری کے دوست فاخراللہ آبادی علیحدہ شخص تھے۔۔!؟

تنبید(۱): جامع مسجد دبلی میں کسی خاص دور میں آمین بالجبر کانہ ہونااس کی دلیل نہیں ہے کہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی آمین بالجبر نہیں ہوتی تھی اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ محدث فاخراللہ آبادی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۲۴ھ) کی پیدائش سے صدیوں پہلے ہندوستان میں آمین نہیں کہی حاتی تھی۔

شغير (٢): محدث فاخر رحم الله كيار عين الوالحن ندوى كي والدعبر الحي الحسن فرمات ين "وكان فريد زمانه في الاقبال على الله والاشتغال بالعبادة والمعاملة الربانية قدغشيه نور الإيمان وسيماء الصالحين ، انتهى اليه الورع وحسن السمت والتواضع والاشتغال بخاصة النفس، واتفق الناس على الثناء عليه والمدح لشمائله وصار مشارًا إليه في هذا الباب ، وكان لا يتقيد بمذهب ولا يقلد في شي من أمور دينية بل كان يعمل بنصوص

الکتاب والسنة و یجتهد بر أیه و هو أهل لذلك " (نهة الخواطر ۲۰ س۳۵) عبارت كامفهوم به به وه و الله كی طرف رجوع ،عبادت میں مشغولیت اور ربانی معاطع میں كتائے روزگار ہے ۔ صالحین کے نشان اور نورایمان نے انھیں ڈھانپ رکھا تھا ، پر ہیزگاری ، بہترین وقار ، تواخع اور خاص اپنے معاملات ہے مشغول ہوئے كاان پر خاتمہ به بہترگاری ، بہترین وقار ، تواخع اور خاص اپنے معاملات ہے مشغول ہوئے كاان پر خاتمہ به ۔ آپ كی تعریف و نااور مدرِ سیرت پر (تمام) لوگوں كا تفاق ہے ۔ اس باب میں ان كی طرف اشارہ كیا جا تا تھا۔ وہ كس (فقهی) مذہب كی قید نداختیار كرتے اور امور دینیہ میں كی طرف اشارہ كیا جا تا تھا۔ وہ كس كر انقاق ہے ۔ ان باب میں ) اجتہاد كرتے اور (مسائل غیر منصوصہ میں ) اجتہاد كرتے اور (مسائل غیر منصوصہ میں ) اجتہاد كرتے اور وہ اس كے اہل تھے ۔ [ انتها ]

حکیم عبد الحی الحسنی نے فاخر رحمہ اللہ کو الشیخ العالم الکبیر المحدث .... أحد العلماء المسهورین " قرار دیا ہے۔ ایسے عالم کمیر اور محدث شہیر کے خلاف انوراو کاڑوی صاحب وغیرہ کی ہرزہ سرائی کیام عنی رکھتی ہے؟

اوكار وى حجوث نمبر ٠:

انوراو کاڑوی صاحب کتاب 'امین او کاڑوی کا تعاقب' کے بارے میں لکھتے ہیں: ''بہر حال بیرسالہ حقیقت میں جنوری ۲۰۰۰ء سے پہلے کا شائع ہو چکا ہے۔۔'' اِلْحٰ (اہنامہ اخیر،نوبر ۲۰۰۵ء ص

عرض ہے کہ یہ (رسالہ یا) کتاب مئی ۲۰۰۵ء میں پہلی بارشائع ہوئی، اس سے پہلے یہ شائع نہیں ہوئی بلکہ اس کتاب کے قلمی ننخ کی فوٹوسٹیٹ امین اوکاڑوی صاحب کی'' خدمت'' میں بھیجی گئی تھی جس کا انھون نے جون، جولائی اور اگست ۲۰۰۰ء کے ماہنا مہ الخیر میں جواب دینے کی کوشش کی تھی۔

تنبیبه(۱): راقم الحروف نے جس قلمی نسنے کی فوٹوسٹیٹ اوکاڑوی صاحب کوجیجی تھی اُس کی اصل میرے پاس محفوظ ہے۔اس اصل کے صفحہ ۵ پر لکھا ہوا ہے: '' ۲۰۰۰۔اا'' بیتاریخ کمپوزنگ کی فلطی کی وجہ سے اس طرح حصِپ گئی:'' ۲۰۰۰۔۱۱'' (انین او کاڑوی کا تعاقب ص ا ک

کافی عرصہ پہلے کمپوزنگ کی اس غلطی کا پتا جل گیا تھا اور ناشر کوتح سری اطلاع دے دی گئ تھی اب ایڈیشن ختم ہونے کی صورت میں یہ کتاب دوبارہ چھپے گی تو اس غلطی کا از الہ کر دیا جائے گا۔ (ان شاء اللہ)

جوُّخُف اصل مسودہ دیکھنا چاہے وہ ہمارے پاس تشریف لا کردیکھ سکتا ہے۔والحمد للہ یا در ہے کہ کمپوزنگ کی غلطیاں ، پوری کوشش اصلاح کے باوجود ، بعض اوقات رہ جاتی ہیں۔ مثلاً آل دیو بند کی تحریروں میں کمپوزنگ کی چندغلطیاں درج ذمل ہیں:

0''تقاقب' (ماہنامدالخیر،نومبر۲۰۰۵ء ص ۲۸)[صحح''تعاقب''ہے]

نوسلام على عبداه الذين اصطفىٰ '(الصائل ۱۳) صحیح' على عباده الذين اصطفیٰ ' ہے]
 نالبتداثری صاحبؓ نے ترجمہ اردو صحیح کیا ہے۔'

(توشیخ الکام پرایک نظر،از حبیب الله دُیره ی ۱۲۰۰۳) ارشادالحق اثری صاحب کے ساتھ حبیب الله دُیروی کا'' یو 'رکیعنی رٹیائٹی' ککھنا عجیب وغریب ہے۔!؟

دیوبندی حضرات سے گزارش ہے کہ کمپوزنگ اور مہو وخطاوالی غلطیوں کا نداق اُڑانے کے بجائے ملل وہا حوالہ بحث کریں تا کہ عام لوگوں کوفریقین کا موقف سجھنے میں آسانی ہو۔ متنبید (۲): راقم الحروف اور عام اہل حدیث کو عام آل دیو بنداور اوکاڑوی گروپ سے شکایت ہے کہ وہ مخالف کے دلائل کا جواب دیئے کے بجائے ادھراُدھر کی ہاتیں لکھ کراپئے عوام کویہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ''ہم نے جواب دیے دیا ہے۔''

اسی وجہ سے راقم الحروف نے امین او کاڑوی صاحب کے کممل مضمون کومتن میں رکھ کر کممل و دندان شکن جواب دیا اوریہ مطالبہ کیا کہ'' او کاڑوی صاحب میرے اس مضمون اور کتاب کا کممل جواب دیں ،اگروہ آخیں متن میں رکھ کر کممل جواب نہیں دیں گے توان کے جواب کو باطل و کالعدم سمجھا جائے گا۔'' (امین او کاڑوی کا تعاقب طبع ۲۰۰۵ میں اے دخطوط س۵۰) مقالات 589

اس مطالبح كانداق أزات جوئے انوراد كازوى صاحب لكھتے ہيں: " بيايك شيطاني وسوسه بـ" (ما بنامه الخيرجلد ٢٣٣ شاره: ١٠ص ٢٣) مؤد بانه عرض ہے کہ ڈاکٹر خالد محمود دیو بندی کی کتاب "مطالعهٔ بریلویت حصد دوم" کے شروع مین ''اعلان وانتناه'' لکھا ہوا ہے کہ:'' دیو بندی ، بریلوی اختلاف پر پہلی کتاب ''انوارِساطعه''عوام کےسامنے آئی تھی حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب محدث سہار نپوری رحمه الله نے ''انوارِ ساطعہ'' کومتن بنا کرؤیل میں''براہین قاطعہ'' کے نام سے اس کا جواب كصابة كم مطالعه كرنے والا دونوں طرف كى بات ايك ہى وقت ميس وكيم سكے۔ فضیلة الاستاذ علامه خالد محمودصاحب نے نزاع کوختم کرنے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے كتاب بذابدية قار مكين كى ہے اگر كوئى صاحب اس كاجواب لكصنا جا بيں تووہ اس كتاب كو متن بنا کرساتھ ساتھ جوابتح ریفر ما کمیں ۔کتاب مذاکے لفظ لفظ کوسامنے لائے بغیراس کا جواب نا کافی اور نا قابل اعتناء مجھا جائے گا۔جب تک کوئی جواب کتاب ہذا کے پورے متن كاحاصل نه بوگا اے كتاب بذا كاجواب نة تمجما جائے گا۔ مرتب كتاب بذا ـ حافظ محمد اسلم عفا الله عنه، ساكن دُ نكاسرُ الْكَلِينَدُ: فاضل جامعه رشيديه ساہیوال پاکتان:۵راکتو بر۱۹۸۵؛ (مطالعهٔ بریلویت جهس ۱۱،اشاعت ادل ۱۹۸۱ء) كياخيال ب،انوراوكارُ وي صاحب اينے حافظ محد اسلم، دُاكٹر خالدمحمود خليل احمد سہار نپوري اوررشیداحر گنگوہی صاحب مرجھی 'نیایک شیطانی دسوسہے' کافتو کی لگادیں گے؟! ایک ہی کام دیو بندیوں کے نزدیک ایک جگہ صحیح وجائز ہے اوریہی کام وہ وہاں ناجائز سجھتے بیں جہاں اُن کے مفادات میزو رہ تی ہو۔ سجان اللہ! کیا انصاف اس کا نام ہے؟! آخر میں عرضؓ ہے کہ جس کتاب''امین اوکاڑوی کا تعاقب'' کا جواب دینے کی انور اوكاروى صاحب كوشش كررج بين اس كمقدمة الكتاب كايملاحوالددرج ذيل ب: ''اوکاڑوی صاحب دن رات ،اہل حدیث کوغیر مقلدین کہد کرخوب نداق اڑ ایا کرتے اور اہل حق :اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیتے تھے ،جبکہ اس کے سراسر بھس مفتی

مقَالاتْ مَقَالاتْ

كفايت الله الدبلوى: ديوبندى (متوفى ١٩٥٢ء) فرمات بين:

''جواب - ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں ،ان سے شاوی بیاہ کا معاملہ کرنا درست ہے محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا اور نہ اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے'' ( کفایت المفتی: ار۳۲۵ جواب نمبر: ۰ سے)'' (امین اوکاڑوی) کا تعاقب میں میں اسلام میں کا تعاقب میں کا

اس پہلے حوالے کا ہی انوراو کاڑوی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔اس وجہ سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ میری یوری عبارتیں مکمل نقل کر کےان کا جواب دیا جائے۔

انوراو کاڑوی صاحب!مفتی کفایت الله الدہلوی صاحب کا ترک تقلید والے اہل جدیث کو اہل سنت والجماعت میں واغل سمجھناصحح ہے یاغلط؟

ا گرضی ہے تو پیراد کاڑوی صاحب پر کیا نتویٰ کی گاجو کہ اہل مدیث کو اہل سنت نہیں سمجھتے ہے؟! [27 ذوالقعدہ ۲۲۱ اھ]

ابل الحدیث اورسلفی العقیده علماء وعوام کے خلاف او کاڑوی پارٹی کا سارا پروپیگنڈ ادرج ذیل اقسام پرمشتمل ہے:

ا - اختلافی مسائل مثلاً فاتحه خلف الامام، رفع يدين اورآ مين بالجمر وغيره -

٢- سوالات كرنام شلاكيا بهينس حلال ي

٣- ﴿ مَنْ تَشْنِيعُ ، كذب وافتر ااور بهتان طرازى، مثلاً ' غير مقلدُ ' و' لا مذهب ' وغيره كهه كر

مْداق اڑا نا اور بیدعویٰ کرنا کہ اہلِ حدیث کا وجودا گلریز وں کے دور سے ہے۔

۳- وحیدالزمان وغیره متروکین کے حوالے اہلِ حدیث کے خلاف پیش کرنا۔

اب ان اقسام كالمخقر تعارف مع تبعره پیشِ خدمت ہے:

ا - اختلافی مسائل مثلًا فاتحه خلف الامام، رفع بدین اورآمین بالجمر وغیره -

عرض ہے، کہ اہلِ حدیث اور آلِ دیو بند کے درمیان اصل اختلاف پیا اختلافی مسائل نہیں : نیں بلا، اختلاف کی بنیا دی وجہ عقائد وأصول ہیں جن میں ہے بعض کا تذکرہ اسی مضمون میں مقالات مقالات

آرباب\_انشاءالله

ان فروی اختلافی مسائل میں آل دیو ہند کا اہلِ حدیث نے بحث ومناظرہ کرنا سرے سے مردود ہے۔

وليل اول: ابل ِ حديث كي بيتمام مسائل احاديث صححه، آثار صحابه، آثار تا بعين اورائمه كرام سے ثابت ہيں مثلاً فاتحه خلف الا مام صحح حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھئے كتاب القراءت بلدیم میں مثلاً فاتحه خلف الا مام صحح حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھئے كتاب القراء ت بلدیم میں مرحمہ اللہ : وهذا السام صحح ورواحة ثقات ) سيدنا ابو ہريره رئاللہ فرماتے ہيں كه جب امام سوره فاتحه پڑھے تو تو ہمى اسے پڑھاور امام سيدنا ابو ہريم ورثاللہ فرماتے ہيں كه جب امام سورة فاتحه پڑھے تو تو ہمى اسے پڑھاور امام سے بہلے اسے ختم كرلے۔

(جزالقراءة للبخاري: ٨٣٣ دسند صحيح وقال النيموي في آثار السنن: ٣٥٨'' ولرسناه وحسن'')

حسن بھری (تابعی) نے فرمایا: امام کے پیچھے ہرنماز میں سورۂ فاتحداییے دل میں (سرأ) پڑھ۔ (کتابالقراءة ص٠١٥ ٢٣٢ واسنن الکبری ۱۲ ۱۵ اوسندہ صحح)

امام اوزاعی رحمہ اللہ (فقیہ شہوراورامام اہل الشام) نے فرمایا: امام پریہ (لازم و) حق ہے کہ وہ نماز شروع کرتے وقت بہمیراولی کے بعد سکتہ کرے اور سور ۂ فاتحہ کی قراءت کے بعد ایک سکتہ کرے تاکہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے سور ہُ فاتحہ پڑھ لیں اور اگر میمکن نہ ہوتو وہ (مقتدی) اس کے ساتھ سور ہُ فاتحہ پڑھے اور جلدی پڑھ کرفتم کرلے پھر کان لگا کرنے۔ (مقتدی) اس کے ساتھ سور ہُ فاتحہ پڑھے اور جلدی پڑھ کرفتم کرلے پھر کان لگا کرنے۔ (متاری کے ساتھ سور ہُ فاتحہ پڑھے اور جلدی پڑھ کرفتم کرلے پھر کان لگا کرنے۔ (متاری کے ساتھ سور ہُ فاتحہ پڑھے اور جلدی پڑھ کرفتم کرلے پھر کان لگا کرہے۔ (متاری کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کی سے انہ سے سے سکتھ کرنے کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کی بھر کان لگا کر ہے۔ (متاریک کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کی بھر کان لگا کر ہے۔ (متاریک کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کی بھر کان لگا کر ہے۔ (متاریک کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کی بھر کان لگا کر ہے۔ (متاریک کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کی بھر کان لگا کر ہے۔ (متاریک کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کی بھر کان لگا کر ہے۔ (متاریک کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کی بھر کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کی بھر کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کی بھر کان کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کی بھر سے ساتھ سور ہُ فاتحہ کی بھر سے سے سور ہُ فاتحہ کی بھر کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کی بھر سے ساتھ سور ہُ فاتحہ کی بھر سور ہُ فاتحہ کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کے ساتھ سور ہُ فاتحہ کی بھر سور ہوگا کی سے سور ہوگا کی بھر ساتھ سور ہوگا کی بھر سور ہے کہ سور ہوگا کی بھر سور ہوگا کی بھر سور ہے کی بھر سور ہے کہ بھر سے کہ بھر سے بھر ہے کہ بھر سور ہے کہ بھر سور ہے کہ بھر سے بھر سے کہ بھر سے بھر سے بھر ہے کہ بھر سے بھر سے بھر سور ہے کہ بھر سے بھر سے بھر سور ہے کی بھر سور ہے کہ بھر سور ہے کہ بھر سور ہے کہ بھر سے بھر سے بھر سور ہے کہ بھر سور ہے کہ بھر سور ہے کہ بھر سور ہے کہ بھر سے بھر سے بھر سور ہے کہ بھر سے بھر سے بھر سور ہے کہ بھر سے بھر

امام شافعی رحمہ اللہ (فقیہ مشہور وامام من الائمۃ الأربعۃ عندهم) فرماتے ہیں:

''کسی آ دمی کی نماز جائز نہیں ہے جب تک وہ ہر رکعت میں سور ہ فاتحہ نہ پڑھ لے۔ چاہوہ
امام ہویا مقتدی ،امام جہری قراءت کر رہا ہویا سری ،مقتدی پر بیلازم ہے کہ سری اور جہری
(دونوں نمازوں) میں سور ہ فاتحہ پڑھے۔''(معرفة اسن ولآ ٹاللیسٹی جام ۵۸۸ ح ۹۲۸ وسندہ صحح)
اس قول کے راوی رئیج بن سلیمان المرادی نے کہا:'' بیامام شافعی رحمہ اللہ کا آخری قول ہے
جوان سے سناگیا'' (معرفة السن الآ ٹار ۲۸۸۲)

مقالات 592

اس آخری قول کے مقابلے میں کتاب الام وغیرہ کے کسی مجمل ومہم قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ اسے اس صریح نص کی وجہ سے منسوخ سمجھا جائے گا۔ لہذا دیو بندیوں کا ان اختلافی مسائل میں اہلِ حدیث پر جملے کرنا اور طعن وشنیج کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ولیل دوم: دیو بندیوں کا بی عقیدہ ہے کہ چاروں غدا ہب (حفی ، شافعی، مالکی اور حنبلی) برحق ہیں۔ جن اختلافی مسائل کی وجہ سے بیلوگ اہلِ حدیث پراعتر اضات کرتے ہیں، بیر برائ شافعیوں یا صنبلیوں یا مالکیوں سے ثابت ہیں۔ والحمد لللہ مسائل شافعیوں یا صنبلیوں یا مالکیوں سے ثابت ہیں۔ والحمد لللہ مشائل شافعیہ مسبوق کی تخصیص کے ساتھ فاتحہ خلف اللہ مام کی فرضیت کے قائل ہیں۔ مثل شافعیہ مسبوق کی تخصیص کے ساتھ فاتحہ خلف اللہ مام کی فرضیت کے قائل ہیں۔ (دیکھے کتاب الفقہ علی المذا ہب الا ربعد جاس ۲۲۹)

شافعی حضرات رفع یدین کے قائل ہیں۔

(و يكيئ عبد الرحمٰن الجزيري كي الفقه على المذابب الأربعة ج اص ٢٥٠)

شافعیہ وحنابلہ کا اتفاق ہے کہ سری نماز میں سری آمین اور جہری نماز میں جہری آمین کہنا چاہئے ۔(ویکھئےالفقہ علی المذاہب لا ربعۃ جام ۲۵۰)

یمی حال دوسرے مسائل کا ہے۔اس کے باوجود آلِ دیو بندا پے عوام کو یہ کہہ کر دھوکا دیتے ہیں کہ' بیغیر مقلدین کا مسلک ہےاور یہ غیر مقلدین کا ند ہب ہے''

انصاف کا تقاضایہ ہے کہ جس بات کووہ حق سمجھتے ہیں اس پر بالکل اعتراض نہ کریں۔

۲: سوالات کرنامثلاً کیا بھینس حلال ہے؟ مثلاً دیکھتے امین اوکاڑوی کارسالہ' فیرمقلدین

ہے دوسوسوالات' (سالاص کے) اور مجموعہ رسائل (جاص ۵ مہطیع اکتوبر ۱۹۹۱ء) اس قتم کے سوالات سے اوکاڑوی پارٹی کا بیر مقصد ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث غیر کممل

اس کے خوالات سے اوہ روی پاری کا میہ مصلہ ہوتا ہے کہ سران و حدیث میر س ہے(!)اوراسے دیو ہندی علاء نے آ کر مکمل کیا ہے۔ (نعو ذبالله من ذالك)

اس پر (تمام سلمانوں کا)اجماع ہے کہ جینس گائے کے حکم میں ہے۔(الاجماع لابن المندر:۹۱)

امت کے اس اجماع کے خلاف او کاڑوی اعتراضات کی کیا حیثیت باتی رہ جاتی ہے؟ او کاڑوی پارٹی والے مختلف باطل شرطوں کے ساتھ سوالات گھڑ کر اہلِ حدیث سے جوابات مقالات .

پوچھتے رہتے ہیں۔امین او کاڑوی صاحب بذات خود فرماتے ہیں: ''مدعی سے خاص دلیل کا مطالبہ کرنا کہ میہ خاص قرآن سے دکھاؤیا خاص ابو بکڑ وعمر فاروق "کی حدیث دکھاؤیا خاس فلاں فلاں کتاب سے دکھاؤیونش دھوکا اور فریب ہے''

(مجوعدرسائل ج اص ١٩٤ التحقيق مسلدرفع يدين ص ٢١)

او کا ڑوی صاحب اپنے ایک''حضرت'' سے نقل کرتے ہیں کہ:''فرمایا مری سے بھی دلیل کا مطالبہ تو کیا جاسکتا ہے گردلیل خاص کا مطالبہ جائز نہیں ہوتا۔ بیتو کا فروں کا طریقہ تھا....'' (مجموعہ رسائل جہم ۱۳۵۰مطبوعہ فوہر ۱۹۹۵مضمون: میں خفی کیسے بنا؟)

اوکاڑوی صاحب کی ان عبارتوں کو مرنظرر کھتے ہوئے اب دل تھام کران کا اہلِ حدیث سے پہلاسوال منیں ۔

" كيا قرآن ياك مين نماز پڙھنے كا مكمل طريقد بالترتيب و بالنفصيل موجود ہے؟" (مجوعدرسائل جاس ٣٤٣، غير مقلدين سے درسوسوالات ص ٨ سوال نمبر)

اب اگر کوئی اہلِ حدیث قرآن مجید ہے نماز کا تکمل طریقہ بالتر تیب وبالنفصیل ٹابت نہیں کر سے گا تو دیو بندیوں کی فتح ہو جائے گی ، پھر نعرے بلند ہوں گے کہ تعرف تکہیں او کا ٹروی کا خروں کا صاحب ندہ باز ندہ باد! حالا نکہ او کا ٹروی صاحب بذات خوداس قتم کے سوالات کو'' کا فروں کا طریقہ'' قرار دے چکے ہیں۔

۳: طعن وتشنیخ ، کذب وافتر ااور بهتان طرازی ،مثلاً ''غیر مقلد'' و''لا مذہب'' وغیرہ کہہ کر مٰداق اُڑانا اور ہیدعویٰ کرنا کہ اہلِ حدیث کا وجودا نگریز وں کے دور سے ہے۔

طعن تشنیع ، کذب وافتر ااور بہتان طرازی کا تو دیو بندیوں کو، مرنے کے بعد حساب دینا مڑےگا۔ان شاءاللہ

> دیو بندیوں کے 'محکیم الامت' اشرفعلی تھا نوی صاحب فرماتے ہیں: '' کیونکہ امام اعظم ابوحنیفہ کاغیر مقلد ہونا یقینی ہے۔'' ( بحالس عیم الامت ص ۳۲۵) ایمیرُ اربعہ کے بارے میں طحطا وی حنی فرماتے ہیں:

مقالات عالات

'' و هبم غیر مقلدین ''اوروه غیرمقلدین نتھ۔ (حافیۃ الطحطادی علی الدرالخارج اص۵) معلوم ہوا کہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کو''غیرمقلد'' کہدکر نداق اُڑانے والے دراصل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پرحملہ کرتے ہیں کیونکہ امام صاحب ان کے مزد کیے بھی غیرمقلد تھے۔ محدامین ابن عابدین شامی نے لکھا ہے:

ابن عابدین کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تمام دیو بئدی مقلدین لا فدہب ہیں۔ بیکہنا کہ'' اہلِ حدیث کا وجود انگریزوں کے دور سے ہے۔'' بہت بڑا جھوٹ ہے۔اس کی تر دید کے لئے یہی کافی ہے کہ مفتی رشیدا حمدلدھیا نوی دیو بندی لکھتے ہیں:

" تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں اہل حق میں فروی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلا ف انظار کے پیشِ نظر پانچ مکا تیب فکر قائم ہو گئے ہیں لیتنی ندا ہب اربعہ اور میں اختلا ف انظار کے پیشِ نظر پانچ مکا تیب فکر قائم ہوگئے ہیں کینی ندا ہب اربعہ اور اہل صحیحها جاتار ہا" اہل حدیث ۔ اسی زمانے سے لے کرآج تک انہی پانچ طریقوں میں حق کو محصر سمجھا جاتار ہا" )

اس دیو بندی عبارت سے معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث کا وجو دِمسعود ۱۰اھ یا ۲۰۱ھ سے روئے زمین پر ہے۔والحمدللہ

مفتى كفايت الله ديوبندي لكصة بين:

"جواب ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں ، ان سے شادی ہیا ہ کا معاملہ کرنا درست ہے۔ محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا اور نہ اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے۔ "(کفایت کفتی جاس ۳۲۵ جواب نبر ۲۰۰۰) معلوم ہوا کہ دیو بندیول کے نزدیک بھی اہل حدیث اہل سنت ہیں اور بیام لوگول کو بھی معلوم ہے کہ اہل سنت کا وجود مسعود ، انگریزوں کے دور سے بہت پہلے کا ہے۔

دوسری طرف خودد یوبندیوں کا وجود نامسعود ۱۸ ۲۵ عیسوی ، اگریزی دور میں مدرسه دیوبند کے آغاز سے ہے جس کی بنیاد محمد قاسم نا نوتوی صاحب نے مُنے شاہ کے ذریعے سے رکھی تھی۔ جولوگ بڈات خود انگریزی دور کی پیداوار ہیں وہ اب اہلِ حدیث کے خلاف پرد پیگینڈ اکر رہے ہیں۔

اب چند حوالے پیش خدمت ہیں جن سے آلی دیو بند کا انگریز نواز ہوتا فابت ہوتا ہے۔
اور پورا فرق آلی دیو بندا ہے ہی ان حوالوں کے جواب سے "صم بکم" ہوکر عاجز ہے۔
حوالہ نم برا: انگریز سرکار کے ساتھ محمد قاسم نا نوتو کی اور وشید احمد کنگوہ بی وغیرہ کے تعلقات
کے بارے میں عاشق الہی میرشی دیو بندی کھتے ہیں "جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہر بان
سرکار کے دلی فیرخواہ تھے تا زیست فیرخواہ بی فابت رہے " (تذکرة الرشدی اص 2)
سیاق وسباق سے صاف فلا ہر ہے کہ یہال "مہر بان سرکار" سے سرادا نگریز سرکار ہے۔
حوالہ نم سرا: دیو بندیوں کے مولوی فضل الرجن تنج مراد آبادی نے کے ۱۸۵ء کی جنگ
آزادی میں کہا: "ولڑنے کا کیا فائدہ خصر کوتو میں انگریز دن کی صف میں یار ہا ہوں۔"

(حاشيهواخ قامي ج ٢ص ١٠١٠علاء مند كاشا تدار مامني ج مهم ١٨٠)

حواله نمبرسا: لفنن گورز کے ایک خفیہ معتمد انگریز سمی پامر نے مدرسدد یوبند کے بارے میں کہا: ' میدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار مدمعاون سرکار ہے'

(محداحس نانوتوى ازمحرابوب قادرى ص ٢١٤ فخر العلماء ص ٢٠)

حوالہ نمبر من انونوی نے ۱۸۵۷ء کوتفریر کرتے ہوئے انگریزی حکومت کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا:'' حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے''

(محراحس نانوتوي ص٥٠)

حواله نمبر۵: اش فعلی تفانوی دیوبندی نے فرمایا:

''ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا تھا اگر تمہاری حکومت ہوجائے تو انگریزوں کے ساتھ کیا برتا وکرو کے میں نے کہا کہ محکوم بنا کرر کھیں کیونکہ جب خدانے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کر ر کھیں گے مرساتھ ہی اس کے نہایت راحت اور آرام سے رکھا جائے گااس لئے کہ انہوں

في مميل آرام يبنيايا بيسن (ملوظات عيم الامت ٢٥٥ ملوظ ١٠٤١)

معلوم ہوا کہانگریزوں نے دیو بندیوں کو (بہت) آرام پنچایا ہے۔ یہ کیوں پہنچایا ہے؟ اس کا جواب شایدانوراد کاڑ دی صاحب دے دیں۔!!

جولوگ بذات خود ملکہ وکٹوریہ کے ایجنٹ تھے ان کے پیروکار'' چور مچاہئے شور: چور چور' کے اصول کے پیشِ نظراہلِ حدیث کوانگریز کی دور کی پیداوار کہ رہے ہیں۔ پچھتو شرم کریں۔! ۴: وحیدالز مان وغیرہ متروکین کے حوالے اہلِ حدیث کے خلاف پیش کرنا۔

مي نيد د متروكين 'ال وجه على المين اوكار وي صاحب فرمات مين :

'' کیونکہ نواب صدیق حسن خال، میال نذیر حسین، نواب وحیدالز مال، میر نورالحسن، مولوی محمح حسین اور مولوی ثناء الله وغیرہ نے جو کتا ہیں کسی ہیں، اگر چہوہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث کے مسائل لکھے ہیں لیکن غیر مقلدین کے تمام فرقوں کے علاء اور عوام بالا تفاق ان کتابوں کو غلط قرار دے کرمستر دکر چکے ہیں بلکہ برطاتقریروں میں کہتے ہیں کہ بالا تفاق ان کتابوں کو قلط قرار دے کرمستر دکر چکے ہیں بلکہ برطاتقریروں میں کہتے ہیں کہ ان کتابوں کو آگ دو'' (مجمود رسائل جاس ۲۲ جمیق مسئلة تقلیم ۲۷)

اس عبارت سے کوئی بیرنہ سمجھے کہ میاں نذیر حسین وغیرہ میرے نزدیک متروک ہیں۔
اس عبارت کا صرف بیہ مطلب ہے کہ اوکاڑوی کے نزدیک وحید الزمان اور صدیق حسن
خان کے تمام حوالے اہلِ حدیث علاء اور اہلِ حدیث عوام کے نزدیک بالا تفاق غلط اور
مستر دہیں۔پھر کیا وجہ ہے کہ اوکاڑوی پارٹی والے ان حوالوں کو اہلِ حدیث کے خلاف پیش
کرتے ہیں۔!

قارئین کرام! مسلک اہلِ حدیثِ قرآن وحدیث پرسلف صالحین کے اتفاقی فہم کی روشیٰ میں عمل کرنے کا نام ہے۔قرآن وحدیث سے اجماع امت کا حجت ہونا ثابت ہے لہذا باجماع شری ججت ہے۔قرآن وحدیث سے اجتہاد کا جواز ثابت ہے لہذا اجتہاد کرنا اور اجماع کے صریح اجتہاد پرعمل کرنا جائز ہے۔ اہلِ حدیث کے نزدیک کتاب وسنت اور اجماع کے صریح

مقابلے میں ہر خص کی بات مروود ہے۔

الملِ حدیث این علائے کرام کا احر ام کرتے ہیں لیکن انھیں محصوم نہیں سمجھتے۔ ایک مشہور اللہ عدیث عالم علی محد معیدی صاحب نے لکھا ہے:

''اصول کی بناپراہل حدیث کے نزدیک ہرذی شعور مسلمان کوئی حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فناوی ،ان کے خیالات کو کتاب وسنت پر پیش کرے جوموافق ہول سرآ تھوں پر تشکیم کرے ورندترک کرے ،علائے حدیث کے فناوی ،ان کے مقالہ جات بلکہ دیگر علائے امت کے فناوی اس حیثیت میں ہیں۔'' ( ننادی علائے حدیث ننا ص ۲ )

اس سنبری اصول سے ثابت ہوا کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ وغیرہ کے قاولی کو اللہ صدیث کے خلاف پیش کرنا غلط ہے۔ اہلِ حدیث حق پرست تو ہیں لیکن اکابر پرست ، قبر پرست اور خود پرست نہیں۔ اہلِ حدیث کے نزدیک علائے کرام کا وہ مقام نہیں جو دیو بندیوں نے اپنے علاءوا کابرکودے رکھاہے۔ اب آل دیو بندکے چند حوالے س کیس۔ ایس عاشق اللی میر تھی دیو بندی نے لکھاہے: ''واللہ انعظیم مولانا تھانوی کے پاؤں دھوکر پیانجاتے اُخروی کا سبب ہے'' (تذکرہ الرشیدی اس ۱۱۱)

۲: دیوبندی تبلیغی جماعت کے دیش الحدیث 'زکر پاصاحب نے اپنے دو بزرگوں رائے یوری اور کے اپنے دو بزرگوں رائے یوری اور مدنی صاحب کے بارے بیل کہا:

'' میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ دونوں کی جو تیوں کی خاک اپنے سر میں ڈالنا باعث نجات اور فخر اور موجب عزت مجھتا ہوں۔'' (آپ بی جاص ۴۵۹)

۳: دبوبندی تبلیغی جماعت کے بانی الیاس صاحب کی نانی کے بارے میں عزیز الرحمٰن
 دبوبندی صاحب لکھتے ہیں: ''جس وقت انقال ہوا تو ان کیڑوں میں جن ہے آپ کا پا خانہ
 لگ گیا تھا مجیب وغریب مہک تھی کہ آج تک کسی نے الی خوشبونہیں سوتھی ۔''

(تذكره مشائخ ديوبند، حاشيه ١٩٧)

محمه عاشق الهي ميرشي ديو بندي لکھتے ہيں:

'' پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیئے جاتے تھے تو ان میں بد بوکی جگہ خوشبواور ایسی نرالی مہک پھوٹی تھی کہ ایک دوسرے کوسٹگھا تا اور ہر مردوعورت تعجب کرتا تھا چنا نچے بغیر دھلوائے ان کوتیرک بنا کررکھ دیا گیا۔'' (تذکرة الخلیل ۹۷،۹۱۰)

مسلمانو دیکھو! دیوبندی مذہب والے لوگ کتنے بڑے اکابر پرست ہیں کہ اپنے ایک بزرگ کی نانی کے پاخانے ،ٹی کوسو تگھتے ،سنگھاتے ہیں اور تیرک بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ انوراو کاڑوی صاحب اور تمام آل دیوبند سے سوال ہے کہ کیا اٹھوں نے بھی میہ تبرک سونگھا یاسنگھایا ہے اور کیا اس تیرک ہیں سے آخیں بھی کچھ حصہ ملاہے؟

اللِ حدیث کے نزد یک سیدند برحسین دہلوی ہوں یا تناء اللّذا مرتسری، شخ الاسلام ابن تیمیه ہوں یا حافظ ابن القیم، امام بخاری ہوں یا امام مسلم، ثقتہ بالا تفاق امام زہری ہوں یا امتِ مسلمہ کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جائز عقیدت رکھتے ہیں لیکن ان کی تقلید نہیں کرتے ، اندھی عقیدت نہیں رکھتے، ان کے نام پر فرقہ وارانہ فدا ہب نہیں بناتے اور نہ شخصیت پرتی کرتے ہیں۔ ان کے اقوال و تحقیقات اگر کتاب و سنت فرجمان ہوں تو مرآ کھوں پر، اور اگر خلاف ہوں تو ان اقوال و تحقیقات کورد کر کے دیوار پردے مارتے ہیں۔

ہمارا منج ،مسلک ، ندہب ،عقیدہ اور طرزِعمل انتہائی آسان اور سیرها ساوہ ہے۔قرآن ، حدیث اور اجماع پرسلف صالحین کے فہم کی روشن میں عمل اور عند الضرورت اجتہاد جائز ،لیکن اس اجتہاد کودائمی اور قانونی شکل نہیں دی جائے گی۔

میں بذات خود پٹھانوں کے ایک غیراہل حدیث خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں جب چھوٹا نابالغ بچے تھا تو میراایک رشتہ دار، جو ہمارے گاؤں میں دیو بندیوں کا سر دار، بخت انتہا پہند تبلیغ ہے، اُس نے امام بخاری رحمہ اللہ کو مال، بہن کی گالیاں دی تھیں صبحے بخاری کی محبت نے مجھے تھینج لیا اور میں نے مسلک اہلِ حدیث قبول کرلیا، مجھ پر قا تلانہ حملے کرنے والوسُن لو! جب تک میری جان میں جان ہے، جسم میں روح ہے، ہاتھ ، ذبان ، آئھ، کان اور

مِقَالاِتْ

دماغ کی طاقت ہے میں قرآن وحدیث اور اجماع کا فاع کرتار جون گاء مسلکِ اہلِ حدیث کا دفاع کرتار ہوں گا۔ (إن شاء الله)

اگراللدرطن ورجیم نے میرے گناہ معاف فرمادیتے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داغل کردیا تو پھرمیرے لئے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللّٰهم اغفو وار حم میں داغل کردیا تو پھرمیرے لئے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللّٰهم اغفو وار حم منی اور پاخانے کوتیرک بنا کرر کھنے والے دیو بندیو! تم اہلِ صدیث کامقابلہ میں کر سکتے۔ والحمد للله علی ذلك

تنبید بلیغ: میرےنزدیک اگرکوئی دیو بندی دغیرہ االی حدیث ہوجائے تو صرف یہ ہوجانا مسلکِ اہلی حدیث کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی اہلی حدیث بنے میانہ بنے مسلک اہلی حدیث حق ہے اور یہی طاکف منصورہ ہے۔ لوگوں کا ندا ہب ومسالک تبدیل کرنا بھی کی مسلک کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔

آپ نے اہلِ حدیث کے خلاف دیو بندی پروپیگنڈے کی اُقسام پرتیمرہ پڑھ لیا اب
"اہلِ حدیث اور دیو بندیوں کے درمیان اصل اختلاف کیا ہے" پیشِ خدمت ہے:
لوگوا اہلِ حدیث کا دیو بندیوں کے ساتھ اصل اختلاف: فاتحہ خلف الا مام، فع یدین، آمین
بالحجر، سینے پر ہاتھ باندھنا اور قیام اللیل (تراوی) پرنہیں ہے اور قطعاً نہیں بلکہ صرف اور
صرف اصل اختلاف عقائد واصول میں ہے۔ اس کی تقصیل تو میری کتاب "اکا ذیب
آل دیو بند' میں ہے تاہم فی الحال دس مثالیں پیش خدمت ہیں:

ا۔ دیو بندیوں کے ہیراورسیدالطائفۃ الدیو بندیہ حاجی امداداللہ صاحب اپنے اشعار میں نبی مُنَافِیْظِ کُوخاطب کر کے فرماتے ہیں:

> ''یارسول کبریافریادہےیا محمل مصطفیٰ فریادہے آپ کی امدادہومیرایا نبی حال ابتر ہوافریادہے

سخت مشکل میں پھنساہوں آج کل اے مرے مشکل کشا فریا د ہے'' مقالات قالات

(كليات الداديين ١٠٩٠٩ ثالة الدادغريب ص١٠٩)

بی عبارت اپنے مفہوم میں واضح ہے کہ حاجی صاحب نبی کریم منا النظیم کو ''مشکل کشا'' کہتے اور بیجھتے ہیں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو مدد کے لئے پکار رہے ہیں۔ حاجی صاحب کا بیعقیدہ ﴿وَایَّسَا كَ نَسْتَ عِیْسُنُ ﴿ اورا اِ اللّٰہِ ہِم جھے سے ہی مدد ما نَگتے ہیں (الفاتحہ:۵) كے سراسر خلاف ہے پھر بھی اشرفعلی تھا نوی صاحب بیفر ماتے ہیں:

''حضرت صاحب رحمة الله عليه كوئى عقائد على جوائل حق كي الداد القادى جه من ١٢٠) رشيد احد كنگوى صاحب فرمات مين:

" ہم تو حضرت حاجی صاحب کوالیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بوں کیے کہ حضرت حاجی صاحب کی ساحب کی ہدائش سے پہلے اور آسان زمین تھے۔ خدا تعالیٰ نے حاجی صاحب کی خاطر سے نیا آسان اور ٹی زمین پیدافر مادی تو ہم اس کا بھی یقین کرلیں ہم تو حاجی صاحب کوالیا سمجھتے ہیں۔ " اور ٹی زمین پیدافر مادی تو ہم اس کا بھی یقین کرلیں ہم تو حاجی صاحب کوالیا سمجھتے ہیں۔ " (حن العزیز/ المؤنات الشرفیدج اس ۵۳۲۵)

قاری محمطیب دیوبندی صاحب فرماتے ہیں:

" حضرت حاجی امدادالله قدس سره، جوگویا پوری اس جماعت دیو بند کے شخ طا کفہ ہیں" (خطبات عیم الاسلام ج م ۲۰۶۰)

بریلویوں پرمشرک کافتو کی لگانے والو! کیا کہمی اپنے گھر کی بھی خبر لی ہے؟ حاجی امداداللہ صاحب بھی رسول اللہ مَنَّاتِیْنِم کومشکل کشا کہہ کرمدد کے لئے پکارتے ہیں اور آل بریلی بھی اس عقیدے پرگامزن ہیں۔

٢- ا حاجى المداد الله صاحب فرمات ين:

''اس مرتبه میں خدا کا خلیفہ ہو کرلوگوں کواس تک پہو نچا تا ہے اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہوجا تا ہےاس مقام کو برزخ البرازخ کہتے ہیں.....''

(كليات امداديي ٣٦٠٣٥ وضياء القلوب ٢٦٠٢٨)

اصل کتاب میں بورے سیاق وسباق کے ساتھ بیعبارت پڑھ لیں۔اس عبارت ہے صاف

ثابت ہے کہ حاجی صاحب کا پیعقیدہ ہے کہ بندہ برزخ البرازخ کے مقام پر پینچے کر'' باطن میں خدا ہوجا تا ہے''

بندے کا خدا ہو جانا قرآن کی کس آیت، نبی کریم مَالَّیْتِیْم کی کس حدیث یا کس دلیل سے
آل دیو بندنے بنایا ہے؟ جن لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کواللہ کا جزء بنایا۔
الله تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ سُبُحِنَهُ وَ تَعَطِلَی عَمَّا یَقُولُونَ عُلُوّاً کَبِیْرًا ﴾ اللہ پاک اور بہت
بلند ہے اس سے جو بیلوگ (اس کے بارے میں ) کہتے ہیں۔ (بَیْ اَسِ آئیل:۳۳)
بیزد کیھے سورة الاعراف (آیت نمبر: ۱۹۰)

سور دیوبندی ند بب کے بانی محد قاسم نا نوتوی صاحب ، نبی کریم منافقیم کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں:

' مدوکراے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار'' ' جوتو ہی ہم کونہ پو تخچےتو کون پو تخچےگا ہے گا کون ہمارا تیرے سواغم خوار''

(قصائدقاتمى ١٥)

'' رجاؤخوف کی موجوں میں ہےامید کی ٹاؤ جوٹو ہی ہاتھ لگائے تو ہووے بیڑ ایار'' (قصائد قائمی'ص ۹)

ان اشعار میں نانوتوی صاحب بیعقیدہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم منگائی کے سواکوئی بھی نانوتوی صاحب کا حامی کارنہیں ہے البذاوہ نبی منگائی کے مافوق الاسباب پکاررہے ہیں کہ میری مددکریں،میری شتی کوکنارے لگادیں۔

ية انوتوى صاحب وبي بين جو لكصة بين:

" بلکه اگر بالفرض بعد زمانه نبوی صلع بهی کوئی نبی پیدا موتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کیجھ فرق نه آئے گا" (تحذیرالناس ۱۳۸۵ مطبوعه دارالاشاعت، ارد دبازار کراچی نبرا)

اب اس کی تاویل میں نانوتو ی وغیرہ کے جتنے بھی دوسرے اقوال پیش کریں بیرعبارت اپنے مفہوم میں واضح ہے کہ نانوتو کی صاحب کے نز دیک نبی مُثَاثِیْ کِم وفات کے بعد مبالفرض اگر کوئی نبی پیدا ہوجائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بیہے وہ طریقۂ استدلال جومرزائی مذہب والے لوگ دن رات پیش کررہے ہیں۔عرض ہے کہ نبی پیدا ہونے والی بات كهال سيرًا كُنَّا؟ "لا نسبى بعدي "وغير ونصوص شرعيه كي أوسي كي أبيدا مونا محال اور ناممکن ہے۔اگر معاذ اللہ ان تمام نصوصِ شرعیہ کورد کر کے کوئی شخص بید عویٰ کرے کہ ووسرانی پیدا ہوسکتا ہے یاکسی نبی کے پیدا ہونے کے باوجود بھی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا توعرض ہے كمفرق بالكل آتا ہے،اس قول سے توختم نبوت والاعقيده بى ختم ہو جاتا ہے۔اگر کوئی مخص کیے کہ''اگر ہالفرض اللہ کا کوئی شریک پیدا ہوجائے تو تو حید میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔' تو ہم کہتے ہیں کہ میشخص بالکل جھوٹا ہے۔اس کا بیدعویٰ کہ'' اللہ کا شریک پیدا ہوجانے سے تو حید میں کوئی فرق نہیں آئے گا'' بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔اس طرح تو تو حیدسرے سے ہی ختم ہوجائے گی اور ساری کا ئنات فسادو تباہی کاشکار ہوجائے گی۔ جس طرح الله كاكوئي بثر يك نہيں ،شريك كا پيدا ہونا محال ، ناممكن اور باطل ہے اسى طرح نی مَثَاثِیْنِ کے بعد کوئی ٹی پیدانہیں ہوگا۔ نبی کا پیدا ہونا محال ، ناممکن اور باطل ہے۔ ۳- دیوبندی ندهب کے تیسر بروے "امام" رشیداحد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں: '' یا الله معاف فرمانا که حضرت کے ارشاد سے تجریر ہوا ہے ۔ جھوٹا ہوں، پچھنہیں ہوں۔ تیرا ہی ظل ہے، تیرا ہی وجود ہے بیں کیا ہوں، کی نہیں ہوں۔اوروہ جو میں ہوں وہ تو ہے اور مل اورتوخود شرك درشرك ب-استغفر الله ......

(فضائل صدقات حصد دوم ص ٥٥٨/١٥١ واللفظ له، مكاتيب رشيديي ١٠)

اس عبارت میں گنگوہی صاحب نے صاف صاف یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ: ''یا اللہ... اوروہ جو میں (یعنی گنگوہی) ہوں وہ تو میں (یعنی گنگوہی) ہوں وہ تُو (یعنی اللہ) ہے اور میں اور تُو (کہنا) خود شرک در شرک ہے۔' معلوم ہوا کہ گنگوہی صاحب اپنے آپ کو خُد اسجھتے تھے۔ وہ گنگوہی اور خُد المیں فرق کرنا شرک سجھتے تھے۔ ﴿ فَتَعَلَى اللّٰهُ عَمّاً يُنْسُرِ كُونَيْ ﴾

۵۔ عاشق البی میر تھی دیو بندی اینے ''ام ربانی ''رشید احد کنگوہی صاحب کے بارے

ميں لکھتے ہیں:

''جس زمانه میں مسئلہ امکان کذب پر آپ کے خالفین نے شور بچایا اور تکفیر کا فتو کی شاکع کیا ہے۔ سائیں تو کل شاہ صاحب نے گردن جھکالی اور تھوڑی دیر مراقب رہ کر مُنہ او پراٹھا کر اپنی پنجا بی زبان میں بیدالفاظ فرمائے لوگوتم کیا سجھتے ہو میں مولانار شید احمد صاحب کا قلم عرش کے پرے چاتا دکھے رہا ہوں۔'' (تذکرة الرشیدج ۲۳۳)

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ گنگوہی صاحب امکان کذب باری تعالی ( لیمی دیو بند بول کے نام اللہ جموف بول سکتا ہے ) کاعقیدہ رکھتے تھے۔امکان کامطلب ہے ہوسکنا، اور کذب کامعنی جموث ہے، باری تعالیٰ، اللہ کو کہتے ہیں۔ یہاں خلف وعید کا مسئلہ ہیں بلکہ امکان کذب کامسئلہ ہے۔اللہ فرما تا ہے:

﴿ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِنْلًا ﴾ اورالله سے سکا تول سچاہ۔ (النهٔ ۱۲۲۰) ان لوگوں کواس بات سے شرم نہیں آتی کہ امکانِ کذب باری تعالیٰ کا باطل اور گستا خانہ عقیدہ الله تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

۲۔ دیوبندی ندہب کے ایک بوے بزرگ "حکیم الامت" اشرفعلی تھا نوی صاحب لکھتے ہیں:

''وشگیری کیجئے میرے نی کشکش میں تم ہی ہومیرے نی جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ نوج کلفت مجھ یہ آغالب ہوئی''

(نشرالطيب في ذكرالنبي الحبيب ص١٩٣)

درج ذیل اشعار میں تھانوی صاحب اپنے پیرهاجی ایدادالله صاحب فیقل کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیر کو درج دیا ہے۔ وہ اپنے میں کہ وہ اپنے میں کہ اور الفاظ میں پکارتے ہیں:

' آمراد نیامیں ہےازبس تمہاری ذات کا تم سوااوروں سے ہرگزنہیں ہےالتجا بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہوخدا آپ کا دامن پکڑ کریے کہوں گا ہر ملا

اے شہنور محمر وقت ہے امداد کا '

مقَالتْ مَقَالتْ

(ارداد المشتاق ص ۱۱ انقره: ۲۸۸ نیز دیکھئے شائم اندادیی ۸۴،۸۳)

معلوم ہوا کہ دیو بندی اکابر کے نزدیک دنیا میں آسر اصرف نور مجھنجھا نوی ہے۔وہ دنیا میں اور قیامت کے دن بھی امداد کے لئے صرف اسے ہی پکاریں گے۔! اور قیامت کے دن بھی امداد کے لئے صرف اسے ہی پکاریں گے۔! ۷۔ اشرفعلی تھا نوی صاحب اپنی ایک مشہور کتاب میں لکھتے ہیں:

" پھر ہیکہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا تھم کیا جانا اگر بقول زید سیح ہوتو دریا فت طلب ہیں امر ہے کہ اس غیب سے مراد بھی غیب ہوتو دریا فت اس میں امر ہے کہ اس غیب ہے ماد بھی غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی (بچہ) و مجنون (پاگل) بلکہ جمع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جودو مر شخص سے خفی ہے تو چا ہے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے ۔" (حفظ الایمان سا) اس انتہائی دل آزاد عبارت میں" ایسا علم غیب" کے لفظ سے کیا مراد ہے، اس کی تشریح میں اس انتہائی دل آزاد عبارت میں" ایسا علم غیب" کے لفظ سے کیا مراد ہے، اس کی تشریح میں حسین احمد نا نڈوی مدنی صاحب فرماتے ہیں۔" لفظ ایسا تو کلم تشبیہ ہے" (اشہاب اللا تب س ۱۰۰) معلوم ہوا کہ تھا نوی صاحب نے بی مثال اللہ غیم معاذ الله )

مادر ہے کہ اس صریح گتاخی سے تھانوی صاحب کا توبدرنا ثابت نہیں ہے۔

۸۔ دیوبندیوں کامشہور مناظر محمد امین ادکاڑوی ایک حدیث کا نداق اُڑاتے ہوئے لکھتا ہے: ''لیکن آپ نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیاتی رہی ، اور ساتھ گرھی بھی تھی ، دونوں کی شرمگا ہوں پڑھی نظر پڑتی رہی۔' (تجلیات مفدرج ۵س ۱۹۸۸ غیر مقلدین کی غیر متندنمان: ۱۹۱۱) اس عبارت میں نبی کریم مَالیّتِیْم کی سخت گستاخی کی گئی ہے۔ یا درہے کہ' تجلیات صفدر' نامی کتاب او کاڑوی صاحب کی اجازت اور و شخطوں کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ اس خبیث عبارت سے او کاڑوی صاحب کی اقوبہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ اس عبارت کو کا تب کی غلطی قرادینا بھی غلط اور باطل ہے۔

۹۔ ٹی کریم مَانیظیم بعض اوقات سری نمازوں میں بھی آیک دوآ بیتیں جہر کے ساتھ بڑھ

لیتے تھے جیسا کہ میں احدیث ہے ثابت ہے اس کی تشریح میں اشر نعلی تھا نوی صاحب کہتے ہیں: '' اور میر سے نزدیک اصل وجہ رہے کہ آپ پر ذوق وشوق کی حالت عالب ہوتی تھی جس میں یہ جہرواقع ہوجاتا تھا اور جب کہ آ دمی پر غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس کو خبر نہیں رہتی کہ کیا کر رہا ہے۔'' ( تقریر تر فدی س اعملوعادارہ تالیفات اشرفید النان)

یہ کہنا کہ نبی مُؤاثِیْظِ کوخرنمیں رہتی تھی کہ آپ کیا کردہے ہیں اور اس حالب ذوق وشوق میں آپ ایک دوآیتیں جہزای ھلیتے تھے، آپ کی صرح گنتا خی ہے۔

ا۔ سیدنا امام حسین بن علی ڈاٹھ اندینہ سے عراق تشریف لے گئے تو آپ کو کر بلا میں انتہائی ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر لعنت ہو جھوں نے سیدنا حسین ڈاٹھ کے کو شہید کیایا شہید کرنے میں کسی قتم کی بھی مدداور تعاون کیا۔

محرصین نیلوی دیوبندی لکھتاہے:

''ایسے تو پھر حضرت امام حسین ولائٹوئئے ہے جزل ضیاءالحق ہی اچھار ہا کہ جب بھی اسے کوئی مہم پیش آتی تو سیدھا مکہ شریف جا پہنچا اللہ تعالیٰ ہے رور وکر دعا کمیں کرتا...'' (مظام کر ہلام ۱۰۰) بیہ کہنا کہ امام حسین ولائٹوئئے ہے تو جزل ضیاء الحق ہی اچھا تھا، مسلمانوں کے محبوب امام اور نواسئدرسول کی صریح گنتاخی ہے۔

میں نے یہ جتنے حوالے پیش کئے ہیں دیو بندیوں کی اصل کتابوں سے خود نقل کر کے پیش کئے ہیں۔ پیش کئے ہیں۔ان کے علاوہ اور بھی بے ثار حوالے ہیں جن میں سے بعض کے لئے میری کتاب' اکا ذیب آل دیو بند'' کا مطالعہ مفید ہے۔

آپ نے دیکھ لیا کہ دیو بندیوں کے عقائد سراسر کتاب وسنت کے خلاف ہیں اور باطل ہیں۔ دیو بندی حضرات فروی مسائل میں امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا بڑھ چڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں جیسا کہ محمود حسن دیو بندی ایک شخص کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں:

'' آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں۔ہم آپ سے وجوب اتباع محمدی سَائینَتِمُ'، روجوب اتباع قرآنی کی سند کے طالب ہیں۔ (ادلهٔ کالمیں ۷۸) مقالات 606

يهي محودسن صاحب مزيد لكصة بين:

"لیکن سوائے امام اور کسی کے قول سے ہم پر جحت قائم کرنا بعیداز عقل ہے۔"

(اليناح الادايس ٢٧٨)

ايسى بىم مفتى رشيدا حدادها نوى ديوبندى لكھتے ہيں:

"معبد احارافتوی اور عمل قول امام رحمة الله تعالی سے مطابق بی رہے گا۔ اس لئے کہ ہم امام رحمہ الله تعالیٰ کے مقلد بیں اور مقلد کے لئے قول امام جمت ہوتا ہے نہ کہ اولہ اربعہ کہ ان سے استدلال وظیفہ مجتبد ہے۔" (ارشادالقاری سااس)

معلوم ہوا کہ دیو بندی مقلدی کے نز دیک ادلہ اربعہ (قرآن ، صدیث ، اجماع اور اجتہاد ) جمت نہیں ہے اور ندان ہے استدلال جائز ہے۔

ہم پوچھتے ہیں کہ فروق اور فقہی مسائل میں امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا دعویٰ کرنے والو! مجھی میر بھی سوچا ہے کہ کیاتم ھارے عقائد ونظریات بھی امام صاحب کے مطابق ہیں یانہیں؟ کیا امکانِ نظیر مصطفیٰ مَان یُنٹِرِ اور امکانِ کذب باری تعالیٰ کے گندے عقیدے امام صاحب سے بھی ثابت کر سکتے ہو؟ کیچھڑو غور کرو!

آخریس اہلِ حدیث بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ دیوبندیوں کے ساتھ ہمارااصل اور بنیادی اختلاف نماز روزے کے مسائل میں بالکل نہیں بلکہ اصل اختلاف عقیدے ایمان اور اصول میں ہے لہذا ان لوگوں سے آ ہے مرف درج ذیل موضوع پر ہی بات کیا کریں۔

🖈 عقا ئدعلائے دیوبند

آپ دیکھیں گے کہ دیو بندی حضرات کس طرح پیٹے پھیر کر بھا گتے ہیں۔ بیلوگ ذہر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں گراپ عقائد قرآن وحدیث واجماع بلکداپ مزعوم امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ٹابت نہیں کر سکتے۔ ولو کان بعضہ لبعض ظھیراً

اگریدوگ آپ سے سوال کریں توصاف کہددیں کہ ایک سوال تم کر واور ایک سوال ہم کریں گے۔ تم جواب دواور ہم بھی جواب دیں گے۔ و ما علینا إلاالبلاغ (٩٥ کم ١٣٢٧ه)

مْقَالاتْ فَالاتْ

## "جماعت المسلمين رجسر ڈ" کا"امام" اساءالرجال کی روشنی میں

( فضیلة الشخ حافظ زبیرعلی ز ئی حظه الله نے نماز نبوی کے مقدمہ میں نماز کے متعلق کمسی گئی بعض ایسی کتابوں کی نشاندہی فرمائی جن میں ضعیف وموضوع روایات موجود ہیں ان ہی میں سے ایک کتاب جناب مسعود احمد بی ایس سی کی ' صلوۃ المسلمین' ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مقلدینِ مسعود ان ضعیف وموضوع روایات سے رجوع کر لیتے لیکن اس کے برعکس انھوں نے اپنے رسالے نجلۃ المسلمین میں '' صلوۃ المسلمین کی مدل احادیث پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب' نامی مضمون شائع کرے تحقین نماز نبوی کو بے جانتھید کا جانت بنایا۔ یہ ضمون بذریعہ جناب محمد رضوان صاحب/ لا ہور ، ہم تک پہنچا اور وضاحت طلب کی گئی۔ درج ذیل مضمون میں استاذ محر م نے نہ صرف فرقۂ مسعود بیر (نمبر:۲) کے اعتراضات کے مدلل و کمل جوابات دیے ہیں بلکہ انتہائی اختصار کے ساتھ مسعود احمد صاحب کے تنا قضات بھی بیان کر دیئے ہیں۔ واضح رہے کہ ما ہنامہ' الحدیث' کی اصطلاح میں فرقۂ مسعود بیر (نمبر:۱) سے مسعود الحدیث نی اور فرقۂ مسعود بیر (نمبر:۲) سے مسعود احمد بی ایس فرقۂ مسعود بیر (نمبر:۲) سے مسعود احمد بی فرقۂ مسعود بیر (نمبر:۲) سے مسعود احمد بی فرقۂ مسعود بیر (نمبر:۲) سے مسعود الدین عثانی اور فرقۂ مسعود بیر (نمبر:۲) سے مسعود احمد بی ایس فرقۂ مسعود بیر (نمبر:۲) سے مسعود احمد بی ایس فرقۂ مسعود بیر (نمبر:۲) سے مسعود احمد بی ایس فرقۂ مسعود بیر (نمبر:۲) سے مسعود احمد بی ایس کی کاگروپ مراد ہے۔ [ حافظ ندیم ظہیر] )

جناب محمد رضوان صاحب (لا ہوری) کے نام السلام علیم ورحمۃ اللّہ و ہر کانتہ، اللّٰہ علیم

ا: مسعوداحد بی ایس می ایک تکفیری خارجی شخص تھا، جس کے مقلدین اُس کی اطاعت کو فرض اورایمان کا مسئلہ بھے تیں۔ فرقهٔ مسعودیہ کے سرکاری مبلغ عبداللطیف تکفیری نے اُس

مقَالتْ 608

هخص كود فيرمسلم "قرارديا جومسعودصاحب كى بيعت نبين كرتاتها\_

7: مسعود صاحب کے مقابلے میں کوئی بھی اپیا اہلِ حدیث عالم نہیں ہے جس کی اطاعت فرض اورائیان کامئلہ ہو۔

سن راقم الحروف في مسعود صاحب كى كتاب "صلوة المسلمين" كي بار ين ثابت كيا به كماس يل من المروف و من الماسك و المسلمين المسلمين المن المروف و المنافز و المروف و المروف

٧: عروبن عبيد (كذاب) كبار عين "سيرسلمان مسعودى" صاحب في المحال ا

یہ ' رجل'' کون ہے کسی صحیح سند میں اس کاذ کرنہیں ۔

عافظ المز؟ في بغيركى جزم كردفقيل "كصيخة تمريض سلاها بكدية عمروبن عبيد"

ججبكه مغلطا فى كاخيال بكديه بشام بن حمان ب-اساعيل في (السمستحرج)
الصحيح مي لكها بكد: "حدثنا الحسن: حدثنا محمد بن عبيد: حدثنا حماد
بن زيد: حدثنا هشام عن المحسن فيذكره" (ويكه يحيم ة القارل لعين بين زيد: حدثنا هشام عن المحسن فيذكره" (ويكه يحيم ة القارل لعين من زيد: حدثنا هشام عن المحسن فيذكره" (ويكه يحيم قالقار للعين من المحسن في دوايت (عرد المحسن في من المحسن في من المحسن في دوايت (عرد المحسن المحسن مفسل ترديد عين في كردى بيسن النسائى كى روايت (عرد المحسن) بهى الى كى مؤيد بيد والحدالله

لہذا عمرو بن عبید کو رجال بخاری میں سے قرار دینا غلط ہے، اس لئے حافظ ابن ججر

مقالت 609

(التقريب: اعه ۵) وغيره في اسے رجال بخاري ميں ذكر نہيں كيا۔

جنبیہ: یوعرو بن عبید وہی کذاب ہے جس سے مروی ہے کہ حسن بھری نے فرمایا: مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ وتر تین رکعتیں ہیں اور سلام صرف آخری رکعت میں ہی مجھیرا جاتا ہے۔ ویکھنے مصنف ابن ابی شیبہ (۲۹۲۲ ح ۲۸۳۳) وسندہ موضوع، اس روایت کے بارے میں مسعود یوں کا کیا خیال ہے؟

۵: "سیدسلیمان" صاحب نے عمرو بن عبید کی تائید میں جوروایات پیش کی ہیں ان کا جائزہ درج ذیل ہے۔

الف:عن معمر عن علی بن زید عن أبی رافع (مسنف عبدالرزاق ۱۱۰/۱۱۲ (۱۲۹۸۳) تنجره: علی بن زید بن جدعان ضعیف ہے۔ (دیکھئے سن النا کی ۲۹۸۲ (۲۸۸۳) اسے جہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔

[ نیز مسعود احمد صاحب نے خود کہا :علی بن زیر ضعیف ہے رہتار بخ مطول ص ۲۹، ۵۵ مسعود احمد نے مزید کہا :علی بن زید منکر الحدیث ہے رہتار بخ مطول ص ۲۲۰- ]

دوسرے بیکداس روایت میں صرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کاعمل فدکور ہے، تمام صحابہ کاعمل نہیں ہے۔ جبکہ سعود صاحب اس سابق روایت کی مدوسے دعویٰ کرتے ہیں کہ'' تمام صحابہ کرام اس دعا کو پڑھتے تھے۔'' (صلوۃ اسلمین میں ۴۔ طبع پنجم)

ب: ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع عبيدبن عمير يأثر عن عمر . إلخ (مصنفعبرالزاق:٣٩٢٩)

\_اس روایت کے الفاظ میں نقتہ یم و تا خیر ہے اور عمل بھی صرف (سیدنا )عمر رضی اللہ عنہ کا ہے تمام صحابہ کاعمل مٰہ کو نہیں ہے۔ ج: الثوري عن جعفو بن برقان عن ميمون بن مهر ان عن أبي بن كعب. إلخ ميمون بن مهر ان عن أبي بن كعب. إلخ ميمون بن مهران معمون بن مهران معمون بن ميرابو ئيرابوك (تهذيب الكمال ١٥٥٥٨)

ا بی بن کعب رضی اللہ عند سماج یا اس سے پہلے فوت ہوئے۔ (تہذیب الکمال ارادس در در در ایت منقطع ہے۔ میمون کی سیدنا ابی رضی اللہ عند سے ملاقات اثابت نہیں ہے لہذا بیروایت منقطع ہے۔

سفیان توری کے بارے میں اساء الرجال کے امام کی بن معین رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ''و کان یدلس ''اورآپ تدلیس کرتے تھے۔ (الجرح دالتعدیل ۲۲۵٫۳ دسندہ میج)

بیدوایت معنعن ہے۔دوسرے بیرکهاس کامتن انتہائی مختفرہے تیسرے بیرکہ بیصرف سیدنا الی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے''تمام صحابہ'' کی طرف نہیں۔ معلوم ہوا کہان شواہد کاعمر و بن عبید کی روایت سے تعلق نہیں ہے۔

٢: چونکه مسعود احمد ایک تکفیری ،خارجی ،بدعتی اور گمراه شخص تھا جس نے ایک فرقے کی بنیا در کھی ،حدثین کے اجماعی مسئلہ تدلیس کا انکار کیا اور اس کے مقلدین اسے مفترض الطاعة سجھتے تصل بندار اقم الحروف نے علم حدیث میں اس کی جہالت واضح کرنے کے لئے اس کی تاریخ الاسلام کا حوالہ دیا کہ جس میں اس نے صحیح مسلم کے راوی اساعیل بن عبدالرحمٰن السدی کو دکر اور کا ساعیل بن عبدالرحمٰن السدی کو دکر ایک اساعیا

سیدسلیمان صاحب اس راوی کا کذاب ہونا تو ثابت نہ کر سکے بلکہ صحیح بخاری وسیح مسلم کےایک راوی اساعیل بن ابی اولیس کے بارے میں لکھ دیا:'' کذاب اور وضاع کیعنی جھوٹا اور حدیثیں گھڑنے والا ہے۔'' (مجلّہ السلمین ۱۲۵ مارچ ۲۰۰۳ء)

حالانكه حافظ ابن حجر لكصته مين:

مقالات أ

روایت نقل کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

((يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا، كتاب الله وسنة نبيه)) (المعدرك (٣١٨٥٥٣٣)

اس حدیث کے بارے میں مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں:

"وسنده محيح" (حديث بحي كتاب الله ب= [ص٢٠] نيزو كيف برهان السلمين [ص٢٠٠])

معلوم ہوا کہ سعود یول کے نزد یک اپ تسلیم شدہ کذاب دادی کی روایت 'نستدہ صححے'' ہوتی ہے۔ سیرسلیمان صاحب مسعود صاحب کا تو دفاع نہ کر سکے مگرخود دلدل میں چھنس گئے۔

تنبید: مسعودصاحب کے بیدونمونے بوجداخضار وبطور تنبیدذکر کئے گئے ہیں ور نہ ہیہ. داستان بردی طویل ہے۔

یزید بن ابان الرقاشی عن انس بن ما لک کی سند ہے ایک روایت کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں:

''رزید بن ابان بے شک ضعیف ہے کیکن حضرت انس سے اس کی رواییتیں ٹھیک ہیں ... یعنی متر وکن بیں ہے۔'' (جماعت اسلمین پراعتر اضات اوران کے جوابات ص۸۰)

اسی یزید کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ''میزید الرقاشی اور صالح المری دونوں حجو فے ہیں۔''(تاریخ الاسلام والسلمین مطول ص ۱۲۷ عاشیہ نبرا)

یادرہے کہ بزید بن ابان والی بردوایت انس بن مالک سے ہے۔ ویکھے تغیر ابن کیر (۱۰۸،۷۰۷هے ۲۰۸۸۲ ب) وقال: "یزید الوقاشی و صالح الموی ضعیفان جدًا" کہلیٹ (بن الی سلیم) کے بارے میں مسعودی ارشادہے:

"سندمين ليف بجوضعيف ب-" (تاريخ مطول ص ٢٨ حاشيه)

جبکہ ای لیث کی رفع الیدین فی القنوت والی روایت کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں: "سندہ صحیح" (صلوۃ السلمین من ۱۷۵ بعد حاشیہ ۳۰)

تنبیبه: لعض الل حدیث علماء سے بھی غلطیاں ہو کی ہیں مگر کسی نے اپنی اطاعت کوفرض اور

ایمان کا مسئله قرارنہیں دیا۔ بلکہ ہر ذی شعور مسلمان کاحق ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فقاوی است کے خیالات کو کتاب وسنت پر پیش کرے اگر موافق ہوں تو سرآ تکھوں پرتسلیم کرے در نہر ک کردے۔ (دیکھے فاوی علائے حدیث جام ۲)

### نماز نبوی پراعتر اضات کے جوابات

ا۔ ابن ماجہ (حاک) والی روایت انقطاع اورضعف لیٹ بن الی سلیم کی وجہ سے ضعیف ہے کیاں اس کے دوسرے شواہد ہیں مثلاً دیکھے عمل الیوم واللیلة لا بن السنی (۸۷) لہذا اسے حسن لغیر وقر ار دیا جا سکتا ہے ۔ نماز نبوی میں بھی حسن کے بعد (لغیر و) کا لفظ اسی طرف اشارہ ہے۔

شیخ البانی رحمهٔ الله نے ابن ماجہ والی روایت کو (شواہد کی وجہ سے ) سیح کہا ہے۔

(سنن ابن ماجيم ٢ ١٢ اطبع مكتبة المعارف)

"شبيد (۱): راقم الحروف نے ال روایت کوسنن ترندی (۳۱۴) وسنن ابن ماجدی تحقیق مین ایسنده ضعیف "کلها بے نیز و کھتے میری کتاب "أنواد المصحیفة فی الأحادیث الضعیفة" (۳۸۳)

تنبيه (٢) : قول راج مين حسن لغيره روايت ضعيف عي جوتي ہے - والله اعلم

۲۔ امام ترفدی (۱۵۱۳ نماز نبوکی میں خلطی سے [۵۱۳ جیپ گیا ہے { ص۲۵۲ } اصلاح کر لیں ] )نے ایک روایت بیان کی ہے جس میں دوران خطبہ میں گوٹ مار کر (دونوں گھٹنوں کا سہارا لے کر ) بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے ۔اسے ابن خزیمہ (۱۸۱۵) حاکم (۱۸۹۸) اور ذہبی نے صحیح کہا ہے ۔بغوی اور ترفدی نے حسن کہا ہے۔

اس روایت کے دوراویوں مہل بن معاذ اور ابومرحوم عبدالرحیم بن میمون پر''سید سلیمان''صاحب نے جرح کی ہے۔

سہل بن معاذ کے بارے میں تقریب التہذیب میں ہے: ''لا باس ب الا فی روایات زبان عنه ''(۲۲۲۷) عبدالرجيم بن ميمون كي بارك بيل ب: "صدوق زاهد" (١٩٥٠) "تعبيه: ابومرحوم عن بهل بن معاذك سندسا يك روايت بيل آيا به كد "الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني و لاقوة "

(التريذي: ٣٥٨ وقال "حسنفريب والومرحوم إليم عبد الرحيم بن ميمون")

یہ دعامسعوداحمرصاحب نے اپنی دو کتابوں میں بطور حجت واستدلال ککھی ہے۔

(منهاج المسلمين ص ٣٦٥ اشاعت نمبرا، وتوات المسلمين ص ٢٥)

مسعودصاحب کی جماعت اسلمین "والے فیصلہ کریں کدان دوراویوں کی روایت سے استد لال کرنے میں مسعود صاحب حق بجانب ہیں یا ''سیدسلمان' صاحب کی ''تحقیق''ہی راجے ہے؟

۳۔ عیدادر جعداگراکھے ہوجا کیں توعید ریڑھنے کے بعد جعد کی نماز میں اختیارہے۔جو چاہے ریڑھے اور جوچاہے نہ ریڑھے۔جس کا ثبوت ،ابو داود (۱۰۵۰) ابن ماجہ (۱۳۱۰) وغیرہاکی روایت سے ماتا ہے اور نماز نبوک کے حاشیے میں ذکر کردیا گیاہے (۲۵۹،۲۵۰) اب جعد نہ ریڑھنے والاظمر ریڑھے گایا اُس سے ظہر ساقط ہوجائے گی اس بارے میں اختلاف

جہورعلاء کا یہی موقف ہے کہ نماز ظہر پڑھی جائے گی دیکھئے الجو ہرائتی (جساص ۱۳۱۸) محرین اساعیل الصنعانی نے اس بارے میں ایک مستقل رسالہ کھاہے۔(عون المعبود ارسالہ) حافظ عبد اللہ روپڑی کی بھی یہی تحقیق ہے۔(فادی اہل صدیث ۲۵۰۰-۱۷)

ان کی تائیداس میچ حدیث ہے ہوتی ہے کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ((فاخبوهم ان الله قد فرض علیهم خسس صلوات فی یومهم ولیلتهم) پس انسی بتادوکه بیشک الله قد فرض علیهم خسس صلوات فی یومهم ولیلتهم) پس انسی بتادوکه بیشک الله نے دن رات میس (ان پر) پانچ نمازین فرض کی ہیں۔ (ابخاری: ۲۲۷۷) ان پانچ نماز ول میں ظہر کی نماز (وَحِیْنَ تُظْهِرُونَ الله الروم: ۱۸) بھی ہے جس کی فرضیت بیتام مسلمانوں کا اجماع ہے۔

مقالت فالت

عیدین کے دن جمعہ کی رخصت والی حدیث سے بید بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ نماز ظہر کی بھی رخصت ہے کہ (سیدنا) عبداللہ بن الزبیروشی اللہ عنها مخصت ہے کہ (سیدنا) عبداللہ بن الزبیروشی اللہ عنها نے ظہر کی نماز اُس دن نہیں پڑھی تھی جس دن عیدین اور جمعها کھے تھے۔اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے مؤلف نماز نبوی نے مسئلے میں ''یا ظہر'' لکھ دیا ہے۔اور بیصراحت بالکل نہیں ہے کہ اصل حدیث میں ''یا ظہر'' کے الفاظ ہیں۔ لہذا بیکہنا ''ا حادیث میں زیادتی '' کی گئی ہے کہ اصل حدیث میں زیادتی '' کی گئی ہے کہ اصل حدیث میں زیادتی '' کی گئی ہے کہ اصل حدیث میں زیادتی '' کی گئی ہے خلط ہے۔

تنعبیہ: نماز نبوی کے دوسرے ایڈیش (تو زیع مکتبہ بیت السلام) میں بیرعبارت نبیں ملی۔ حدیث: جس کا اللہ اور آخرت کے دن پرایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے (الخ) بلاشبہ بلحاظ سند ضعیف ہے۔

ا۔ ابن لہیعہ حافظے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ابن لہیعہ کی ایک روایت کے بارے میں (فرقۂ مسعودیہ کے امام دوم) محمداشتیاق صاحب فرماتے ہیں کہ:"مندرجہ بالاحدیث صحیح ہے۔"(محقیق مزید میں تحقیق کا فقدان صحیح ہے۔"(محقیق مزید میں تحقیق کا فقدان صحیح ہے۔"

اور لکھتے ہیں کہ'' جناب مسعوداحمد صاحب ابن لہیعہ کواس وقت ضعیف تسلیم کرتے ہیں جب اس راوی کاروایت کردہ متن سیح حدیث کے متن کے خلاف ہو'' (ایسان ۲۸)

۲۔ معاذبین محر مجبول الحال راوی ہے اس کی توثیق سوائے ابن حبان کے کسی نے نہیں کی ہے۔ دیکھئے میزان الاعتدال (۱۳۲۷)

سیسند بلا شبه ضعیف ہے لیکن اس کے بہت سے شواہد ہیں۔ دیکھئے ارواء الغلیل (جسم ۵۸٬۵۷۷)

لہذا بیروایت شواہد کے ساتھ حسن لغیرہ (لیعنی ضعیف ہی) ہے۔اس مسئلے پر اجماع ہے کہ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے۔

تنبید: نماز نبوی میں ابوداود کے حوالے کے ساتھ ارواء الغلیل (۳ر۵۹۲ م۹۹۲ واللفظ مرکب) لکھنا چاہیے۔ و ما علینا إلاالبلاغ (۲۲۔اپریل ۲۰۰۴ء)

## بحرِتنا قضات میں سے مسعود صاحب کے دس تناقضات

فرقة مسعوديك امام اول مسعواحد في السى (B.Sc) فرمات بين:

''اول تو البانی صاحب کامشکل ہی ہے اعتبار کیا جاسکتا ہے وہ تناقضات کا شکار ہیں اس سلسلہ میں ایک کتاب دوجلدوں میں شائع ہوچکی ہے۔''

(جماعت السلمين پراعتر اضات اوران کے جوابات ص ا ک

اس مسعودی قاعدے اور اصول کومپر نظر رکھتے ہوئے مسعود احمد کے بے شارتنا قضات میں سے دس (۱۰) تنا قضات بطور نمونہ پیشِ خدمت ہیں:

#### تناقض نمبر ١: مسعودصاحب لكصة إلى:

"(طبری ۱/۳۵۸ را بیشهر بن حوشب کا قول ہے ۔سند میں ایک راوی ابو ہلال محمد بن سلیم ضعیف ہے)" (تاریخ الاسلام واسلین مطول جام ۲۰۹ عاشیہ: ۳،مطبوعه ۱۳۱۱هه ۱۹۹۵ء)

☆ دوسرى جگه مسعود صاحب فرماتے ہیں:

'' حضرت حميد بن ہلال کہتے ہيں: کان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلّو اکان ايديهم حيال اذانهم کانها المراوح ،رسول الله عليه وسلم کانها المراوح ،رسول الله على الله عليه وسلم کانوں کے برابرايمامعلوم ہوتے تھے گويا که وہ پہلے ہيں۔ (جزء رفع اليدين للا مام البخارى ١٣ اوسنده حسن )''

(صلوة أمسلمين ص ٢٥،٢٥٥ مطبوعه ١٩٨٠هه ١٩٨٩ء)

جزءرفع اليدين ميس اس روايت كى سندورج ذيل ہے:

' حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبو هلال عن حميد بن هلال ''إلخ (ح.٣٠٠م، ٥٥٥مققي)

ابو ہلال محمد بن سلیم الرابسی البصری:حمید بن ہلال کا شاگر داورمویٰ بن اساعیل کا استاذ ہے۔ (تہذیب الکمالج ۴۱م ۳۱۹،۳۱۸) معلوم ہوا کہ مسعود کے نزدیک باعتر اف خود ضعیف رادی کی روایت ،عدم متابعت وعدم شواہد کی صورت میں 'سندہ حسن' کینی قابل جمت ہوتی ہے۔!

تنبية : مير بن وي ابو بلال محربن سليم ضعيف ب، ويكفي تحفة الاقوياء في تحقيق كتاب الضعفاء (ص ٩٨) تا جم صحح بخارى وسنن اربعه مين ابو بلال كى جتنى مرفوع متصل روايات بين وه شوابد ومتابعات كى وجه سے صحح وسن بين برز ورفع اليدين تحقيقى (ح ٣٠) مين فلطى كى وجه سے ميچ بيا ہے كم ابو بلال: حسن الحديث ہے (ص ٥٥) اس كى اصلاح كر كى وجه سے مير عرفع اليدين والى روايت سابقه شاہدكى وجه سے حسن ہے والحمد للد

تناقض نمبر ؟: حجراسود كى بارے ميں ايك روايت ذكركر كے مسعود صاحب كھے ہيں: "ممندامام احرعن ابن عباس مرائد ٢٠ سنده وجي" (تاريخ مطول ص٨٨ها شيد؟)

اسروایت کی سندورج ذیل ہے: 'حدثنا یونس: حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس''

(مندالامام حدار ۲۰۰۷ ح۲۰ انتخاص شاکر ۲۸ ۲۸ ح۲۲)

حمادے مراد جمادین سلمہ ہے دیکھیے منداحد (۱۷ ۳۰ ۳۵ ۲۵۹۳) وکتب اساءالرجال مسعود صاحب فرماتے ہیں:

''طبری ۲۲۸ را اس حدیث کی سند سیح ہے ۔ جماد راوی نے اسپ استاد عطاء سے اس کا حافظ خراب ہونے سے پہلے ساتھا (تہذیب التہذیب)''(تاریخ مطول ۱۸ ۱۸ ماشید ۲) کے دوسری طرف مسعود صاحب''ارشا وفر ماتے'' بیس کم

"(تفییر ابن کثیر ۱۵ ارم ومند احمد بلوغ ۱۲/۱۲۸ اس کی سند میں ایک راوی ہے عطاء بن السائب جس کا حافظ آخر عمر میں خراب ہو گیا تھالہذا مید وایت ضعیف ہے)"
عطاء بن السائب جس کا حافظ آخر عمر میں خراب ہو گیا تھالہذا مید وایت ضعیف ہے)"
(تاریخ مطول ۹۸ ماشیہ:۱)

اس روایت کی سند درج ذیں ہے:

"حدثنا يونس: أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن

مقالات شالات

جبير عن ابن عباس"

(منداحمه ۱۷ مس ح۹۵ ۲۷ ویلوغ الا مانی ۱۲ م۱۸ اوتغییراین کیثر مطبوعه امیدا کیڈی لا بود ۱۵ مر۵ اوتنقیق عبدالرزاق المهدی دع ۵ م ۳۵۲)

بینی ایک ہی سند (حماد بن سلمہ عن عطاء بن السائب )ایک جگہ 'سندہ صحح'' ہے اور دوسری جگہ ' ضعیف ہے' سجان اللہ! کیامسعودی انصاف ہے!!

تناقض نمبر ٣: مسعودصاحب لكصة بي كه:

''منداحمد \_سنده جبير قوى \_بلوغ جزء ٢٠ص١٩ اوالبدايي جزء ٢٥ص ١٤'' (تاريخ مطول ص ١٩٤عاشية ١)

اس روایت کی سند درج ذیل ہے:

"حدثنا قتيبة: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد يعني القاري عن عمر بن أبى عمر و عن المطلب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.."

(مند احمد ۱۲۹۲م ۹۴۲۲ و بلوغ الامانى ٢٠ ر١١٩ والبدلية والنصلية مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت لبنان ١٩٧٢ [وسنده مصحف])

﴿ دوسرى طرف، اسى صفحه برايك دوسرى روايت كے بارے ميں مسعود صاحب لكھتے ہيں: "(تفسير ابن كثير ميں سند ہے ليكن مطلب كا حضرت ابو هريرة سے سننا ثابت نہيں ٢٥٨ سالبذا اسند منقطع ہے)" (تارخ مطول ص١٩٥ عاشية ١٠)!!

"مطلب ای مریرة" والی بہلی روایت تو مسعود صاحب کے نزدیک" جید توی " یعنی قابل جمت ہے، جبکہ وی کا اللہ! قابلِ جمت ہے، جبکہ" مطلب عن الی مریرة" والی دوسری ردایت" مفقطع ہے " سجان اللہ! تناقض نصبر ؟: علی بن محد المدائن کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں :

> ''علی بن محمد ثقد تھ (میزان)'' (تاریخ مطول ص۹) ایک دوسری جگه مسعود صاحب بذات خود لکھتے ہیں کہ

مقَالاتْ مَقَالاتْ

"اس واقعه کاراوی علی بن محمد المدائن اخباری ہے۔ حدیث کی روایت میں قوی نہیں (میزان الاعتدال جزیم سم ۱۵۳)" (واقع مره اورانسان مره س ماشیه، آخری دوسطریں)

تناقض نمبر ٥: "صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك" والى ايك سندك بارك بين مسعود صاحب لكهة بين: " وتفير ابن كثير ٢/٣٩٣ يزيد الرقاشي ادر صالح المرى دونول جمول بين " الخ (تارخ مطول ١٢٥ عاديد ا)

''راوی یزیدالرقاشی متروک ہےلہذا بیروایت بھی جھوٹی ہے۔''(تاریخ مطول ۱۹۳۵ ماشید:۱)

کہ دوسری طرف مسعود صاحب شرح النة للبغوی سے بحوالہ فتح الباری (۲۸۹/۱۲) ایک
روایت بطورِ جحت پیش کرتے ہیں:''کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکشر
القناع ''[یعنی رسول الله ملی الله علیه وکلم کثرت سے اپنا سرڈھا نے دکھتے تھے]
القناع ''[یعنی رسول الله ملی الله علیه وکلم کثرت سے اپنا سرڈھا نے دکھتے تھے]
(منهائ السلم الله علیہ وکام ماشید:۱)

اس روایت کی سند درج ذیل ہے:

" الوبيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك " (شرح النيللبوي ۱۲/۲۸ ۱۲۸۳ وشاكل الرندي تحقيق :۳۳،۱۲۵)

ای روایت کا دفاع کرتے ہوئے مسعود صاحب مزید لکھتے ہیں کہ

"مزید بن ابان بے شک ضعیف ہے کین حضرت انس سے اس کی روایتیں ٹھیک ہیں اور بیروایت حضرت انس سے منزید )....الغرض بیا حدیث حسن سے منہیں " (جماعت السلمین پراعتراضات اوران کے جوابات ۸۰۰)

#### تناقض بنمبر ٦: مسعودصاحب لكصة بين:

''(ا) حضرت ابو بکڑنے فرمایا: اے سعدؓ تم جانتے ہو کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش اس امر کے والی ہیں ۔حضرت سعدؓ نے کہا آپ کچ فرماتے ہیں۔ہم وزراء ہیں اورآپ امراء (البدایہ والنہایی عی جلد نبر ۵س ۲۴۲ بحالہ منداحہ)

(٢) حضرت ابوبكر فرمات يين عمر ف انصاركو ياودلا ياكرسول الله صلى الله عليه وسلم في

مجھامام بنایا تھا (بیسنتے ہی تمام) انصار نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

(البداية والنهاية عربي جلد٥ص ٢٣٧ بحواله مندامام احمد)

ان دونوں روایتوں کی سندیں صحیح ہیں۔ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سعد انے بیعت کرلی تھی'' (الجماعة مس٣٨،٢٨، مطبوعة ١٩٩٣هاء)

پہلی روایت کی سند درج ذیل ہے۔

"حدثنا عفان قال:حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبدالله الأودي عن حميد بن عبدالرحمن قال ..." إلخ

(منداحدار٥ح٨ اونسخه احدثها كرار ٢٢ اوالبدايدوالنهايه ٢١٤٨)

ای روایت کے بارے میں دوسری جگه مسعودصا حب لکھتے ہیں:

" ہم وزراء ہوں گے اور آپ امراء (منداحمہ جلداول ص۱۲۴) اس کی سندمنقطع ہے'' (واقعہ سقفاورافسانہ سقفی میں عاشہ)

دوسری روایت کی سند درج ذیل ہے۔

"محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن الزهري عن عبدالله بن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله

(البدايه والنبايه٥ ما ٢١٥ تصة سقيفة ني ساعدة)

تساقض نمبر ٧: سابقة تأقض (نمبر٢) كى دوسرى روايت كربار يين مسعود صاحب لكهة بين: "اس روايت مين عبدالله بن الى برضعيف ہے۔"

(واقعه مقيفه اورانسانه مقيفه ٩ حاشيه)

#### تناقض نمبر ٨: معوداحرصاحب لكصة بين:

مقالات مقالات

" حدثنا حسن: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شها ب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة"

(مسند احمد ١٢١٦ ١٢١٦ ١٤١٥ وبلوغ الأماني ٢٠٨/٢)

یعن اس سند میں ابن لہیعہ راوی ہے اور مسعود صاحب نے اسے 'سندہ صحح'' کھاہے۔ ایک دوسری طرف مسعود صاحب لکھتے ہیں:

"اس روایت میں ابن لهیعضعیف مین" (تاریخ مطول ۱۳۷ ماشید: ۲)

''لیکن اس کی سند میں ابن صحر ہے جس کا حال نہیں ماتا۔ دوسراراوی ابن لہیعہ ضعیف ہے۔ الغرض بیدروایت بھی باطل ہے۔'' ( تاریخ مطول ۱۹۴۵ حاشیہ )

#### تناقض نمبر ٩: مسعودضاحب فرمات بين:

''اس حدیث کی سند میں حجاج بن ارطا ۃ ہیں۔وہ ضعیف بھی ہےاور مدلس بھی۔انہوں نے اس حدیث کوعن کے ساتھ روایت کیا ہے۔لہذا بیسند منقطع ہے''

(سجدول میں رفع پدین ثابت نہیں اشاعت دوم ص•۱)

☆ دوسرى جگهمسعودصاحب بذات خودلكھتے ہیں:

'' حجاج بن ارطاة صدوق تھ كذاب نہيں تھے۔ مزيد برال منداحد ميں ان كى تحديث موجود ہے۔ لہذا اعتراض لا يعنى ہے .....الغرض سي حديث حسن سيح ہے۔''

(جماعت المسلمين براعتر اضات اوران كے جوابات ص ٦٢، ٦٢)

#### تناقض نمبر ١٠: مسعودصاحب لكصة بن:

"اس مدیث کی سند میں ایک راوی این جرتے ہیں جو مدلس ہیں ۔ان کی تدلیس فیج ہوتی ہے۔ ہے۔امام زہری سے روایت کرنے والے میں میر کچھ نہیں''

(سجدول میں رفع یدین ٹابت نہیں ص١٣)

ارشادفرمات مین در استاد مری مین است

"درلس كذاب موتاب امام ابن جرج كذاب كييم موسكة بين .... لبذا حديث بالكل صحيح

ہاں میں کوئی قلطی نہیں' (جماعت اسلمین براعتر اضات ادران کے جوابت ص ٢٥)

ان دس مثالوں سے معلوم ہُوا کہ مسعود صاحب بذات ِخود بے شار تنا قضات و تعارضات کاشکار ہیںلہٰذاو وبقولِ خود بےاعتبار ہیں۔

تنبید: اساعیل بن عبدالرحل بن انی کریمالسد ی الکیر همچمسلم وسنن اربعه کے راوی ہیں اور جمہور محدثین نے اُن کی توثیق کررکھی ہے۔اساعیل السدی کی صحیح مسلم میں چھروایات ہیں:

١٠١: صلوة المسافرين باب جواز الانصراف من الصلوة عن اليمين والشمال ح٠٨ ك، دار السلام: ١٦٣١،١٦٣٠

۳: الطلاق ،باب المطلقة البائن لا نفقة لها حا٥/١٥/١ ودار السلام: ١٣٤١

٣٠ الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء ح٥٠ ١٤ و دار السلام: ٣٣٥٠

۵: الأشربة باب تحريم تخليل الخمر ح١٩٨٣ ودار السلام: ٥١٣٠

۲: فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ح٢٥٣٦
 دارالسلام :٣٢٤٨

صحیح مسلم کے اس بنیادی اوراصول کے راوی کو بار بار کذاب کہنا مسعودا حد بی ایس ی جیسے لوگوں کا ہی کام ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ

# غيرمسكم كى وراثت اور فرقة مسعوديه

صیح بخاری وصیح مسلم وغیر بهایی رسول الله منافیظ سے روایت ہے:

( لا یوث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم ))

مسلم ، کافر کاوارث نہیں ہوتا اور نہ کافر مسلم کا (وارث ہوتا ہے۔)

( میح بخاری جسم ۱۰۰۱ حسل کے مسلم جس سے مسلم کا دور کے بیاری جسم سے مسلم کا دور کا کا کہ میں اور کہ کا کہ میں اس حدیث کی تشریح میں علام نووی (متونی ۲۷ مے ) کیسے ہیں:

" وأماالمسلم فلا يوث الكافر أيضًا عندجماهير العلماء من الصنحابة والتابعين ومن بعدهم" جهور صحابة تابعين ،اوران كي بعد والول كزر يكمسلم ،كافركاوار شبيس بوتا (شرح مح ملم للووى ٣٣/٢) صحح بخارى مس ي:

"، كان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا على شيئًا لا نهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر ابن الخطاب يقول: لا يرث المؤمن الكافر"

ادر ابوطالب (جو کہ غیر مسلم فوت ہوا تھا) کے وارث عقیل اور طالب بنے کیونکہ اُس وقت وہ دونوں کا فریتھے۔اورعلی اورجعفر (ڈاٹٹٹی) وارث نہیں بنے کیونکہ وہ اس وقت مسلمان تھے۔عمر بن الخطاب (ڈاٹٹٹیڈ) فرماتے تھے: کا فرکا مومن وارث نہیں بن سکتا۔ (ج اس ۲۱۱ح ۱۵۸۸)

امام عبدالرزاق الصنعاني (متوفى ٢١١ه) في صحيح سندك ساته جابر بن عبدالله وفي المام عبدالله وفي الله وفي المام عبدالله وفي ولا النصراني "....إلخ

مَعَالاتْ م

مسلم، يهودى ما نصرانى كاوارث نهيس موتا - (مصف عبدالرداق ٢٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٩ ١٥) سنن ابى داود وغيره مين حسن سند كے ساتھ مروى ہے كدر سول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَالِيَّةِ فَر مايا: (( لا يتوادث أهل ملتين شتى)) دو مختلف ملتوں والے آپس مين ( كسى چيز مين جھى ) وارث نهيں ہيں - ( كتاب الفرائض باب حل يرث السلم الكافر، ح ١٩١١) اسے ابن الجارود ( ٩٧٤ ) في حيح قرار ديا ہے - ( نيز ديكھ البدر المعير لابن الملقن ١٢١١٧ ) شار حين حديث اس كامير فقه وم بيان كرتے ہيں:

" والحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين محتلفتين بالكفر أو بالإسلام والكفر وذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتين الكفر والإسلام فيكون كحديث: لا يرث المسلم الكافر" إلخ

بیده بیث اس پردلالت کرتی ہے کہ دو مختلف ملتوں والے باہم وارث نہیں بن سکتے چاہوہ دونوں کا فریا ایک مسلم اور دوسرا کا فرہو۔اور جمہوراس طرف گئے ہیں کہ دوملتوں سے مراد کفر اور اسلام ہے۔ لیس بیاس حدیث کی طرخ ہے جس میں ہے کہ مسلم کا فرکا وارث نہیں ہوتا۔ جماعت التکفیر (فرقۂ مسعود بین کی کے امیر دوم محمد اشتیاق صاحب بیروایت پیش کر کے بیا تابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلم کا فرکا وارث ہوسکتا ہے۔ اِنا للّٰه و إِنا إليه راجعون اس کے بعدوہ سیدنا معاویہ والی پیش کرتے ہیں:

" مر العِنى ملمان) أن (لعِنى كفار) كے دارث ہوں گے۔" الخ

(تحقيقِ مزيد من تحقيق كافقدان م ١٥) سبحان الله!

کیا''جماعت المسلمین رجسُر ڈ'' والوں کے نز دیک مرفوع حدیث اور جمہور آ ٹارِ صحابہ رہنی اُٹیٹیم کے مقابلے میں صرف ایک صحابی کا قول حجت بنالینا جا ئزہے؟

اس کے بعداشتیاق صاحب نے سیدنا معاذ بن جبل رٹھائینُ کا ایک فتو کی بحوالہ ابن ابی شیبہ (ج ااص ۳۷۲) نقل کر کے کھا ہے کہ "و سندہ قوی"

اسے کہتے ہیں کان کوالٹی طرف سے پکڑنا۔جب بیاتر سنن ابی داود (۲۹۱۳،۲۹۱۲) وغیرہ

مقالات مقالات

میں موجود ہے توابن ابی شیبہ کاحوالہ کیامعنی رکھتاہے؟

کان کواُلی طرف سے ہاتھ لمباکر کے پکڑنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابوداودوغیرہ کی روایات سے ٹابین سُنا بلکہ 'رجل'' رجل'' ایک آدی ) سے سنا ہے۔ ام بیبی فرماتے ہیں:

" هذا رجل مجهول فهو منقطع " يه وى مجهول ب\_ پس يروايت منقطع ب " (النن الكبري جس ٢٥٥،٢٥٢،٢٠٥)

حافظ ابن حزم الظاهرى فرمات بين:

''معاذین جبل (ٹائٹئؤ)،معاویہ (ٹائٹؤ)، بیچیٰ بن یعمر ،ابراہیم اورمسر وق سے مروی ہے کہ مسلمان کا فر کاوارث ہوسکتا ہے اور کا فرمسلمان کاوارث نہیں ہوسکتا۔'' (ایحلی جوس۳۰۲) اشتیاق صاحب بیعبارت سمجھ نہیں سکے اور لکھ دیا:

'' حضرت معافر ''، حضرت معاویہ''، حضرت کیجیٰ بن لیمر ''وابراہیم ومسروق ' ؒ نے اس واقعہ کو روایت کیاہے۔(الحلی ابن حزم ۳۰۴۸)''

اس وعلم کی بنیاد برامتِ مسلمہ کو کا فراور فرقہ برست قرار دیا جار ہاہے۔! اس کے بعد موسوف نے اسنن الکبری للجیمقی (ج۲ص۲۵۳) سے علی ڈاٹٹوئی کی طرف منسوب ایک اثر نقل کیا ہے جس کی سند میں سلیمان الاعمش ہیں جو کہ مشہور مدلس ہیں۔ (دیکھے کتاب المدلسین للعراقی ۵۵ وعام کتب المدلسین)

اعمش بیردوایت'عن''کے ساتھ بیان کررہے ہیں ہے وصوف نے متعددروایات پر ندلیس کی وجہ سے جرح کی ہے۔(دیکھے' تھی صلاۃ بجواب نمازیدل''ص۲۵،۱۰۲،۱۰۲،۱۰۲،۱۰۲) اس مضمون کے شروع ہیں سیدناعلی والٹی کا اثر بحوالہ سیح بخاری (۱۵۸۸) گزر چکا ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم باپ کے وارث نہیں ہے۔

اشتیاق صاحب نے شرح السنة (ج۵ص۳۵۵) سے سیدنا عبدالله بن مسعود را الله الله الله الله بن مسعود را الله الله الله و وغیرہ کے آثار نقل کئے ہیں جو کتاب مذکور میں بلاسند ہیں علی میدان میں بلاسند حوالوں کا

کوئی وزن نہیں ہوتا۔

اس کے بعد 'امیر دوم' مصنف ابن ابی شیبر (جااص ۳۵۱) سے ایک اثر نقل کرتے ہیں جس کا خلاصہ رہے کہ اشعث بن قیس رہائی (مسلم) کی پھوپھی مرگئی اور وہ یہودیہ (کافرہ) تھی۔سیدناعمر دہائی نے اشعث رہائی ہے کہ وارث قرار نہیں دیا '' بلکہ عورت کے فائدان کووارث قرار نہیں دیا '' بلکہ عورت کے فائدان کووارث قرار دیا ''

عورت کے خاندان سے مراداس کے کافر ورثاء ہیں۔مصنف کے ندکورہ بالاصفحہ پر عمر دلیاشیّ کا قول درج ہے: " یو ٹھا اُھل دینھا "

اس عورت کے وارث اس کے ہم ند جب ( میبودی ہی ) ہیں۔

ان آثار کے غلط مفہوم وغلط استدلال کی بدولت اشتیاق صاحب مرفوع صحیح حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے مسلم کوغیر مسلم کاوارث قرار دینا چاہتے ہیں۔ إنا لله وإنا إليه واجعون آخر میں اشتیاق صاحب بین تنگبرانه اعلان کرتے ہیں:

"اس بحث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیمسئلہ جماعت آسلمین کا مسئلہ ہے اور جماعت آسلمین اس مسئلہ ہے اور جماعت آسلمین اس مسئلہ ہے نتی طرح جانتی ہے۔ لہذاوقا رصاحب آپ پریشان نہ ہوں۔''
(حقیق کا فقد ان میں ۲۳)

اچھی طرح جانے سے مراد تھی حرفوع حدیث کوغیر ثابت آثار واقوال سے رد کرنا ہے۔ اشتیاق صاحب کے متد لات کا مردود ہوناا ظہر من انشمس ہوگیا۔لہٰڈا میاعتراض اَن پر اور اُن کی جماعت پر قائم و دائم ہے کہ جب آپ غیر مسعود یوں کی تنکفیر کر کے انھیں جماعت المسلمین سے خارج قرار دیتے ہیں اور عملاً انھیں غیر سلمین ہی سمجھتے ہیں تو اُن کی وراثت کا حصول کیا معنی رکھتا ہے؟

يركون سامنزل من الله اسلام ي وما علينا إلاالبلاغ (١٩٩٤-١٠١٠)

مَقَالاتْ فَعَالاتْ

## ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ يَاۤ يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ادُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً صُوَّلَا تَتَبِعُوْا خُطُواتِ الشَّيْطِنِ طَانَّةُ لَكُمْ عَدُوَّ مُّبِيْنَ﴾

اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہوجا و اور شیطان کے قشِ قدم پرنہ چلو، وہ تمھارا کھلا مثمن ہے۔ (القرہ:۲۰۸)

نيز فرمايا:

﴿ اَفْتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْمِحْتِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ كياتم بعض احكام پرايمان ركھتے ہوا در بعض كے ساتھ كفر كرتے ہو؟ (القره: ۸۵)

# گانے بجانے اور فحاشی کی حرمت

الله تيارك وتعالى فرماتے ہيں:

. ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ تَّ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَّا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴾

اورلوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جولھوالحدیث خریدتے ہیں تا کہلوگوں کو جہالت کے ساتھ اللہ کے رائے ہے گمراہ کردیں اور (دین اسلام سے )استہزاء کریں ۔ یہی وہلوگ ہیں جنھیں ذلیل کرنے والاعذاب ہوگا۔ (لقمان:۲)

اس آیت مبارکہ میں لھوالحدیث کی تشریح میں سیدناعبداللہ بن مسعود ولائٹیؤ فرماتے ہیں:
"المعنداء و الذي لا إلله إلا هو!" اس ذات کی تتم! جس کے سواد وسراکوئی اللہ
تہیں ہے، اس آیت (میں لھوالحدیث) سے مرادغناء (گانا بجانا) ہے۔

(مصنف ابن البي شيبه ۱۹ مس ۱۱۳۳ دسنده حسن)

اس الرُ كوحاكم اور ذهبی دونول في محيح كها بـ المعدر كرراس ٢٥٣٢) عرمه (تابعی) فرمات مين: "هو العناء "ميغنا (گانا) ب-

(مصنف ابن اليشيبة رواس ح١١١٢ وسنده سن)

قرآن پاک میں اللہ تعالی ان لوگوں کی فدمت کرتے ہوئے جودین تن کے مخالف ہیں فرماتا ہے: ﴿ وَ اَنْجُمُ اللهُ الل

(السنن الكبر كالميهتي ١٠ ٣٢٣٠ وسنده قوى صحيح ، رواه يجي القطال عن سفيان الشوري به )

سيدنا ابوعامر يا ابوما لك الاشعرى والشئة سے روايت ہے كه رسول الله سَلَ اللَّهِ عَلَيْم في فرمايا:

((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والحمر والخمر والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدًا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة))

میری امت میں الیی قومیں ضرور پیدا ہوں گی جو زنا،ریشم ہتراب اور باجوں (آلات موسیق) کو حلال سمجھیں گی اور بعض قومیں پہاڑ کے پاس رہتی ہوں گی اور جب شام کو اپناریوڑ لے کرواپس ہوں گی۔اس وخت ان کے پاس کوئی ضرورت مند (فقیر) آئے گا تو کہیں گے : کل مبح ہمارے پاس آؤ۔اللہ تعالی انھیں رات کو ہیں کے :کل مبح ہمارے پاس آؤ۔اللہ تعالی انھیں رات کو ہی ہلاک کردے گا اور پہاڑ کو گرادے گا اور باقیوں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں میں گے۔

(صحیح بخاری۲۸۳۷۸۸ و۵۵۹۰ صیح ابن حبان:۲۷۱۹)

اس صدیث کے بارے میں شخ ابن الصلاح فرماتے ہیں:

" والحديث صحيح معروف الاتصال بشوط الصحيح" يرحديث صحيح كى شرط كماته صحيح متصل مشهور بـ (مقدمه ابن الصلاح ٥٠٠ م شرح العراق) السحديث يرحافظ ابن حزم وغيره كى جرح مردود بـ ـ

صححین (صحیح بخاری، وصحح مسلم ) کی تمام مرفوع باسندمتصل روایات یقیناً صحح اور قطعی الثبوت ہیں۔

سیدناعبدالله بن عباس فالفیکاسے روایت ہے:

قال رسول الله مَاكِنَة : ((إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكو بة ... كل مسكر حرام)) رسول الله مَا يَيْنِ مُن مايا: بِشَك الله

مْقَالاتْ

نے تم پرشراب، جوااور کو بہترام کیا ہے اور فرمایا: ہرنشدویے والی چیز حرام ہے۔ (منداخد ارد۲۸۰، ۳۵ س۳۵ دا مناوہ چی دسنن الی داود: ۳۱۹۳)

اس کے ایک راوی علی بن بذیر فرماتے ہیں کہ الکوبة سے مراد " الطبل " لیمیٰ و هول ہے۔ (سنن الی دادو ۲۹۲۲ ح۱۲۴۲ و اسادہ میح)

سيدناعبدالله بن عروبن العاص ولي المنه المساه الماه عبد ما الله عنور العاص ولي المنه الماه الماه الماه الماه الم (( إن الله عزو جل حرم المحمد والميسر والكوبة والغبيراء وكل

(ر بن الله عروجی حرم الحمد والمیسر والحوبه والعبیراء و کل مسکو حرام )) به شک الدین وجل فی خر (شراب) جوا، دُهوکی بجانا اور کمک کی شراب کورام قرار دیا به اور برنشد دینه والی چیز حرام بـ

(منداحمة را برام الم ١٥٩١م، وسنده حسن)

اس روایت کے راوی عمر و بن الولید بن عبدہ جمہور کے نز دیک ثقتہ و موثق ہیں لہذا اُن کی حدیث حسن کے درجے سے نہیں گرتی۔

محمود بن خالدالد مشقی نے صحیح سند کے ساتھ امام نافع سے نقل کیا ہے کہ سید ناابن عمر ڈالٹی ہیں۔ نے ایک دفعہ بانسری کی آواز سی تواہیخ کا نول میں انگلیاں دے دیں اور فرمایا: نبی کریم سالٹیڈیم نے ایسا ہی کیا تھا۔ (سنن ابی داود ۳۲۲ س ۴۹۲۳ و اسادہ حسن ، اُمجم الکیرللطیر انی ارسماوتح یم النرود انقطر نج والملاحی لما جری ح ۲۵ ، منداح ۲۸ سر ۳۸۸ سے ۴۹۲۵ ، اُسنن الکبری للجیتی ار۲۲۳)

اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن الوزیر الیمانی نے'' توضیح الا فکار'' (ج اص ۱۵۰) میں کھا ہے کہ '' صحیح علی الأصح '' سب سے صحیح یہ ہے کہ بیحدیث صحیح ہے۔ سیدناانس بن مالک رُٹائِنَّوْ سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَّلِیْنِیْمْ نے فرمایا:

((صوتان معلونان فی الدنیا و الاحرة ، مزمار عند نعمة و رنة عند مصیبة )) دوآوازول پردنیااورآخرت (دونول) میل است ہے۔خوش کے وقت بارحی آوازاورغم کے وقت شورمچانا اور پیٹنا۔ (کشف الاحتاری زواکدار ۲۷۷۷) اس حدیث کی سند حسن ہے۔

حافظ منذري فرمات بين:

" ورواته ثقات " اوراس كراوى تقداور ( قابل اعمار ) بي-

(الترغيب والتر هيب ١٧٠ ٣٥)

حافظ پیٹی نے فرمایا: "ور جالہ ثقات " لینی اس کے رادی ثقد ہیں۔ (جمح الزوائد ۱۳/۳) ان آیات کریمہ اور احادیث مبار کہ کی روشن میں محقق علاء نے فیصلہ کیا ہے کہ گانے بجانے کے آلات اور ان کا استعال بالقصد (جان بوجھ کرسننا) حرام ہے۔

پېلک گاژيول مين شيپ ريکار د ول کاشور

ایک مسلمان جے معلوم ہے کہ گانا بجانا حرام ہے۔وہ اپنے آپ کو ہر مکنہ طریقے سے اس حرام فعل سے بچاتا ہے، اب اگر وہ کہیں سفر کے لئے پیلک گاڑی میں سوار ہوتا ہے تو ڈرائیور حضرات اینڈ کمپنی اسے اپنے اپندیدہ گانے سانے پرہٹ دھری سے ڈٹے رہتے ہیں!وہ کیا کرے؟ گاڑی سے اتر جائے یا پھر طاقت کا استعال کر کے سے حرام کا م روک دے؟

تو عرض ہے کہ ان فاسق و فاجر ڈرائیوروں اور ان کے حامیوں کواس بات کا پابند کرنا چاہئے کہ عامة السلمین کو تکلیف نددیں۔

رسول الله منافظيم في فرمايا:

((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده))

مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ (صحیح بخاری: ۱۰مجے مسلم: ۴۰۰)

ایک روایت میں ہے:

"لاید حل البعدة من لا یأمن جاره بوائقه" وه خص جنت میں داخل نہیں ہوسکتا جس کے شرسے اس کا پڑوی محفوظ نہیں ہے۔ (صح مسلم ۲۳۱)

### فخاشی اوراس کاسدّ باب

کفار اور منافقین کی سازشوں کی وجہ سے مسلمانوں میں فجاشی اور بے حیائی بھی مسلسل پھیل رہی ہے۔ گذرے اور مخش گانوں کی لعنت کیا کم تھی کداب ٹی وی ، وی سی آر، ڈش انٹینا، کیبل، انٹرنیٹ کیفے ،موبائل کی شیطانی گھنٹیاں اور ننگی و گندی تصاویر کی بہتات ہورہی ہے۔

سارى كائنات كارب الله تعالى فرماتا ب:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ آنُ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امَّنُوا لَهُمْ عَذَابٌ الْإِنَّ اللَّهُ عَذَابٌ اللَّهُ عَلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ الله يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

جولوگ جائے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحاشی تھیلےوہ دنیا اور آخرت میں در دناک سزاکے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے اورتم نہیں جانتے۔ (الور:١٩)

یہ آیت مبارکہ اپنے شان نزول کے ساتھ مقید میں ہے بلکہ العبر قبعموم اللفظ کے اصول نے فاخی پھیلانے والی ہر چیز براس کا تھم کیساں ہے۔ بدکاری کے افرے سینماہال، مثدی فلمیں، کلب، گذرے ہوئل، رقص گاہیں، گذرے قصے کہانیاں اور جنسی فخش اشعار، غرضیکہ بداخلاقی پھیلانے والی تمام اشیاء اس آیت کے عموم میں شامل ہیں للہذا بیسب چیزیں حرام اور قابل سراہیں۔ اگرز مام کارٹیک اور سچ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتو ان پر پیلازم ہے کہ فاخی کے بیمام افرے اور ذرائع بوری قوت سے بند کر دیں۔ اور ان افعالِ فاحشہ کے مرتکب کوشد بدسر اوری جائے تا کہ آئندہ کی دوسرے کواس کی ہمت نہ ہو۔ مشہور تا بعی محمد بن المنکد ررحمہ اللہ فرماتے ہیں:

" يقال يوم القيامة أين الذين كا نواينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهوومزامير الشيطان؟ اجعلوهم في رياض المسك، ثم يقال للملائكة:أسمعوهم حمدي والثناء على وأخبروهم أن لا خوف مقَالاتْ فَعَالاتْ فَعَالِيُّ اللَّهِ فَعَالِمُ فَعَالِمُ فَعَالِمُ فَعَالِمُ فَعَالِمُ فَعَالِمُ فَاللَّهِ فَ

عليهم ولا هم يحزنون "

قیامت کے دن کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جوابے آپ کواور اپنے کاموں کو لہوں کو اللہ جواب کے اللہ کہا ہے گائے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جواب آپنے کے ساؤ، لہوں لیسے بچاتے سے بچاتے گا: انھیں میری حمد و ثنا سنا و اور خوشخری دے دو کہ انھیں نہ کوئی خون ہے اور نہ کوئی غم ہوگا۔

( جمتاب تحریم النردوالنظر فی والملاحی للا مام ابی بحرثهر بن الحسین لا جری: ۲۹ وسنده میح ) بعینه یکی قول دوسری سند کے ساتھ مفسر قرآن مجاہد (تابعی ) رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے۔
(ایشنا: ۸۸ وسنده قوی، روایة سفیان الثوری عن منصور محولة علی السماع)

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ تمام مسلمان گانے بجانے موسیقی ، ٹی دی ، دی ہی آرادرسینما گھروں کو چھوڑ کر قرآن وسنت کی طرف رجوع کریں ، تو حید وسنت کا بول بالا کرنے کی کوشش کریں اور شرک و کفراور بدعات کوختم کرنے میں سیچے دل اور شیح ایمان کے ساتھ مصروف رہیں تا کہ دنیا میں خلافت اوراس کی برکات ایک بار پھر قائم ہوجا کیں۔

الله سے دعاہے کہ اللہ ان نا مجھ لوگوں کو بھی ہدایت دے جوا نکارِ حدیث کے راستے پر گامزن ہوکر گانے بجانے کے آلات اور موسیقی کو' حلال' ٹابت کرنے پر تُلے ہوئے ہیں۔ جولوگ اپنے موبائل کی گھنٹیوں کے ذریعے سے نمازیوں کو تکلیف دیتے ہیں اللہ اُنھیں بھی ہدایت دے۔ (آبین)

# الإسلام يَعْلُو وَلَا يُعْلَى اسلام مغلوب نبيل بلكه غالب موكا

اللہ پریفین کی حقیقت کمزوری اور مصیبتوں کے دور میں ظاہر ہوتی ہے۔ صاحب یفین وہ قتی ہے۔ صاحب یفین وہ قتی ہے۔ صاحب فی میں وہ شخص نہیں ہے جو اسلام کی قوت ، مسلمانوں کے غلبے اور فتح کی خوش خبر یوں پر بہت زیادہ خوش ہو جائے ، خوش سے اُس کا چہرہ حمیکنے گئے اور دل گشادہ ہو جائے لیکن مسلمانوں کی کمڑوری اور مصیبتوں کے وقت سخت پریشان ہوکر مایوس اور نا اُمید ہوجائے۔

اللہ تعالیٰ پرسپایفین رکھے والے کی بیرحالت ہوتی ہے کہ جب مصیبتوں اورغم کے گھٹاٹو پ اندھیرے چھا جا ئیں، اسلام دُشمن قومیں مسلمانوں پرٹوٹ پڑیں، شدید تنگی اور مصائب چاروں طرف سے گھیرلیں تو اس کا اللہ پریفین وائیمان اور زیادہ ہوجاتا ہے۔وہ ذرا بھی نہیں گھبراتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آخری فتح مسلمانوں کی ہے اور دین اسلام نے غالب ہوکر رہنا ہے۔ بجاہد کی ہروقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی زمین پراللہ کا دین غالب ہوجائے لہذا اس عظیم مقصد کے لئے وہ ہمیشہ صبر ویفین پر کار بندر ہتا ہے۔ حافظ ابن القیم فرماتے ہوئے سنا:صبر اوریفین فرماتے ہوئے سنا:صبر اوریفین فرماتے ہوئے سنا:صبر اوریفین کے ساتھ دین کی امامت حاصل ہوتی ہے۔ پھر انھوں نے بیآیت تلاوت فرمائی:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَّهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِالِيْنَا يُوْفِئُونَ ﴾ اور ہم نے انھیں اپنے دین کی طرف رہنمائی کرنے والے امام بنایا کیونکہ وہ صبر کرتے تھے اور ہماری آیتوں پریفین رکھتے تھے۔ (السجدة:۲۴) ''

(مدارج السالكيين لا بن القيم الرام ۱۵ منزلة العبر)

انسان کوسب سے اہم چیز جوعطا کی گئی ہے وہ یقین ہے۔ نبی مُنَافِیْتِم کا ارشاد ہے کہ

((وسلواالله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرًا من المعافاة)) الله اليقين اورعافيت (صحت وثيريت) كى دعا ما تكو كونكه كى كومى يقين كے بعد عافيت ميں بہتركوئى چيزعطانبيس كى گئے۔

(ابن ماجه: ٣٨٨٩ وسند هي ، وسححه ابن حبان ، الاحسان: ٩٨٨ والحائم ار٥٢٩ ووافقه الذهبي )

سیامت صرف اس وقت تباہ و برباد ہوگی جب مسلمان دین اسلام کے لئے اپنی کوششیں ترک کر کے عمل کے بغیر ہی شئے چلی جیسی اُمیدیں بائدھ کر بیٹھ جا کیں گے۔

الله بى عالم النيب ہے۔ ہميں كيا باككب مدائے گى اور كب فيركا دوردورہ ہوگا؟ ہم تو صرف يہ جائے ہيں كہ ہمارى أمت الله كا اذن سے أمت فير ہے۔ الله تعالىٰ مسلمانوں كى مدرضرور فرمائے گا اگر چاس ميں كچھوريك جائے۔

ہمیں معلوم نیں کہ کون ک سل کے ذریعے سے اللہ تعالی مصیبتوں کی گھنگھور گھٹا ئیں دورفر ماکراس اُمت کوسر بلند کردے گالیکن ہم بیجائے ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔
بیارے نی مَا اِللّٰهِ کا ارشادے: (( لا یوال اللّٰه یغوس فی هذا الدین غوسًا بیارے نی مَا اِللّٰه فیه بطاعته إلی یوم القیامة۔ )) اللہ تعالی قیامت تک دین اسلام میں ایستعملهم فیه بطاعته الی یوم القیامة۔ )) اللہ تعالی قیامت تک دین اسلام میں ایسے لوگ بیدا کرتارے گا جواس کی اطاعت کرتے رہیں گے۔

(ابن ماجه: ٨ وسنده حسن وصححه ابن حبان ، الموارد: ٨٨)

احادیث نبویہ میں بہت ی خوش خبریاں دی گئی ہیں جن سے یقین اور خوش اُمیدی
میں اضافہ ہوتا ہے۔ ای میں سے اللہ کا میہ وعدہ ہے کہ اُمت مسلمہ کی حکومت مشرق ومغرب
تک پھیل جائے گی۔ ونیا میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جو ابھی تک مسلمانوں کے ہاتھوں
پرفتے نہیں ہوئے اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جب بی علاقے بھی فتح ہو کر مُلکِ اسلام
میں وافل ہوجا کیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

صریت میں آیا ہے کہ آپ مَلَیْتُیُمُ نے قرمایا: (( اِن السَّنے زوی لی الأرض فر أیت مشارقها ومغاربها و إِن اُمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منعا ))

اللہ نے (ساری) زمین اکھی کر کے مجھے دکھائی، میں نے تمام مشرقی اور مغربی علاقے و کھھ لئے ۔ بے شک میری اُمت کی حکومت وہاں تک بھٹے جائے گی جو مجھے دکھایا گیا ہے۔ (مجمسلم:۲۸۸۹)

جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اسلام نے دنیا میں غالب ہو کرر ہنا ہے تو ہم کسی خاص دور میں مسلمانوں کی کمزوری پر کیوں نا اُمید ہوں؟

سيدنا عبدالله بن عباس وللنفر في أن فرمايا: " الإسلام يعلو و لا يعلى " اسلام عالب بوگا و معلوب بين بوگا -

(شرح معانی الآثارللطحاوی ۱۳۷۳ واسناده حسن نیز و یکھنے مجے بخاری ۲۱۸٫۳ قبل ح ۱۳۵۳)

رسول كريم مَنْ يَعْيِمْ فِي مِارك زبان سے خوش خرى دى ہےك

((ولا يزال الله يزيد- أوقال: يعزالإسلام وأهله ، وينقص الشرك وأهله حتى يسير الراكب بين كذايعنى البحرين -لايخشى إلا جورًا وليبلغن طذاالأمر مبلغ الليل))

(منداحه ۵/۱۳۲۱ ح/۲۱۴۲۳ وسنده حسن ،رئيج بن انس حسن الحديث)

جهاد قیامت تک جاری رہے گا اور ایک گروہ قیامت تک ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ است. مجموعی حیثیت سے نقصان پہنچانے والے نا کام رہیں گے۔ نبی مَثَاثِیْمُ نے فر مایا: ((لن یسوح هلذا اللدین قائمًا، یقاتل علیه عصابة من المسلمین حتیٰ تقوم الساعة.)) بیدین ہمیشہ قائم رہے گا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت

تقوم الساعة.)) بدوين بميشة قائم رب كارسلمانون كى ايك جماعت قيامت تكدين اسلام كوفاع كے لئے لؤتى رب كى - (سيمسلم: ١٩٢٢)

الله کے نزدیک انسانوں والا پیاند اور تراز ونہیں ہے، اللہ کا پیاند اور تراز وتو مکمل انساف اور عدل اللہ انساف و تحکیت والا ہے۔ بشک بندوں کی کمزوری کے بعد اللہ انسی توت بخشا ہے۔ رسول اللہ مثالی کے مدیث پرغور کرنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے۔ آپ مثالی کی مدیث پرغور کرنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے۔ آپ مثالی کی مدیث پرغور کرنے سے میات واضح ہوجاتی ہے۔ آپ مثالی داور تمصیل رز ق ارشاد ہے: (( هل تنصرون و توز قون إلا بضعفائکم)) تمھاری دواور تمصیل رز ق تمھارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جا تا ہے۔ (صحح ابخاری:۲۸۹۲)

مسلمان کو تھکڑیاں پہنا کر گھیٹا جارہا ہے، وہ زردوغیرہ رنگوں کے قیدی لباس میں ملبوں ہے، دنیا کے کونے ون میں پیچھا کر کے اُسے پکڑا جارہا ہے، اس کے پاس (جدید) اسلمین ، وہ نقیرو ب بس ہے۔ اس کی دعا، نماز اور اخلاص کے ذریعے سے اللہ اس امت کی مد دفر مائے گا چا ہے مسلمان جتنے بھی کمزور ہوں جیسا کہ نبی کریم مُنا اللہ اللہ اللہ کا ارشاد ہے:

(( رُبّ اُشعث مدفوع بالأبو اب لو اقسم علی الله لابرہ ،)) بعض اوقات وہ آدئی جس کے بال پراگندہ اور لباس میلا ہے، درواز وں سے دھے وے کردور ہٹایا جاتا ہے۔ اگر نیشخص اللہ کی قتم کھالے تو اللہ اس میلا ہے، درواز وں سے دھے وے کردور ہٹایا جاتا ہے۔ اگر نیشخص اللہ کی قتم کھالے تو اللہ اسے پورافر ما تا ہے۔ (صیح مسلم: ۲۱۲۲)

آج ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت اور غلبہ مسلمانوں کے دشمنوں کے پاس ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ اللہ ہی متصرف اور مخارکل ہے، وہ اپنے موٹن بندوں سے عافل نہیں ہے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ مسلمان ہمیشہ مجبور ومقہور اور ذکیل رہیں۔رسول اللہ مَا الله عَلَیْ اللهٔ عَلَیْتُ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ عَلَیْ اللهٔ عَیْمُ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ

مقَالاتْ

ہے۔ (ابن باجہ:۱۹۹۱والنسائی فی الکبریٰ: ۷۲۸کوسندہ تھی وسیحہ ابن حیان:۲۳۱۹والی کم ار۵۲۵ووافتہ الذہبی) الله تعالی مسلمانوں کوان کے گر جانے کے بعد ضرورا ٹھائے گا بشر طبیکہ مسلمان اسے راضی کرنے کے لئے سیچول سے کوششیں کریں۔

ہرصدی میں اللہ تعالی ایسے لوگ پیدا کر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان قائم کردیتا ہے جو خیر میں مسابقت کرتے ہیں اور مصیبتوں کی پروائیس کرتے لوگ ان کی اقتدا کر کے اللہ کے دربار میں جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گاجو غلطیوں کی اصلاح کر کے لوگوں کوسید مصوات پر چلادیں گے۔ یہ لوگ ہدایت کی طرف راہنمائی کریں گے اور کتاب وسنت کی دورت بھیلا کردین کی تجدید کریں گے۔ رسول اللہ منافقین نے فرمایا: (( اِن اللّٰه بیعث لھاندہ الاُمة علی رأس کل مائة سنة من یجد د لھا دینھا.)) فرمایا: (( اِن اللّٰه بیعث لھاندہ الاُمة علی رأس کل مائة سنة من یجد د لھا دینھا.)) وحدیث اللہ تعالی ہرصدی کے سر پراس امت کے لئے ایسا انسان پیدا کرے گاجو ( قر آن وصدیث کے مطابق ) اس امت کی تجدید (واصلاح ) کرے گا۔

(سنن اني داود: ۲۹۱ وسنده حسن)

تکلیف، ذلت اورمغلوبیت ایک دن ضرور دور جوگی ان شاء الله، چاہے خیر میں مسابقت کرنے والوں کے ہاتھوں ہو یا مجددین کے ذریعے سے کیکن مید بات یقینی ہے کہ سے مصبتیں ہمیشنہیں رہیں گی۔

اسلام کے سارے دشمنوں سے اللہ کا اعلان جنگ ہے اور جس سے اللہ کا اعلانِ جنگ ہوتو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں ان دشمنانِ اسلام کی حکومت ایک دن ختم ہوجائے گی۔ حدیث قدی میں آیا ہے:

(( من عادی لی ولیًا فقد آذنته بالحرب)) جو شخص میرے کی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، میں اس سے اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔ (سمج ابخاری:۱۵۰۲)

آیے! ہم ایک دوسرے کومصیبتوں پرصبر کی تلقین کریں اور تقدیر کے فیلے پر رضامندی سے ثابت قدم رہیں ہمیں نا اُمیدی پھیلانے کے بجائے فتح اورغلبہُ اسلام کی

خوش خبرياں پھيلاني چاہئيں۔

جولوگ طویل انظار کی وجہ سے توستوں اور نا اُمیدی کا شکار ہیں، ان کی'' خدمت'' میں عرض ہے کہ جب صحابہ شکائٹی نے نبی مُلَاثِیْ کے سے مصیبتوں اور شختیوں کی شکایت کی تو آپ مُلَاثِیْ کم نے فرمایا: ((والله الیتمن هذا الاَمر ... ولکنکم تستعجلون)) اللّٰد کی شم اید کام (غلبہ دین) پورا ہوکرد ہے گا۔ گرتم لوگ جلدی کرتے ہو۔

(صحیح البخاری:۲۹۳۳)

انھوں نے اس طرح مولی غالبیا کو (صندوق میں رکھ کر) دریا میں ڈال دیا اور وہ نہ ڈریں اور نئم کیا حالانکہ دریا تو چھوٹے سے دودھ پیتے ہے کے لئے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ نے موکی غالبیا کو بچالیا۔ بید دودھ پیتا بچہ آخر کا راس دور کے سب سے بروے طاغوت فرعون کے پاس بی جی گیا جس نے اسے پالا اور پھر یہی بچہاس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اللہ کی قدرت کے جائب اس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔

رسول الله مَنَا يَّيْمُ فَ تَمَن مَ مَ السِي لوگوں كا ذكر قر مايا ہے جن ميں كوئى خير نہيں ہے۔ آپ فر مايا: (( فلا فة لا تسأل عنهم .. ورجل شك في أمر الله و القنوط من دحمة الله )) تين مم كلوگوں كى بارے مِن ند يوچو ... أيك آدى جو الله كے فيصل ميں شك كرے اور الله كى رحمت سے مايوس موجائے۔

(النخاری فی الا دب المفرد: ۵۹۰ واحمد ۱۹۸۱ ت ۲۳۹۳ وسنده حسن دمی این حبان ، الاحسان: ۳۵۳۱)
اسی کئے جب لوگوں کو شک اور نا اُمیدی کی بیماری لگ جائے تو وہ اس وقت تک اللہ کیا میاب نہیں ہو سکتے جب تک اس سے توبرکر کے اللہ پراعتا داور اس کی مددو نصرت کا لیفین

نه کرلیں ۔ تقدیر پرایمان وہ بہترین عقیدہ ہے جس سے بداعتاد ہوتا ہے کہ آخری فتح متقین کی ہوگ ۔ رسول اللہ مَا اَشْہُمُ کا ارشاد ہے: ((لکل شبیء حقیقة و ما بلغ عبد حقیقة الإیمان حتلی یعلم أن ما أصابه لم یکن لیخطنه و ما أخطأه لم یکن لیصیبه)) ہر چیزی ایک حقیقت ہے اور بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان تک نہیں بھنے سکتا جب تک اسے بقین کامل نہ ہوجائے کہ اسے جومصیبت پینی ہے وہ کل نہیں سکتی تھی اور جوئل گی ہوہ کہ سی بینے نہیں سکتی تھی اور جوئل گی ہوہ کہ سی بینے نہیں سکتی تھی اور جوئل گی ہوہ کہ سی بینے نہیں سکتی تھی۔ (احمد ۱۸ راسم ۱۸ سرم ۲۹۹ سرم وسندہ حسن واُنطا من ضعفه) مسئل تو قیب مقد ور (تقدیر کا ایک خاص وقت مقرر ہے) اور اجمل محدود (مقررہ وقت)

مسئلہ تو قیتِ مقدور (تقدیر کا آیک خاص دقت مقررہے) اور اجل محدود (مقررہ وقت)
کا مسئلہ ہے جونہ تو کسی جلدی کرنے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اور نہ کسی کرنے والے کی
وجہ سے مؤخر ہوتا ہے۔ ایسے مضبوط عقیدے پر بے صبری کا قلع قبع ہوجاتا ہے اور دل مطمئن
ہوجاتا ہے کہ آخری انجام وقتح متقین کے لئے ہے۔

اگر چدامت مسلمه کمزوری کے دور ہے گزررہی ہے کیکن جمیں بینیں جمولنا چاہئے کہ بیالتہ کی تقدیر سے ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ گم شدہ عزت اور کھوئی جوئی سرداری دوبارہ لے آئے۔ انسانوں کی بہی شان ہے کہ بھی بلندی اور بھی پستی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

(( مثل المؤمن کالمخامة من الزرع تضیفها الریح مرة و تعدلها مرة))

ر رسیں بھوس کا معامل طوری سعیہ ہوئی ہری شاخ کی طرح ہے جے ہوا بھی جھکا مومن کی مثال کھیتی کے بود ہے کی تازہ انگلی ہوئی ہری شاخ کی طرح ہے جے ہوا بھی جھکا دیتی ہےاور بھی سیدھا کردیتی ہے۔ (صحیح بناری:۵۲۴۳هرصحیح مسلم:۲۸۱۰)

اہم ترین بات میہ کہ ایک دن موکن ضرور کھڑا (اور غالب) ہوگا اور یہی الله کی سنتِ کونی (اور غالب) ہوگا اور یہی الله کی سنتِ کونی (اور فیصلہ) ہے۔ جب اسبابِ تقدیم پورے ہوجا کیں گے توالک دن ایساضرور موگا۔ان شاء الله

أمم سابقد كے بارے ميں الله كا يكى طريقه اور قانون جارى رہا ہے۔ حديث ميں آيا هم سابقة مَن الله مَن الله عَلَي الله على الأمم فرأيت النبي و معه الرهيط، و النبي و معه الرهيط، و النبي و معه الرجلان و النبي ليس معه أحد... )) جميم المسير و كائي گئیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ بھولوگ ہیں۔ ایک نبی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوآ دی ہیں اور ایک نبی ہے جس کے ساتھ کوئی (اُمتی) بھی نہیں ... (صح سلم: ۲۲۰)

اس کے باوجود دعوت جاری رہی اور ہر زمانے میں جاری رہے گی جاہے جتنی بھی کمزوری ہو جائے۔ کسی نبی پر بیاعتراض قطعاً نہیں ہوسکتا کہ اُن کے ذریعے سے کوئی ہدایت یا فتہ کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ اُنھوں نے دعوت میں اپنی پوری کوشش کی تھی۔ ہدایت و ینا تو اللہ بی کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح کسی مجاہد پر بیاعتراض نہیں ہوسکتا کہ اسے فتح حاصل کیوں ٹہیں ہورہی؟ حالانکہ وہ اپنی استطاعت اور پوری کوشش سے جہاد میں مصروف رہاہے۔

اعتراض صرف سے کہ ہم نے اسباب کے استعال میں کی کی اور کوشش میں پھے نہ کچھ ہے۔
کچھ بخل اور کوتا ہی سے کام لیا۔ باتی اللہ کی مرضی ہے وہ جب چاہے جوچا ہے کرتا ہے۔
جب شہیدوں کو میخوف ہوا کہ زندہ رہ جانے والے لوگ کمزوری کی وجہ سے کہیں جہاد سے پیچھے نہ رہ جا کیں تو انھوں نے اپنے رب سے سوال کیا: ہمارے پیچھے رہ جانے والے بھا کیوں کو میکون بتائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے؟ تا کہ لوگ جہادسے پیچھے نہ رہیں اور میل کیا:

(( أنا أبلّغهم عنكم )) مين أضين تحصاري بيبات يبنياؤل كا-

(سنن اني داود: ۲۵۲۰ وهو حديث حسن، احمد ار۲۲۷ والحائم ۲۸۸، ۲۹۸ وانظر اثبات عذاب القبرلليم تلقيم يتقتم :۲۱۲، اين اسحاق صرح بالسماع)

رات نے آخرختم ہوجانا ہے اور دن کی روشی چاروں طرف پھیل جائے گی۔ خس وخاشاک بہہ جائے گا اور زمین میں وہ چیزیں رہ جائیں گی جولوگوں کے لئے نفع بخش ہیں۔ اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ ایک دن برحق ثابت ہوگا کہ آخری فئے متقین ہی گی ہے۔ والحمد للدر سالعالمین

م اخوذ مع اضافات وتحقيل از كتاب "هذه الحلاقفا"] ( ٥جولا في ٢٠٠٧ ء )

# معلم انسانيت

نى كريم مَنَالِينِم نِهِ فَرَمايا:

(( إنّ الله تعالى لم يبعثني معنّتاً ولا متعنتاً و لكن بعثني معلّماً ميسّراً. )) الله تعالى في يقيناً مجھ تكليف دينے والا اور تختى كرنے والا بنا كرنہيں بھيجا بلكه مجھے آسانی كرنے والا (بہترين) معلّم (استاد) بناكر بھيجاہے۔

(صححمسلم: ۱۹۷۸) وارالسلام: ۳۱۹۰)

ایک دفعه ایک اعرابی (دیباتی، بدو) نے مجد میں پیٹاب کر دیا۔ لوگ اسے مارنا پیٹنا چاہئے دفعه ایک دفعه ایک الله مناقط من الله مناقط من الله مناقط من الله مناقط من ماء، أو ذنوباً من ماء، فإنها بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین .)) اسے چوڑ دواوراس کے پیٹاب پر پانی کا ایک ڈول بہادو۔ تصیر آسانی کرنے والا بنایا گیا ہے نہ کہ منظی پیدا کرنے والا بنایا گیا ہے نہ کہ منظی پیدا کرنے والا راحی بخاری: ۲۲۰، نیز زیمے مسلم:۲۸۲)

سیدناعر بن ابی سلمہ ولائٹو سے روایت ہے کہ میں رسول الله مَنَائْتِیْلِم کی گود میں (زیر تربیت) حجوثا بچہ تھا اور ( کھانے کے دوران میں ) میرا ہاتھ برتن میں دائیں باکیں گھومتا تھا ( یعنی میں عِاروں طرف سے ہاتھ ڈال کرکھا تا تھا) تورسول الله مَنَائِیْزِ ہِمِنے مجھے فرمایا:

((يا غلام اسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك))

اے بیج اللہ کانام لے ( مینی بھم اللہ بڑھ ) اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا اور اسینے ساتھ کھا اور اسینے سامنے قریب سے کھا۔ عمر بن ابی سلمہ والنین فرماتے ہیں کہ پھر میں اسی طرح کھانا کھا تا تھا۔ ( صحح بناری: ۲۰۲۲ میج مسلم:۲۰۲۲)

ار شادِ باری تعالی ہے: یقینا اللہ تعالی نے مومنوں پر (بڑا) احسان فرمایا کہ ان کی طرف اٹھی میں سے رسول بھیجا جوان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے اور کماب و حکمت (سنت) کی تعلیم دیتا ہے۔ (آل عران:۱۹۳)

اس کے پسِ منظر میں وہ دعا ہے جوسیدنا ابراہیم عَالِیَلا نے اپنے رب سے مانگی تھی: اسے ہمارے رب اوران میں اُٹھی میں سے رسول بھیجنا جوان کے سامنے تیری آئیتیں پڑھے گا اوران کا تزکید کرےگا۔ (القرہ:۱۲۹)

یدعا مِن وعَن پوری بوئی جیسا که ارشادِنبوی بن ((.. دعوه أبي إبر اهیم و بشاره عیسی بیدعا مِن وعَن پوری بوئی جیساک ارشادِنبوی بن النخ میس این ابرا ابیم (علیتیلا) کی دعا اور (بیمائی) عیسی (علیتیلا) کی بشارت (خوش خبری) بون اورایش مان کاخواب بون جیمانهون فیماتها در ایمائی کی بشارت (۱۵۱۵، وسنده حن لذاته)

عیسائیوں کی محرف انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ عَالِیَّلِا نے فر مایا:''لیکن جب وہ یعنی روحِ حق آئیگا تو تمکوتمام سچائی کی راہ دکھائیگا۔ اِسلئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہیگا لیکن جو پچھسنیگا وہی کہیگا اور تمہیں آئیدہ کی خبریں دےگا۔'' (یونیا کی انجیل میں اور انقرہ ۱۳) کی سے معلقہ میں معلقہ جسے کہ میں معلقہ میں معلقہ میں معلقہ میں معلقہ جسے کہ

پاک ہے وہ ذات جس نے حتم نبوت کا تاج پہنا کرمعلم انسانیت بھیجا، ایسامعلم جس کی ساری زندگی کا ہر ہر لحدانسانیت کے لئے مشعلِ راہ ہے۔صلّی اللّٰہ علیه و آله وسلّم

# ضرورى يا دداشت

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                          |                                            |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***************************************                    | **************************************     | **************                                                     |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            | <del></del>                                |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***************************************                    |                                            |                                                                    |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *****                                                      | ************************                   |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | ********************************           | M <i>014</i>                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***************************************                    | ***************************************    |                                                                    |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *****************                                          | *****************************              |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M                                                          |                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                            | ******************************                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *****************************                              | <del></del>                                | **************************************                             |
| \$1.000 Marriage (1.000 Marriag | ************************************                       | ***************************************    | ***************************************                            |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ********************************                           | water promotes and an amount of the second | ******************                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                            | M 104 ******** <del>200</del> 1**********                          |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *************************                                  | ***************************************    |                                                                    |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                          |                                            | •                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | ,                                          |                                                                    |
| ## ***********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *******************************                            | ******************************             |                                                                    |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99000110 00001100001005 001 00 10000 1000 001 001          | **************************************     | **********************                                             |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | <del></del>                                | **********************                                             |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ****************************                               | ***************************************    | · • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                            |                                                                    |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | ***************************************    | **** 110 17 01 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 1 4 6 4 7 6 4 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      | ***************************************    | ·                                                                  |
| Tand consequences to a the consequence of the conse  |                                                            |                                            |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **************************************                     | ***************************************    | ***************************************                            |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 <del>0703****</del> \$000\$**************************** | *******************************            | ********                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                    |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***************************************                    | ***************************************    | 44 <del>000)</del> <del>************************************</del> |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **************                                             | ************                               | PROTECTION MANAGEMENT                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                            | *                                                                  |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ********************************                           | **************************************     | ********************                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                            |                                                                    |

| 646                                      | مقالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | THE MANUFACTURE ACCUSES AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PRO |
| 41-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | and a fill by Landson Brights of the property of which because of the part of the control of the part of the control of the part of the pa |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | ann i dans haaran dans Paras Sporent in runn me berlangsud PP (10°) worldd priffit yn 90° PP arm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

.